

WANNA O HE SHELL BOWN MAND A SHEET THEM

READING Section

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

A THE SA

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

11 سيوامين كيلاني 12 شابين شيد زلسيت كاحاصل 68 تنابين رستيد 21 وبيعاكرم 230 26 اراره 264 شفق إنقار 122 ت مور کھی بات 30 196 164 117 161 ياكستان (سالانه)\_\_\_\_\_700 188 ايشياء افرايقه ايورب ---- 6000 روي امريكه، كينيدان مريليا---7000 روي 217

ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ اوراواں خواتین ڈائجسٹ کے تحت ثمالتع ہونے والے برچوں اینامہ شعاع اور اینامہ کرن میں ثمالتع ہونے والی ہر تحریر کے حقق طبع و لقل بحق اواں محفوظ ہیں۔ کسی بھی فرویا اوارے کے لیے اس کے کسی بھی جھے کی اشامت یا کسی بھی نی وی چینل پہ ڈراہا ڈراہائی تھائیل اور سلسلہ وار قبط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لیما ضووری ہے۔ صورت دیکر اواں قانونی جاں جوئی کاحق رکھتا ہے۔ اور سلسلہ وارق طبط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لیما ضووری ہے۔ سورت دیکر اواں قانونی جاں جوئی کاحق رکھتا ہے۔



اواره 277

رويتير سرهي 279

ذوالقرين 284

مەييەت كون 285

موتی یختے ہیں ا مرسکراتی کرتیں منہ کے پیرکزال نام

شعاع عمير 270

بشرنی محمود 273

شكفتنسليان 275

خالاجيلاتي 281

کرن کرن خوشور یارول کے درکیجے سے مجھے پیمرکتیں ہے، کرن کار سرچوان

مَّ كَيْ 2016 ع. 39 الله ع. 60 أنه 2

عدوكانت كابد: مابنا مركن ،37-أردوبازار كرايى-

پېاشر آزر رياض نے اين حسن پرنتنگ پريس سے چيوا كرشان كيا۔ مقام: بي 91، باك W، نارتيد ناظم آباد، كراچي

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 92-21-32766872

Email: kiran@khawateendigest.com Website: www.khawateendigest.com



ين شان مول الدان في تركي من من ورك بيرمن سع وبزالدول الكول الدول و مادل من مال مو موددران صاحب المارات واخرى عنت ولازوى بوتاسى ريامى صاحب الدوك ين سع بين عقر الد معق كانوال مذير الحريبيا بهست يمز سؤندك مرجيه ذاق بغير منست كے كرمان سبع وا آبل سے ذندك يى كري منت الدمدد مينك بعدار أف ما إستارت ولوى ويودارى بعد محنت النك و رفي كم المول عند الد مَا كَنْدُكُ الْبُولُ سِفَالَ الْمُعَدِّلُ فِي اللهُ وَاللهُ وو مرادي الله الدسبت قديدن بريتين سكف من إدد التي برجل ك فوينظ البول من قارمين كرجي مي وأو دكاني راود واست، ووايت معمد بن كامياب دب راي الم المن المرجل من م كولود و وخطود في بروقاً و من من من وين العدمان في كرفوا من ما مخست كا عاد سه من كان على على الماريد ال تيت ين اج رود اواكيا

محودريات والمراصة وكرين عضت بوسة ماف تعالى ابنسامى دندكى بس مكن الداحت عطا فرالمن آمين

مسترداد محدوما وب

مو جول مفتح واسع شرسسلددار جرد مرى مرواد محدد مقرمي والميت ي بعدد اي ملك مرم بوسف . إِنَّا لِللَّهُ وَاتَّا الْمُدُرُ الْحِثُونَ وَ

مرواد محيده احب انت بي مع وري أن كود دوان مراوس كر يد عبال بالمتك كام مع منعلك منة. ا تبول كرابية اوارم سعيب منه الدمنيات كي تركي من التي كم والموس قوا بن كسيله مابنا مروزا المجي الراكيا. مرداد فمودما سباورد إن منسبسك ودمين عالى بميان كالمت تلت فطرى عبست تولادى عى ليكن اس بت كراك عدال كدوميات ايك الحربان عرب عرب عرب عديم الما

انسان دُنيات زغست موما آسے ميكن أس كا يادي اس كى باش ماتى اس - مردادمودمادب ميست سى دادى تعود كراى دُنيك وخست بحديثي و يوست إلى المادة والماع الدم الخان مريح البعدة كم مالك مح سالد تعال اس است واربت بن بكر وسف الرس سه دوامت سه كرو بودهري مرواد ورماب ك مغزمت كم ي كافرمائى -

محبت سماكا تادل:

اس مادے آب کی نیستند و معتقد تھ ہت ساکاد کمش مکتی اطل درست میں اوش کرمہے ہیں ۔ امیدہے کہ میں مالی ان کی برق ان کی یہ تحریر میں کہ سیما کی ان کی این کی برق ان کی یہ تحریر میں کہ برق ان کی ایر تحریر میں کا میں کا میں کہ برق ان کی ایر تحریر میں کہ برق ان کی ایر تحریر میں کا میں کا میں کا میں کہ برق ان کی ایر تحریر میں کہ برق ان کی ایر تحریر میں کا میں کا میں کا میں کہ برق ان کی ایر تحریر میں کا میں کا میں کہ برق ان کی ایر تحریر میں کا میں کہ برق ان کی ایر تحریر کی تحریر کی تحریر کی کہ برق ان کی ایر تحریر کی کہ برق ان کی ایر تحریر کی کہ برق ان کی ایر تحریر کی تحدیر کی تحریر کی تحدید کی تحریر کی تحدیر کی ت المس شاريه

، بسادِ محود دیا من ، ، من کی معطوع کا معد معد وسع بروی ، با ایلود از باب ارسی سے شایی والیدی ملاقات، 

ويرسه ينط ي دي ميراد مان رشنق القاري والدف، ومنى ما معنى ما معنى ما منت الركا ناولك،

الميم اخرال شيد كل بانات عرال الني الاغتاد الازبت الدن الما المسلط المستقل سيليا ،

منفت ؛ ای شادست ما درکان کماب دکش ایمبرانی شان طیندمسے معنت پیش معرمت ہے۔

🚼 🚓 کرن 10 کی 2016

## مجهاري بحمايل

نگئت سیا

ان سے صرف تین یا جار بار نون پر بات ہوئی اور دوبار میری ملا قات ہوئی۔ بھر بھی مجھے لگتا ہے میں انہیں بہت زیادہ جانتی ہوں۔ لگتا ہے جیسے ابھی کل کی بات ہوجب میں اپنی آنکھوں میں حیرت اور خوشی سموے انہیں دیکھ رہی تھی۔

"اجھالویہ ہیں ریاض صاحب خواتین ڈانجسٹ
کے بائی۔ ابن انشاء کے بھائی "اور میرے گھر میں بہاں
کراچی سے بہت دور 'دہ بنجاب میں بچھ را سُرز سے
ملے تو ہمارے گھر بھی آئے تھے امت الصبور صاحب
اور رضیہ جمیل کے ساتھ۔ گو ججھے تب خواتین میں
گھتے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا "لیکن انہوں نے میری
تحریر کو سراہا۔ حوصلہ افزائی کی۔ ججھے اور امتل کوتو
رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا۔ ''کہ ججھے اور امتل کوتو
تب کے افسانوں کا انظار رہتا ہے اور جب ڈاک میں
بیلا لفافہ نظر آ با ہے تو میں امتل سے کہنا ہوں لو بھی
امتل تگہت کا افسانہ آگیا ہے۔''

ان دنول میں نے آیک ساتھ ہی دو تنین درجن لفائے منگوائے تھے جن کارنگ بیلاتھااور میں ان میں ہی اینے افسانے یوسٹ کرتی تھی۔

دوسرگ بار میری ملاقات درخواتین داشخسن "کے
آفس میں ہوئی تھی۔ میں ایک ابوارڈ تقریب میں
شرکت کرنے کراچی گئی تھی توامتل سے ملنے خواتین
دائجسٹ کے آفس میں گئی۔ جہال امتل سے میری
ملاقات ہوئی 'توامتل جھے ریاض صاحب کے آفس
میں لے گئیں۔ وہ بہت سنجیدہ اور خاموش سے لگے
شیں۔ انہول نے بوجھا۔



موت ایک اٹل حقیۃ ہے جس سے کسی کو بھی نبات نہیں ہیں گئیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جلے جانے سے جو خلا بدا ہو تا ہے دہ بھی تنبیں بھرتا۔ محمود ریاض مجمود ریاض مجمود ریاض ایک کئی ہیں ہم ہوتا ہے اور اس کی کمی ہیں ہم وہ کسوس کرتے ہیں۔ محمود ریاض اور اس کی کمی ہیں ہم وہ کسوس کرتے ہیں۔ محمود ریاض ان لوگوں میں ہے تھے جن کی کمی دو سرے بھی محسوس کرتے ہیں۔

رہے ہیں۔ وہ محبت و شفقت کا پیکر تھے۔ انہیں اینوں کا ہی نہیں غیروں کا بھی خیال رہتا تھا 'خصوصا" اپنے پرجوں میں لکھنے والوں کی وہ بہت عزت اور لحاظ کرتے تھے۔ میں ان کے متعلق بہت زیادہ نہیں جانتی۔ میری



اس دفت جب ميں بيد مشمون لکھ راي ہول تو آج سنج ہی ان کے بھائی سردار صاحب کی وفات کی خبر ملی ہے۔اللہ انہیں اینے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اورابل خانه کوصبر جمیل عطا فرمائے۔(آمین)۔ دو سری بار میں نے انہیں این کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں فون کیا۔ میں اسنے افسانوں کو کتالی شکل میں چیرانا جائتی تھی جس کے لیے انہوں نے مجھے اليهج مشوري وسيع اور بجهج اجازت دي كربيس انهيس جیوا سکتی ہوں ان دنوں مکتبہ عمران ڈانجسٹ سے ''افسانوں'' کو کمالی شکل میں چھاہیے کا کوئی سلسلہ

تیسری بارانهوں نے بچھے خودِ فون کرکے میری ایک کمانی''وہ جونامہ برہے ہمار کا''جو تشمیرے متعلق تھی کی تعریف کی تھی۔ آخری دو فون جو میں نے اسمیں کے دہ تعزیت کے تھے وہ بہت دکھی اور افسردہ متھے نہ میرے پاس لفظ تھے اور نہ ان کے پاس ہی کہنے کے لیے کچھ تھا۔ سوچند جماول کے بعد ہی بات حتم ہو گئی

میں نے انہیں ایک بے حد شفق انسان پایا۔ اپنے ادارے میں کام کرنے والوں کے کیے مخلص اور ہمدرد۔ جونیئر' سیئٹر کا فرق کیے بغیروہ سب کو یکسال . عرب ویتے تھے ۔۔ اور میں نہیں مجھتی کہ انہوں نے بھی کسی ہے کوئی الیم بات کمی ہوجس ہے اس کاول رکھا ، د۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے در حات بلند فرمائے۔(آمین)۔

"آپ کمال مرفری ہوئی ہیں۔" جب ہیں نے بنایا كه ابن دوست كي ملرف نوان دل نه يوانيما-ورات کو کمال مشرنا باسے تعاب اور میں لاجواب سى ہو گئے۔

میں این کے سوال کا مطلب سمجھر منی بنتی ... جب وہ میرے کمر تشریف لائے نئے تو میرے یاس سرف ایک موالہ تھا۔ میں ان کے پر جوں میں لا متی تھی' کیکن اس ملا قات میں ایک حوالہ اور مجھی تھا کہ جھ عرصہ قبل ان کی بھیجی کی شادی مبرے بھیجے ہے موریکی میں۔ انہوں نے بہر ناراضی کا زلمار کیا۔ ربید اور شنزاد کی خیرخبریت دربادن کی اور انظے روزایے کھ

دد سرے دن میں این دوست کی بہمونی بس اور بھائی کے ساتھ ان کے کھر کئی تومیری ان سے ما قات نه ہوسکی کیونکہ ان کی طبیعت خراب مھی اور ججھ سانس کی تکلیف تھی شاید ۔ البتہ امتل اور رہنیہ بمیل سے ملاقات رہی۔ سوچاتھا کہ زیادہ دیر تک ان ے مات چیت ہو کی سیلن ب

ان دوملا قانوں میں جو گفتگو رہی اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ انہیں ایپے بهن بھائیوں اور ان کے بچوں سے بہت محبت مھی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں اور ان کے بچوں کا ذکر بہت محبت اور بیار سے کیا۔ ایک بار میں نے ایک کمان" بے وفاعشق ہے" جیمنے کے لیے انہیں بھیجی اور اس کے متعلق یو پینے تتے ليے جب امتل كوفون كياتوامتل فيتايا كدوه توانسول نے اپنے بڑے بھائی صاحب کو "حنا" میں جھینے کے کیے وے دی ہے۔ میں اسے خواتین با شعاع میں چیوانا جاہتی تھی جب میں نے انہیں فون پر گلہ کیاتووہ

"سیس نے آپ کی کہانی پر آپ کی تحریر اور اس کمانی کے متعلق ایک نوٹ لکھ کردیا ہے۔ اس ہے آپ سمجھ لیں کہ جھے وہ کمانی بہت بیند آئی تھی ملین میں ایے بھائی صاحب کا بہت احرام کرتا ہوں اور انکار نبين كرسكتا\_"

ابنار كون 13 كى 2016 😪

## 2/2/3/3/6

## مدرزد کے برایک سروے

سے حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آوم علیہ اسلام اور ''اہاں جا''کووالدین کے رہے یہ فائز کیا۔اولاو کے رہے یہ نمیں اور شاید کی وجہ ہے کہ والدین کوا نی اولادے جو محبت'ائمت' بیا راور لگن ہوتی ہے وہ اولاو کو این اولادین ہے نہیں 'جو قرمانی کا جذبہ اور ہے لوث محبت کا جذبہ والدین ہیں ہو باے اولاد میں نہیں 'ماں باب امیر ہیں تو زیا جمال کی تعمیل 'جو قرمانی کا جذبہ اور کے خوبہ ہیں تو خو وفاقہ کر لیتے ہیں مگر بچوں کا بیٹ خال امیر ہیں تو زیا جمال کی تعمیل نہیں ہو تھے ہیں اور اگر غریب ہیں تو خو وفاقہ کر لیتے ہیں مگر بچوں کا بیٹ خال نہیں رہے دیتے ہیں آلہ اولاد کی عمر میں جی تھے ہیں تو اولاد کی خمر میں جو تھے ہیں آلے اور اس کی دوجہ بھی کی سمجھ میں آل ہے کہ اولاد کو دنیا ہیں لانے کے لیے وہ جن دو مراحل ہوتے ہیں۔ نوماد سک اولاد کو دنیا ہیں لانے کے لیے وہ جن دو رکھنا اور پھر بیدا آتش کے عمل ہے گر زتا ۔ آفرین ہماں پر سے اس کو دو سرال اولاد ہے ان کی مال کے بارے میں باتر ات سمردے کی صورت میں لیتے ہیں۔ اس بار ہم نے ''مال میں ہوتے ہیں۔ اس بار ہم نے ''مال دی ہورے کی سورت میں لیتے ہیں۔ اس بار ہم نے ''مال دی ہورے کی سورت میں کوئی شیعت میا کوئی بات جو آپ کے دل میں ہورے کی سورت میں کوئی بات جو آپ کے دل میں ہورے کی دل میں ہورے کی ہورے کی ہورے کی ہورے ہیں۔ اس بار ہم نے ''مال کی بارے میں کیا گھی گا گھی تھے تیا کوئی بات جو آپ کے دل میں ہورے کیا ہور کوئی شیعت میا کوئی بات جو آپ کے دل میں ہورے کیا۔ سوال ایک بی تھی تھی کوئی بات جو آپ کے دل میں ہورے کیا ہیں گوئی شیعت میا کوئی بات جو آپ کے دل میں ہورے ہیں ؟''

### عمرانه مقصود .... (رائش)

میرے دویجے ہیں۔ ایک بیٹاادر ایک بٹی جن سے
آپ سب واقف ہیں۔ میرے خیال میں آج کل کی
نسل جنہیں ہم بچے کہتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت
والدین اٹی طانت اور بساط کے مطابق کر سکتے ہیں اور
کردیتے ہیں 'اس کے بعد ہمیں انہیں آزاد اور کھلا
چھوڑتا پڑتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم انہیں باندھ کے رکھیں
راستے ہم بند کردیں گے۔ ان کے راستے کھلے رہے
واپی 'اس لیے کہ ونیا بہت چھوٹی ہوگئ ہے اور اس
چھوٹی سی دنیا کو '' سر''کرنے کے لیے ہر بچہ آگے نکلنا
چاہتا ہے۔ اور ہم جاہتے ہیں اور ہم سب کوچا ہے

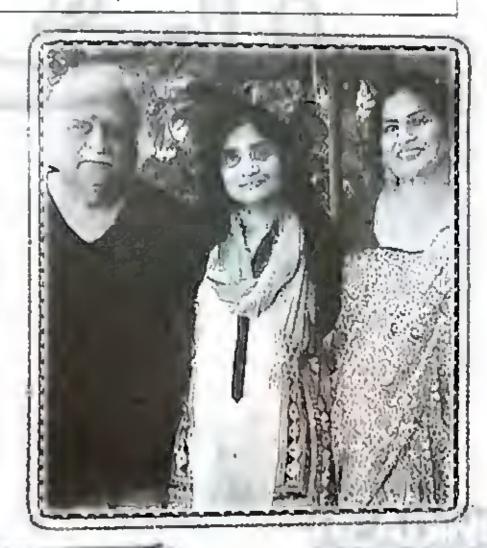

مابنام **کون 14** مسی 2016 😜

و creativity ہے ہروفت جیران کے رکھتا ہے۔ میری ای کو خوشی ہوتی ہے جب انہیں کوئی ناجیہ کی ای کے نام ہے ریکار تا ہے اور میں جاہتی ہوں کہ میں علیمی اور عاصل کے نام سے جانی جاؤں ۔ ''اگرچہ بیر میرے بچوں 'کیکن اپنی بھرپور از نف کے ساتھ جو کرنا جو بننا جاہو بنو ۔ اپنی تحت اور خوشی کے ساتھ اور اپنے والدین کا سربلند کرنا Inuch

عابده الطاف...(گُلُو كاره 'شاعره 'ادا كاره ' باؤس دا نف)

المرائد میرے دو بے ہیں۔ ایک بیٹی اور ایک بیٹا ایری بی ایری بی اور ایک بیٹا ایری بی ایری بی ایری بی ایری بی ایری بی ایری بی اللہ ہے۔ اور میرا بیٹا 18 سال کا ہے اور اعلا تعلیم کے لیے کینیڈا کیا ہوا ہے۔ میں اسے بچوں سے میہ کہنا اور جنٹی مصیبتیوں سے بجستی پریشانیوں سے اور جنٹی محنت سے ہم آئے بروھے ہیں محارے بچوں کو یہ پریشانیاں نہیں افعانی بڑی ہیں۔ اور میری خواہش کو یہ بیروں بہ گھڑے ہول۔ این مال یا یہ کانام روشن میں اور جو بچھ ہم نہیں کریں ہم سے زیادہ کامیابیاں



که دمارت بینی ایسی ایسی ایر دماری بالی ولی بند شون بین نه بینی ایسی رسان از به مان از پر بینی کو اسپیده و در در ایسی این کام کرین اور بینی ایسی بوشند کے لیے میک اور راسته خود پر سور در نیز جاتمی اور برنائے بهائی اور دو و نیا سر کرلیس



اس نیری ان سے ایک خواہش ہے کہ دیا ہی کر ہیار ممہت کے ساتھ رہیں۔

ردا آفآب .... (شین مرانس دومن)

ماشاء الله من ميرب يونية بين ايك بني اور أيك بينا 'اور مل توبيه الول لي كمه بجيان بيك سائته بميث ودستول کی طمرح رونا جاہیے ان پر سختی منین کرنی عات 'جومال باب بجال یہ سنتی کرتے ہیں توان کے شيح نبته وث بتي او النه بين أور نادا كام بهتي كرتے بين اورانی غلطیوں کو جھیاتے ہیں کیونا۔ انہیں معلوم ہو یا ہے کہ آلر ہم نے اپنے ال باب کوریا تمی تادیں آود ہمیں ماریں شکر 'ماں باپ کی ڈانٹ ڈیٹ سے بیچے ناط سیب میں ہمی پر باتے ہیں اور ناط رائٹے یہ ہمی نکل جاتے ہیں۔ تو ایشہ بحول کے ساتھ نیار محبت سے مِین آنیں ان کو درستوں کی طرح رئیس <u>اور ان کو</u> اعتادوس که آپ کو کوئی جمی مسئله : واین مال سے اریں میں آپ کو پنو نمین کوں کی بالکہ آپ کے مسائل کو حل کرواں کی ۔۔ آوٹین جسمی اینے بیچوں ہے ین کہتی ہوں ۔۔ اور من بال باپ ہے جس سے کہنا چا: ول کی که، آج کل نوجوان نسل "نسوشل میدیا" میں بهت زيان انوااوت مطلب چوجيس تحظ يا توموبالل ہاتھ میں ہے یا کمپویٹر یہ بیٹھے: وسئے ہیں جن کی وجہ



عاصل کریں۔ آمین بس بی انٹینجت ہے میری اپنے بچوں ہے۔



صائمه قريتي....(آرشك)

ماشاء الله ميرك تمن بيني بين أجو فك بت پارے ہیں اور جھے اینے بیٹول سے کوئی شکایت <sup>نہی</sup>ں ہے۔ میری وعاہنے کہ میہ آگے جل کرایک وو سرے ہے پیار محبت اور یک جھتی کے ساتھ پر ہیں 'ایک ويه مرك كالجميشه خيال رتعين أبهت اعا! لعليم حانسل کریں اور جب مڑھ لکھ کر آتے ہیںوں ہے گھڑے ہو جائنیں تو ٹیمرشادی کرمیں اور شادی کے بعد بھی اس طمرح ایک دو مرہے ہے محبت کریں جس ہلمنے اب كرتے ہیں۔ بے شك، شادی سے بعد اپنی اپنی ترجیحات ہو جاتی ہیں نٹاراس کے باوجودا یک دوسرے کا خیال بھی رکھیں اور پیار بھی کریں۔ جھے ان ہے کوئی شکایت منین ہے اکرو نکہ میرے تینول سیٹے بہت لا نق ہیں۔ پر حمائی میں بہت ایتھے ہیں ۔۔ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں ہماری عزت کرتے ہیں۔ بلال کی عزت كرتے بيں اور من ان ے بنت خوش اور مط مئن :ول \_ مِس آن كل ك نوجوانوں كامقابله جب این بچوں سے کرتی ہوں تو جھے اندازو ہو تا ہے کہ میرے نتج ہزار درہے ا<del>ت</del>ے بیں۔ ماشار اللہ \_

ے وونہ صرف اپ والدین ہے بلکہ دیگرلوگیاں۔
بھی دور ہو جاتے ہیں ۔ اب جیسے گھر میں آئے ہیں
ماں نے ڈاکٹنگ میمل یہ کھاٹالگایا اور بچوں کو آوازدے
رئی ہے ۔ شروہ موبائل یہ گئے ہوئے ہیں۔ تواس مقرر کرلیں موبائل یہ گئے ہوئے ہیں۔ تواس مقرر کرلیں موبائل اور کمپیوٹر نے لیے اور جب گھر
کے سارے افراد ایک جگہ پر ہوں تو موبائل کو ایک
سائٹ پہر کھ ویں۔ ایک دو سرے کے ساتھ با تی شیم کریں
۔ آیک دو سرے کے ساتھ اپنی باتی شیم کریں
۔ آیک دو سرے کے ساتھ اپنی باتی شیم کریں
کہ موبائل یہ نظریں ہوں یا موبائل کی بیل مسلسل
نیج رہی ہو۔

### فضيله قيمر...(آرسُك)

ہاشاء اللہ ہے میرے دو بیٹے ہیں۔ اور جہاں تک نفیجت اور کچھ کہنے کی بات ہے۔ تو مال باب تو ساری زندگی بچوں کو نفیجت کرتے ہی رہتے ہیں اور ضروری بھی ہوتی ہے ۔ کیونکہ ہمارے والدین نے اپنے بھی ہوتی ہے ۔ کیونکہ ہمارے والدین نے اپنے بھی ہم ہے شیئر کیے۔ اور جبہمارے مال باپ ہم سے اپنے بجریات شیئر کررہے ہوتے ہیں تو ہمیں ماندانی نہیں ہوتا ۔ جبکہ فصحیت والدین کی زندگی اندانی نہیں ہوتا ۔ جبکہ فصحیت والدین کی زندگی کے بھیلے سے بیون کو بہوتے ہیں تو اب جب ہم اپنے بھیل کے بھیلے سے بیون کو بھیل کو بھیلے سے بیون کو بھیل کو بھیلے سے بیون کے بھیلے سے بیون کو بھیل کو بھیل کو بھیل کے بھیلے سے بیون کو بھیل کے بھیل کی بھیل کے بھیل کی بھیل کے بھیل کی بھیل کی بھیل کے بھیل کو بھیل کو بھیل کو بھیل کو بھیل کے بھیل کے بھیل کی بھیل کی بھیل کی بھیل کے بھیل کی بھیل کی بھیل کی بھیل کے بھیل کے بھیل کو بھیل کی بھیل کی بھیل کی بھیل کی بھیل کے بھیل

لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں اور میہ سلسلہ تو چلٹا ہی رہتا ے بجب تک ال باب حیات وقع بیں سیس ایخ بیوں کے ساتھ بہت کلوز ہول ۔ میری ان سے اتنی دوسی ہے کہ میں جو بات ان سے کمنا جائتی ہوں با آسانی کمه دین مول ... کیونکه میں سمجھتی بول که مال باپ کوا ہے بچوں کی ساتھ بہت زیاد Expressive (اظمار كريے والا) مونا جا سيد بست زياده فريد لي بونا جاہے۔اگر آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں تواس کا اظهار بھی کریں۔ یہ سوچ بہت پرانی بھی تھی اور ٹھیک ہمی نہیں تھی کہ بچوں کے ساتھ ایک فاصلہ رتھیں ناكه رعب رہے ہوسكتاہے كه يرانے زمانے ميں یہ سوچ ٹھیک بھی ہو مگر میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتی۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ این بچوں کے ساتھ جتنا زیادہ بیارے بات کریں گے۔ جتنی زیادہ محبت دیں کے۔ بچوں میں خوداعتمادی آئے گی کہ ہمارے والدین مارے ساتھ ہیں اور کوئی مشکل وقت آیا تو مارے دالدین ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کوئی خوشی کا ونت آیا تووہ خوشی کریں گے۔اس ہے خود اعتمادی کا لیول بہت برہ جا تاہے ۔۔ اور میں سے بھی کمنا جاہوں کہ الحمد للله ميں بهت خوش نصيب ہوں كه الله تعالى نے مجتھے الیں اولاد دی ہے جو ہماری فرمانبردار ہیں۔۔ بیہ بہت بڑی تعمت ہے میں ہمیشہ اسے بچوں کے لیے صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی کی دعاکرتی ہوں اور میہ بھی کہ الله الهيس بهت كاميابيال وساور حلال وريع سے مر وہ نعمتِ انہیں دے جوان کے لیے بہترین ہے اور میں این دندگی میں انہیں بہت کامیاب بہت پرسکون دیکھنا حِأْتِي مُول اورِ نيك مسلمان بنناكيونكه وه نيك مسلمان بنیں گے توزندگی میں ان کے لیے آسانیاں ہوں گیں

## شبانه کونر....(گلوکاره)

میراایک بیٹا ہے جس کانام سید مصطفیٰ احمد میں اپنے سیٹے سے بلکہ نی نسل کے نوجوانوں سے کمنا چاہوں کی کہ اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں کیونکہ آپ

- ابناركرن 17 كى 2016 ·

### تندرتی کے ساتھ کہی عمردے اور سیاعلا تعلیم حاصل کرکے اعلامغام بھی حاصل کریں۔ آمین نازنی نصرو...( آرٹسٹ)

میرے دو بیچے ہیں۔ ایک بیٹی ایک بیٹا بیٹا برا ہے بنی چھوٹی ہے ... آج کے دور میں بیوں کو یالتا ذرا مشکل ہو گیا ہے بہت ٹف دور ہے ۔۔ سیجے جب غلطیاں کرنے ہیں تو بھر ہمیں اینا دورِ مادِ آجا تا ہے کہ شاید ہم نے بھی نیے غلطیاں کی ہوں گی مگروہ دور ذرا منتلف تھااور ہردور کی این ایک بات ہوتی ہے۔ ہاری غاطیوں کی نشان دہی جب ہمارے والدین کرنے نصے تو ہم برملا کہتے تھے کہ آپ تو برانے زمانے کے ہیں اور اب ہم بھی ہی بات سنتے ہیں کہ آپ برانے زمانے کی یں اب ایسانہیں ہو یا ۔۔ اب سمجھ میں سے بات آتی ہے کہ والدین اینے تجربے کی بنا پر اینے بیوں کو تجائے ہیں ... مارا در سے آنا ... یا مارا کمیں جانا والدين كويرا لكتا تها تواسية جب آب وتبي بي صورت حال سے کزر رہے ہوتے ہیں تواحساس ہوتا ہے کہ الیی تکلیف حارے والدین کو بھی ہوتی ہوگی ... والدين كولبرل ضرور ہونا جاتسے سختی كا دفت گرر چكا ے۔ آب بہت ٹف ٹائم آگیا ہے۔ میں اپنے بچوں کو





بن جارے مک کے معمار ہیں استون ہیں سے میں ینے رہ سے ہرولت دنا کرتی ہول کہ دہ ہمارے بجول کو اینے جنظ و اپن میں رکھے ۔ کیونکیہ اب اسکواول کے جو حالات ہیں ان کی وجدہے صرف میں بي تنميس ميري طرح لا تحول كرو فرول ما تمي يريشان ر بتی ہیں۔ بچوں کو اسکول ہیں ہے بعد ان کے گھر آنے تک کا وقت ؛ ت منتش اور دعاؤں میں گزر آ ے ۔۔ میرا جیٹا بہت ذہبن ہے۔ وہ اسکول کی تعلیم کے سائته ساہتے قرآن یاک کی تعلیم ہمی حاصل کررہائے۔ میرا بیٹاد گیر بست سارے ہیوں ہے بست مختلف ہے اس کی ایک بیار می عادت توبید ہے کہ جب ودخودیاتی بیتا ت تو میرے کیے جس نے کر آ اِے ۔ بس ایک بات نته بن للتي ب كه جب أسر تحيك ينحه كالوايم بكه ؛ وشُن مُنْ مِن ربيتا<sup>م</sup> مطلب ويت كَل كونَى له ماي مهيس بين المان المالكي الما لینم کھیاتا ہے ۔ ٹنمر نیمر بھی ۔ کیلن میں میر دعوے ت محتی بول که میرے اروکروجمنے بھی یجے ہیں ان سب میں میرا میا سب سے زیادہ زین اور قربانبردار ہے اور میرااتنا زیاده تمنامانه است که کیابتاؤن ۱۸ مین سنے نی کام کیاہے کوئی بات متمجھانی ہے توور اس کے لیے پے لکیسرہ و جائے کی ۔۔۔ اللہ میرے سینے کو تعجمت و

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تید ملی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



جنی مقاملے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا جا ہے۔ اور بہند ہے بولنا جا سینے۔ ہے بہت بڑا ہنھیار ہے کسی ہمی چیز کو بانے کے لیے ... اور میں اپنے دونوں بجوں کو بہت مرحنہ ورا و کھنا جاہتی ہوں۔

### غزاله بن...(آرنش)

میرے ہاشاء اللہ تین نے ہیں 'بہلا بیٹا اور پھردو
بیٹیاں ہیں بینوں شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں
اس لحاظ سے میں نانی دادی بھی ہوں ۔۔۔ اور میں خوش
نفیب ہوں کہ میری ہو بھی بہت اجھی ہادر میرے
والمو بھی ۔۔۔ اور ماؤں واگر بچوں سے شکایت ہوتی بھی
ہوتوہ بھی نہیں کہتی کہ بیٹے تم سے شکایت ہوتی بھی
کے فرق میں نہیں کہتی کہ بیٹے تم سے شکایت ہوتی بھی
انٹی اجھی ہوئی جا سے کہ شکایت کاموقعہ بی نہ آئے۔
ہیرے میں اور بھر میں کوئی فرق نہیں ہو تا۔ ہیرا بھی
ہیرے میں اور بھر میں کوئی فرق نہیں ہو تا۔ ہیرا بھی
اولاد بھی اس دنیا میں آئی ہے تو اسے کسی چیز کاکوئی
ہیرین تربیت اور تعلیم کے ذریعے سے اور انہیں آگر
ہیرین تربیت اور تعلیم کے ذریعے سے اور انہیں آگر
زندگی کی اور نے نہوں سے بولنے اور ادب کرنے کی
تربیت دیں تو میرا نہیں خیال کہ سے برمے ہو کر



صرف این ترمات بناتی ہوں یا ان کو سمبھاتی ہوا اور کہتی ہوں کہ میں آب کو فالو نہیں کر سکتی کہ تم اُمر سے باہر جانے ہو تو کہاں جانے ہو کہا کر دہ ، و .... بس والدین کی باتوں کو ذہین میں رکھ کر کوئی غادا قدم نہ انتحانا کیونکہ والدین ہیشہ اپنے بیوں کا بھملا ہی جائے ہیں۔ میرے بینے کا نام زو ہیب سومروہ وہ 19مال کی نام نو ہیں دویا حسن ہے جو ما شاء اللہ بندرہ سال کی



## عاصمه شرازی ... (اینکوبری)

میرے ماشاء اللہ میرے دوسیٹے ہیں علی آبان عباس اور دو سرے علی حسین عباس ہیں ... بردا بیٹا ماشاء اللہ ساڑھے چھ سال کا ہے اور دو سرا بونے دو سال کا ... اور میری خواس ہے دو سال کا ... اور میری خواس ہے دو سال کا ... کہ ہمارے دونوں بچے بردے ہو کر بہت اجھے انسان بین ۔ اعلا تعلیم یافتہ ہوں۔ بہت محبت کرنے دالے اور اسٹرونگ ہوں اور عباس کے بارے ہیں بتاوک کہ اس کا بچھوٹی چھوٹی بات پردل ٹوٹ جا تا ہے توہیں جا ہتی ہوں اور عباس ) بہت مضبوط ہو کہیں ہوں ہو کہ میری اسٹرونگ دیا جا تا ہی کی آبان عباس) بہت مضبوط ہو کہیں اسٹرونگ ہوں اور اس کے لیے میری اسٹرونگ دیا جا تا ہی کی اسٹرونگ دیا جا تا ہی کی اسٹرونگ دیا جا تا ہی کی اور اس کے لیے میری اسٹرونگ دیا جا تا ہی کی دیا ہوں اور اس کے لیے میری اسٹرونگ دیا جا تا ہی کی دیا ہوں اور اس کے لیے میری اسٹرونگ دیا جا در کسی دیا ہوں اور اس کے لیے میری دیا ہوں اور اس کے کہ ایے تا ہوں اور اس کے کہ ایسٹری کیا ہوں اور اس کے کہ اور کس کی دیا ہوں اور اس کے کہ اور کس کی دیا ہوں اور اس کی دیا ہوں کی دیا ہوں اور اس کی دیا ہوں کی دیا ہو



میری ایک خواہش اور اوقع ہمی کرتی ہوں ان ہے۔

کونگ میں نے زندگی میں بہت مخت اور جدوجہد کی

ہوں کے لیے ہی کررہی ہوں جو ہمی کررہی ہوں آو ہی

میری کی خواہش ہے کہ اللہ کرے یہ ہمی میری طرح

مختی ہوں اور اپنا مستنظل بنالیں ... ایخ باؤں بر اتن

اچھے طریقے ہے کو ہے ہو جائیں کہ نہ صرف اپنے

اچھے طریقے ہے کو ہے ہو جائیں کہ نہ صرف اپنے

میرے بردھا ہے میں بھی سمارا دے دیں ... اور میں

برے سکھ جین کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ گزاروں

بردے سکھ جین کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ گزاروں

بردے سکھ جین کے ساتھ ان بچوں سے ہمی میں ہی کہنا

وقت بوری کرلوں ... اور باقی بچوں ہے ہمی میں ہی کہنا

وقت بوری کرلوں ... اور باقی بچوں ہے ہمی میں کی کہنا

طاحوں کی کہ اپنے والدین کی عزت وقدر کریں اور ان

کاخیال رکھیں۔

ہور بہد

| سرورق کی شخصیت       |               |
|----------------------|---------------|
| کونین                | ماۋل          |
| ۔۔۔۔ روز بیوٹی پارلر | ميك اپ ــــــ |
| موی رضا              | فوثو گرافی    |

والدین کے نافرمان ہوں کے اور ایل ذمہ دار بوں کو قبول نمیں کریں گے۔میرے نئے انتے اچھے ہیں کہ میں دعا کرتی ہوں کہ دنیا کے تمام بچے اتنے ہی ایسے ہوں ... مب والدین ہے کہوں گی کہ بیوں ہے محبت کریں اور ان میں کوئی برائی دیکھیں تو برملا کہیں اور انجمائی دیکھیں تو حوصلہ افزائی کریں ... اب میرے بجے زندگی کی اس استیج یہ ہیں جمال میں ان کی سنتی ہوں اگرچہ بھے سب باتیں بتا ہوتی ہیں کیونکہ میں نے ایک زندگی کزاری ہے۔سب برمات سے کزری ہوں ۔ مگر جب بچے کہتے ہیں کہ مما آپ کو کچھ نہیں پالو میں ایسے ری ایک کرتی ہوں جیسے جھے واقعی کھے منیں بنا جبکہ جہے سب بیاہو تاہے ... توبیح خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں۔ ہم نے اپنی ماں کو کوئی نئی بات بتائی ہے۔میری ایک بنی '' کمیہ '' (سعودی عرب) میں ہے تو جب وہ میرالجہ پریشان دیکھتی ہے تو خانہ کعبہ جاتی ہے اور میرے نام کاطواف کرتی ہے تو بتائے میرے سے زياده خوش قسمت مال كون موكى ....ميري يوتى جورس کیارہ سال کی ہے وہ میری اتنی خدمت کرتی ہے کہ بجھیے میٹیسن دی ہے میرابیٹا' بہواتھے ہیں تومیری یوتی میرے ساتھ الحقی ہے ۔ تو میں تو بہت خوش قسمت ماں ہوں ... کہ جس طرح میں نے اپنی اولاد کو ر کھا آج میری اولاد مجھے اس طرح رکھتی ہے ... ب عمل کاروعمل ہے۔بس میری دعاہے کیہ جب میرااس ونیاسے جانے کا وقت ہو تومیری اولاد کو کسی امتحان میں نهیں ڈالنابلکہ مجھے طنے پھرتے اپنیاس بلالینا۔ شَكَفته بهم شي...(ناول نگار+ دُرامه نگار)

سلفنه بھی ....(ناول نظار + قرامہ نظار) میرے ماشاء اللہ تین بیچ ہیں۔ بیٹا فہد حسین بیٹی فاطمہ اور بیٹا محمہ زید عینوں بیچ ویسے تو ماشاء اللہ بہت ایجھے ہیں 'لیکن تجھے ان سے تھوڑا یہ گلہ ہے کہ بیہ اونجی آواز میں بات کرتے ہیں۔ تھوڑا شور مجاتے ہیں زور سے بولتے ہیں 'میں کہتی ہوں کہ تھوڑا آرام سے بات کیا کریں ... بس کہی سمجھاتی رہتی ہوں انہیں ...

ابناركرن 20 متى 2016



## راب المحاص مارقات شابین رشید

فیلٹریں اور کیاکیاکر چی ہیں؟"

\* "اواکاری کی فیلٹریس آئے ہوئے تقریبا" بجھے
سال ہو گیا ہے کو ایسے اس فیلٹریس ہیں بچیپن سے
ہوں۔ اور کیاکیا کر چی ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ
میں ان خوش قسمت فیکا راول میں سے ہوں جنہوں
سے کم عرصے میں کانی بچھ کر لیا ہے .... ماشاء اللہ سے
۔ "یک ٹواولڈ کروار بھی کر لیا ہے .... ماشاء اللہ سے
\* "یک ٹواولڈ کروار کا تجربہ کیسارہا ... بربات کرنے
سے بہلے تو یہ بتا میں کہ اگر آپ بجیبن سے اس فیلٹر
میں ہیں تو پھرئی نئی کیول لگ رہی ہیں؟"

\* ہنتے ہوئے ... "بےشک میں اس فیلٹر میں نہیں
سے بول ... لیکن اواکاری کی فیلٹر میں نہیں بلکہ
ہوسٹنگ کی فیلٹر میں تھی۔ میں جب 10سال کی تھی
تو اس فیلٹر میں آگئی تھی ... فلا ہرہے عمر کم تھی تو یا تو
تو اس فیلٹر میں آگئی تھی ... فلا ہرہے عمر کم تھی تو یا تو
بیول کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتی تھی جیسا کہ عموما "ہو تا

رباب کے نام کے ساتھ ہی ایک بیارا سا۔ نرم

الہج میں بات کرنے والا چرہ سامنے آجا باہے۔ اس
فظارہ کو اواکاری کی فیلڈ میں آئے ہوئے بہت عرصہ
شیں ہوا ہے۔ نگران کے ڈرامے دیکھ کر لگتا ہے کہ
بہت شہرت یا تیں گی۔ اس فنکارہ کو ہم اب تک کافی
بہت شہرت یا تیں گی۔ اس فنکارہ کو ہم اب تک کافی
میں بھی ۔ اور ان کی ہر برفار منس لاجواب ہوتی ہے۔
میں بھی ۔ اور ان کی ہر برفار منس لاجواب ہوتی ہے۔
میں بھی ۔ اور ان کی ہر برفار منس لاجواب ہوتی ہے۔
میں بھی ۔ اور ان کی ہر برفار منس لاجواب ہوتی ہے۔
میں بھی ۔ اور ان کی ہر برفار منس لاجواب ہوتی ہے۔
میں بھی ۔ اور آن کا ان ایک تھی مثال " اور صائمہ اکرم
جوہدری کا "عزایہ تمہاری ہوئی " ہے حد مقبول ہوا ۔۔۔
اور آن کل "من جلی "مقبول ہورہا ہے۔
اور آن کل "من جلی "مقبول ہورہا ہے۔
اور آن کل "من جلی "مقبول ہورہا ہے۔
اور آن کل "من جلی شامرے ہو گیا ہے اس

گریجویش کی اور آپ کوبیه س کرچیرت ہو گی کہ میں نے سولہ سال کی عمر میں گریجو بیش مکمل کی اور میں ا نایا "کی کم عمر تربین کر یجویث تھی ... اب بیر سوال که کیا يراها تفاتو جو نكه بنهج اواكاري كاشوق تفا بحنون ففاتوميس نے اداکاری بھی بردھی اور سکھی بھی ۔۔ ویسے میں نے یار کیٹنگ میں ''لی لی اے آنرز''کیااور جیسے ہی تعلیم مكمل موئى \_ مين أس شعبه مين ألئ-" \* "آبے نے کہا کہ یودھائی کی دجہ سے اداکاری کی فيلرُ مِين تهنين آئي كه وفت بهت ضالع مو تا تفا .... اب کیاں ورت حال ہے؟'' ﷺ ''میں تو پہلے بھی کرنا جاہتی تھی۔۔۔ مگرایک توعمر کم تھی پھر ہڑھائی ٹف تھی اور خود مجھی اجساس تھا کہ آگر اس کام میں لگ گئی تومشکل ہوجائے گی۔ چنانچہ اپنے شوق کی پہلے کے لیے ایسے ہی تھوڑا بست کام کر آیا كرتى تطني مكراب توميس لعليم سے فارغ ہوں تووفت كا

\* "اب كميسرنگ، كوخيرياد كهدويا ي اوراداكاري میں آپ کے استاد کون تھے؟"

\* "ارے ملیں ... وہ تو بھین سے کر رہی ہوں۔ اس کیے اس کے بغیررہ نہیں سکتی 'اس کیے بھی کبھار

كرليتي ہوں... اور اداكاري ميں ميرے استاد طلعت حسين 'راحت كاظمى اورضياء محى الدين يتھے 'جو"نايا" میں پڑھاتے بھی ہیں۔"

\* "ابتدامیں آوی میں کیا کیا۔ کیا کھے بتائے؟" \* "میں نے اپنی تنی زِندگی کا آغاز لی ٹی وی ہوم کے ذرامه سیریل "مهم په جو گزری " سے کیا تھا جے انور مقصود صاحب نے لکھا تھا اور اس کے ڈائریکٹر ٹانبیہ سعید کے شوہر شاہد شفاعت ہتھے۔ اور اس میں خوو ثانیہ سعید نے بھی اداکاری کی تھی۔ اس کے بعد مصباح خالد کی ڈائریکشن میں '' داغ نداست'' کیااور اس میں میرا مرکزی رول تھا اور بیہ بھی پی تی وی ہوم سے نیلی کاسٹ ہوا۔بس پھراس کے بعد سلسلہ چلٹارہا



ہے یا پھربر فارم کر سکتی تھی آڈینس میں بینیمنایپند نہیں تھالندا بھنے پروگرام کی میزبانی کرنے کے لیے کماگیا۔ اور چو نکه بولڈ تھی تو با آسانی میزبانی کرلی بچوں کے يروكرام كى...اس كے بعد جانوروں كے حوالے ايك ڈاکومہنٹوی پروگرام کی میزمانی کی ... ایک اسپورٹس چینل ہے دوسال' کی میزمانی کی میزمانی کی 'ڈاکومہنٹوی بروكرام كى بھى دو سال تك ميزيانى كى .... اواكارى كا شوق تفامر جن کے لیے ہوسٹنگ کرتی تھی ان کاخیال تفاكه مين ميزياني الجھي كركيتي ہوں۔" ملا "شوق کا بھی اظهار نہیں کیا کہ میں اداکاری بھی كرناجامتي مون؟" روبع المرابع الم المرابع المران كالمنابعي \* و الول سے المران كالمنابعي \* تھیک تھا اور خود میں نے بھی محسوس کیا تھا کہ آگر اداکاری کی طرف گئی تو پڑھائی کے لیے برایر ٹائم نہیں دے یاؤں گی ... کیونکہ میزمانی سید کم اور اداکاری میں

الا "ديم كمار هااور كمال يراها؟"

وفت بهت رینایر آگے۔"



\* ''کون ہے کردار کرنے کی خواہش ہے اور کون ہے کردار کے لیے سوچتی ہیں کہ اگر میرمل گیانو نہیں کر سکول گی؟''

\* در بیج بناؤل ... مجھے تو ہر کردار کرنے کی خواہش ہے۔ اور بقینیا "ایسا کوئی کردار نہیں ہوگاجس کے بارے میں میں میں میں میں سوجوں کہ ریہ میں نہیں کر سکوں گی ... میں تو جاہتی ہول کہ میں ہر طرح کے رول کروں اور مشکل رول تو میرے لیے آیک جیلنج ہوگا ... کیونکہ آپ کی صلاحیتیں تو تب کی جب آپ صلاحیتیں تو تب کی جب آپ میل کرسا منے آئیں گی جب آپ

ﷺ '' جی مزیر بھی انڈر پر دوکشن ہیں ... ان شاء اللہ میڈر بن آ ہے۔ " میڈر بن آ ہے میرے نے سیریلز بھی دینسیں گ۔" مو ''رول کیا ہوں گے :''

بہ اسمری کو شش ہوتی ہے کہ بیں بہت خیال ہے اسمریٹ کا انتخاب کروں اور الیسے کردار لوں جو اسمریٹ کا انتخاب کروں اور الیسے کردار لوں جو (دہرائے) اور بیان انتہائی انتہائی ہوں اس سے یکسانیت ہے۔ آبراتی ہے اور یکسانیت بیمے بالکل بھی پیند نہیں ہے۔ ہرمیرٹ میں میرا مختلف رول ہی ہوتا ہے ۔۔۔ اگر آب میرے ڈرا ہے دیکھی ہیں تو آب کو خود بھی محسوس ہوا میرے ڈرا ہے دیکھی ہیں تو آب کو خود بھی محسوس ہوا ہو گئی ہیں تو آب کو خود بھی محسوس ہوا ہو گئی ہیں تو آب کو خود بھی محسوس ہوا

الله الله الله المقل المنظم مثال المين ينك ثواولدُ رول تھا .... تجربه كيراربا \_ اور دُر نہيں لگناكه اتن ى عمر ميں اولدُ رول كى جيما ہے: "

این آب کود کی کراحساس ہوا کہ جب میں ٹرل ای اور میں آب کود کی کراحساس ہوا کہ جب میں ٹرل ای ایک میں اور کی کراحساس ہوا کہ جب میں ٹرل ای ایک میں اور کو ولڈرول نہیں ایک ادر سوبر لگوں گی ادر اس رول کواولڈرول نہیں کہ سکتے ہیں۔ جہاں تک کہہ سکتے ٹو این کا رول کرہ سکتے ہیں۔ جہاں تک خود سمجھتے ہیں کہ کس فنکار سے کیمارول کرانا ہے اور فنکار بھی سمجھتا ہے کہ ورائی لانے سے چھاب نہیں فنکار بھی سمجھتا ہے کہ ورائی لانے سے چھاب نہیں بڑتی بلکہ فنکار ورشائل کہلا تا ہے۔"

المجان بھی تک کامیڈی رول فی دی ڈراموں میں تو نہیں کیا البتہ تعیشر کے ڈراموں میں قو نہیں ضرور کیا ہے۔"
المبیل کیا البتہ تعیشر کے ڈراموں میں ضرور کیا ہے۔"

التيماآب تمينربھي كرتي ہيں؟" 🖈

ہیں۔ وہ کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں۔ وفت کے ساتھ ساتھ جمارا ڈرامہ بہت بدل گیا ہے ۔۔۔ اور شاید لوگوں کے مزاج بھی بدل گئے ہیں ۔۔۔ پھر کانی جینل آجائے سے مقابلہ بھی بردھ گیا ہے اور مقبولیت کے لیے بارہ مسالے کی جانب گیا ہے ڈرامہ۔''

\* "جھ ترقی بھی ہوئی ہے ... اگر ہوئی ہے تو کس شعبے میں ہوئی ہے؟"

ﷺ "دبت الحجی تبریلیاں آئی ہیں "نیکنالوی کافی نی آ گئی ہے جس کی دجہ سے ڈرامہ بہت اچھا ہو گیا اور یجنل لوکٹ زید کام ہو تاہے نے اور فرلیش جرے آگئے ہیں ... بس اسٹوریز میں بھی تھوڑی توجہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے ... ڈائر مکٹرز بھی نی نیکنالوجی عائے تو کیا ہی بات ہے ... ڈائر مکٹرز بھی نی نیکنالوجی اوران شاءاللہ کر آرہے ہیں... ہمارا ڈرامہ ترقی کر رہا ہے اوران شاءاللہ کر آرہے گا۔"

ا المارى كى نذر موجائى ؟ "

\* ''ارے ایسا کھ نہیں ہے ... ہے شک میری تعلیم مارکیٹنگ میں ہے کین میری ڈگری صالع نہیں ہوگئی میری ڈگری صالع نہیں ہوگئی کے کئی بھی شعبے میں جا کر با آسانی اپنی جگہ بنا سکتی ہول۔ میں سحانت کی طرف بھی جاسکتی ہوں۔ "

ایک زمانه تھاجب ہماری فلم انڈسٹری بھی لاہور میں تھی اور ڈراموں کا زیادہ کام بھی لاہور میں ہو آتھا ۔۔۔ اب کراجی دونوں حوالوں ہے انڈسٹری بن چکا ہے المور میں کام کر نرکا تحر کید اربادی

 ب دو به بادا کاری سے بوریت ہوئی؟"

ب دو بربت ؟ اوا کاری تو میرا جنون ہے۔ اس سے تو بور ہو ہی نہیں سکتے۔ حالا نکہ بھی بھی کھی تو ایک سین کے لیے بئی گھٹے لگ جاتے ہیں مگراس کے باوجو و جھے بوریت کا حساس نہیں ہو تا اور نہ ہی میرے موڈیر کوئی اثر برنا ہے ۔.. کیونکہ یہ آپ بر منحصرے کہ آپ این کام کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں اور کتنا انجوائے کرتے ہو۔"

کام کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں اور کتنا انجوائے کرتے ہو۔"

کام کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں اور کتنا انجوائے کرتے ہو۔"

\* دو لیے آسان کام ہے یا انتہائی مشکل کام ہے؟"

\* دو کام بہت مشکل اور تھکا دینے والا ہے ۔۔۔۔ ہم کو ادا کاری کا جنون ہے۔ "

ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ کام وہی کر سکتا ہے۔ "

\* در کوادا کاری کا جنون ہے۔"

\* در کوادا کاری کا جنون ہے۔ "

\* در آج کل ڈرا ہے ایک جیسے موضوعات کے ۔۔۔۔ بہ کوادا کاری کا جنون ہے۔ "

\* "آج کل ڈرامے آبک جیسے موضوعات کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پچھ کہیں گی آپ اس بارے میں؟"

الله "جی بالکل نھیک کہ رہی ہیں آپ کمانیوں میں ہمت مکسانیت آگئی ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جو موضوع ہمٹ ہو گیا بھردا سر کھ نیالانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ... ہے شک کمانیاں ہمارے معاشرے کی ہوتی ہورہی ہیں ہر چیز بری نہیں ہورہی میں ہرچیا جی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہا ہے۔ "

؟"

\* "بالكل جى ... كيمنے كے ليے برائے درا مے ديكھنے بہت ضرورى ہيں كيونكہ وہ ہمارے ليے بہت ضرورى

ع ابنار کون 24 کی 2016 🕃

### ادارہ خوا تنین ڈابجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| تيت     | مفنغر                | كتاب كانام            |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 500/-   | آمند <u>ریا</u> ض    | بباطادل               |
| 750/-   | را دت جبي            | בוניצא                |
| 500/-   | دخراندا كارعدنان     | زعر كى اكروشى         |
| 200/-   | دخراندلگادود ثان     | خوشبوكا كوكي كمرتش    |
| 500/-   | شاذيه يحدمرى         | شرول کے دروازے        |
| 250/-   | شازيه چوه مرى        | تيرے نام كى شيرت      |
| 450/-   | آسيمرذا              | دل ایک شمر جنول       |
| 500/-   | ئائزوان <i>كا</i> ر  | آ ئينون کاشھر         |
| 600/-   | فانزوانكار           | مول معليان تيري كليان |
| 250/-   | 181.58               | ميلال دے ديک کالے     |
| 300/-   | ئا ئزوان <b>ت</b> ار | میلیاں یہ چہارے       |
| 200/-   | とりよりず                | عربا <i>سے او</i> ت   |
| 350/-   | آ بدداتی             | ولأع وعرادا           |
| 200/-   | 7سيدداتي             | بمحرنا مائس خواب      |
| 250/-   | فوزميه يأسمين        | وتم كومند فحى سيحال س |
| 200/-   | بخزا ی معید          | المادسكاماع           |
| 500/-   | انشالآفریدی          | رتك خوشبوه والإدل     |
| 500/-   | رمنيه جميل           | درد کے قاصلے          |
| 200/-   | دمنيه جيل            | آج محن پرمپاء جين     |
| 200/-   | دمنيه جيل            | ورد کی منزل           |
| 300/-   | فيم محرقر يثي        | ير عول بير عمافر      |
| 225/-   | ميوندخورشيدملي       | יי פאטוראטולטייי      |
| 400/-   | الم سلطان فخر        | شام آرزد              |
| 320,050 |                      |                       |

اول مین نے کے بیٹے لی کاب ااک فری -/300 سے میں اسٹواٹ کا بیٹ مین و مران دائے سٹ - 37 ارد بازار میں کی۔ فرن قبر: 32216361 \* " جلیں ۔ رباب اب اب بارے میں جھ ا تاکس؟"

\* "جی میں 28 نومبر 1988ء میں کراچی میں پیدا ہوئی ۔۔ اور کراجی میں ہی میری پرورش ہوئی اور اس میری پرورش ہوئی اور اس شہر میں ابنی تعلیم بھی مکمل کی تحقیق نومبر کے صاب ہے۔ میراستارہ (توس) Sagi tarius ہے۔ " خوف اور 8 ایج ہے۔"

"" اتن ہائیٹ والی الوکیاں تو ریمپ پہ ماڈلنگ بھی
 کرتی ہیں آپ نے کی؟"

\* البته كمرشلز البيس كالبته كمرشلز البيس كالبته كمرشلز البيس الدائك ضرورك ہے ۔ كسى الجھى جگه ہے ريمپ مادلاک كى بيش كش ہوكى تو پھراس بارے ميس ضرور مادلاک كى بيش كش ہوكى تو پھراس بارے ميس ضرور مودل كا ۔ "

﴿ دُوْلُمْ ہے آتِ آبِ کو ضرور آفر ہوئی ہوگی؟" ﴿ دُوْجِی آئی تھی۔ لیکن مجھے اسکریٹ بچھ معیاری ہیں لگا اور ولیے بھی ہیں ابھی ڈرامہ کی فیلڈ ہیں بچھ مزید کرکے وکھانا جاہتی ہوں۔ مزید سکھنا جاہتی ہوں اور جب محسوس کروں گی کہ اب مجھے کام کرنا چاہیے تو کروں گی۔"

۲۰ اور فارغ وقت میس کیا کرتی ہیں؟"
 ۲۰ فارغ او قات ملتے ہی کہاں ہیں۔ مل جائیں تو گھروالوں کے ساتھ ہی گزارتی ہوں۔"
 ۲۰ اور کھھ کہنا جا ہیں گی؟"

\* "مبرے خیال میں آپ نے سب کھ ہی پوچھ لیا۔"

ادے جی .... اوز اس طرح ہم نے انٹرویو کا اختیام کیا۔

# #

## ويبيعه اكرهر

شامين رستير

۲۰ جوں پر تو واقعی نظرر کھنی پڑتی ہے کہ آج کل کا ماحول بہت خراب ہے ۔۔۔ کتنے ہی اور کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟"

اجاز المرق ہے۔ بچے انٹرنیٹ دغیرہ استعال کرتے ہیں اجاگر کرتی ہے۔ بچے انٹرنیٹ دغیرہ استعال کرتے ہیں ہوگئی نظر آئی ہوں کھنی پردتی ہے کہ کیاکر رہے ہیں کین بجھے اسے بچوں میں شعور اور آگئی نظر آئی میں شعور اور آگئی نظر آئی ہوں اور بیٹا +18 ہے۔ وہ اے لیول کا امتحان دے گااور بیل ڈاکٹر ہیں اور بیٹا +18 ہے۔ وہ اے لیول کا امتحان دے گااور بیل ڈاکٹر ہیں اور ان کی بالکل بھی خواہش نہیں تھی کہ بیٹی ڈاکٹر ہیں اور ان کی بالکل بھی خواہش نہیں تھی کہ بیٹی ڈاکٹر ہیں اور میں جانے کا شوق تو بچھے بھی ڈاکٹر ہیں جائی ۔۔۔ مگر میں جانے کا شوق تو بچھے بھی میں جائی ۔۔۔ مگر میں جانے کا شوق تو بچھے بھی شادی بھی ڈاکٹر ہیں داکٹر ہیں جانے کا شوق تو بچھے بھی شادی بھی ڈاکٹر ہیں داک ہے۔ مگر شادی بھی ڈاکٹر ہیں دائی ۔۔۔ مگر شادی بھی ڈاکٹر ہیں داکٹر ہیں ہیں ڈاکٹر ہیں دائی ۔۔۔ مگر شادی بھی ڈاکٹر ہیں ہی ڈاکٹر ہیں ہی ڈاکٹر ہیں ہی ڈاکٹر ہیں ہی دائی ۔۔۔ میں فریشن ہیں۔ میں اور اکرم (میاں صاحب) جزل فریشن ہیں۔ "

﴿ "توجناباب آپ کی فیاڈ کی طرف آئے ہیں۔۔ توبیہ بتائے کہ ترقی کے منازل کس طرح قدم ہے قدم طے کیے آپ نے؟"

الجند و تعین تواسے آپ کو انھی تک طفل کمت سمجھتی ہوں بہت سے لوگ براؤ کا مٹر ہونے کا وعوا تو کرتے ہیں مگر انہیں اس کی الف ب نہیں بتا ہوتی مگر میں اپنے آپ کو الیانہ میں سمجھتی۔ "
آپ کو الیانہ میں سمجھتی۔ "
اپ ان آپ ٹھیک کمہ رہی ہیں ۔ مگر اتن محنت کے

اللہ '' آپ تھیک کمہ رہی ہیں ۔۔ مگرائی محنت کے بعد کامیابیوں کے بعد ول کو تھوڑااطمینان ہو تاہے کہ ہم نے جمہ اچیو (حاصل) کیا ہے عمر کو گنوایا نہیں ہے ؟'

ہرکامیاب انسان کے پیچے کسی دو مرے انسان کا جھے ضرور ہو تا ہے ... اگر انسان ایک دو مرے کے ساتھ تعادن نہ کریں۔ انہیں ٹرینگ نہ دیں۔ انہیں ٹرینگ نہ دیں۔ انہیں ٹرینگ نہ دیں۔ انہیں گئیڈ لائن نہ دیں اور سب ہے بردی بات کہ حوصلہ افزائی نہ کریں تو کوئی انسان آگے نہ بردھے۔ میرے جمل آرہی ہے کہ مطابق تو تعاون کی ایک چین (Chain) جلی آرہی ہے کسی ایک فیلڈ میں نہیں بلکہ ہرفیلڈ میں جی آرہ کی آب انہوں ہے کہ ایک ایک جو تا اور ایف ایم اس بار ہم آپ کی ملاقات رہید اگرم ہے کروائیں اس بار ہم آپ کی ملاقات رہید اگرم ہے کروائیں اس بار ہم آپ کی ملاقات رہید اگرم ہے کروائیں اس بار ہم آپ کی ملاقات رہید اگرم ہے کروائیں اور جو نگر آرہ ہے تا ہے ہم ان کے شکر ٹرینگ کا بھی ہے۔ اپنی بہ بناہ مصروفیات میں ہے کروائی اور فیلی کا تھی ہے۔ اپنی بہ بناہ مصروفیات میں ہے کروائی اور انہوں نے نہیں ٹائم دیا اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے نہیں ٹائم دیا اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔

نِبَرِ اشَاءَ الله بِجِوں پر بھی توجہ دینی ہوتی ہے۔ وہ کمیاکر رہے ہیں بڑھائی پہ کتنی توجہ دے رہے ہیں۔ان سب باتِ ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ''

ابنار کرن 26 کی 2016

سرور جاد توبس اس طرح رید بوت شروعات ہوئی ...

دخیرت ایک طالبہ کے بھروہ بی بہ ڈراہ سیشن کے

دفت میں انٹری طالبہ منی ... لیکن پردڈیو سرمیں دس
مال بعد بنی لیمنی 1989ء میں پردڈیو سرمیں دس
سینٹرروڈیو سرتی ... بھرریڈیو کی طرف ہے ہی میں تین
مال سے لیے ''وائس آف امریکہ ''جلی گئی ... جمال
کی اردو سروس کے لیے پروگرام کیے (واشنگٹن ڈی
کی اردو سروس کے لیے پروگرام کیے (واشنگٹن ڈی
میں اور میں پروگرام ملیجر کے عمدے پر فائز ہوئی ... اور
سوائے ''دیماتی بھائیوں ''کے پروگرام کے میں نے ہر
طرح کے پروگرام اوران میں نہ بی پروگرام بھی شامل
ملرح کے پروگرام اوران میں نہ بی پروگرام بھی شامل
میں اور جھے بمترین پروڈیو سرکا ایوارڈ بھی جھے مل چکا

ہے۔ \* "فخرتو ہو آ ہو گا؟"

اور دہاں ہے گئا در سے میں ہے میں ہے گئا در اسٹین یہ پردو او سرکی کری پر بلیٹی تو بست اچھالگا اور بہت مخر محسوس ہوا ۔۔۔
اور دہاں ہے کام کرنے والے جب کتے کہ ربیعہ سعید تو پردو ہو سربن گئیں توادر بھی زیادہ اچھالگا تھا۔"

مور دور و سربن گئیں توادر بھی زیادہ اچھالگا تھا۔"

مور دورا جی کہ آئیں؟"

الیں سے کراچی آئی ادر ایم الیس سی کرکے واپس الیس سی کرکے واپس

ایس ی کرکے گھرداری میں آپ ... اگر میں ایم ایس ی کرکے گھرداری میں ہی ابھ جاتی او بھیا ہے عنوانے کے مترادف ہی ہو یا۔ کیونکہ ایم ایس سی بھی میں نے ہوم اکنا مکس میں کیا تھا ... تو ایم ایس سی کے بعد لیکچررشپ کا امتحان دیا اور پوزیشن حاصل کی ... مگر ریڈیو میں بو لنے کا اور اکھنے کا جنون تھا اور مبرے اندر کا فیکار مجھے اس فیلڈ میں آئے بلکہ ریڈیو کی طرف آ لیکچررشپ کی طرف نہیں گئی بلکہ ریڈیو کی طرف آ سیکچررشپ کی طرف نہیں گئی بلکہ ریڈیو کی طرف آ رسیعہ صاحبہ لیکچرار تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں مگر حدید آباد ریڈیو اشیشن میں پروڈیو مرآپ واحد ہیں تو آپ ابنی بیجان بنوائیں ... تو میں ریڈیو حدیدر آباد میں تھی اور شادی ہو کے پھر کرا جی آئی۔ "

ابنی بیجان بنوائیں ... تو میں ریڈیو حدیدر آباد میں تھی اور

الله المرابيري طرف رقبان كيسے موا آب كا؟" الله "طالب علمي كے دور ميس غير نفساني سر كر ميوں ميں حصه ليا كرتى تھى

مجھے ریڈیو کے لوگوں نے کہا کہ بی ہی آپ اتنااجھابولتی ہیں آپ ریڈیو کے لیے بروگرام کیوں نہیں کرتیں ۔۔۔ نو میں نے کہا کہ بیا نہیں گھرے ریڈیو بہ کام کرنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ۔۔۔ نو کہا گیا کہ طالب علموں کے بروگراموں میں آنے ہے گھروالے کیوں منع کریں گے ۔۔۔ نو خیرمیں نے اپنے والد کو یہ بات بتائی تو انہوں نے بہت حوصلہ افرائی کی اور کہا کہ ہاں ہاں انہوں نے بہت حوصلہ افرائی کی اور کہا کہ ہاں ہاں



حدر آباد جلی گئی اور 1994ء میں جب میری شاوی ہوئی تو میں کرائی آگئی اور کرائی آکر میں نے ریڈیو یاکتان کراچی کوجوائن کیا۔

بر ۱01 آاک سرکار ادارہ ہے اور دیگر چینلذی طرح یہاں آزادی بھی نہیں ہوتی پروگر امز سے سلسلے میں تو آپ کا ول نہیں جاہا کہ میں دو سرے FM یہ جلی جاوی ؟"

المريكة "مين المن الله الله الرحة" واكس آف
المريكة "مين كام كرنے كى آزازى ہوتى تھى "دہال لب
سلے ہوئے نہيں ہوتے تھے ... بہت آزادى ہوتى تھى
سلے ہوئے نہيں ہوتے تھے ... بہت آزادى ہوتى تھى
سلط ہوئے نہيں ہو القرار "ہن وہ جھے
سلم المرائ ادارہ ہے مگر يہاں كے آر جے ز
معاد سے مطمئن نہيں ہيں ... ايسا ہے تا ... ؟"
جاب نہيں نہيں ... ايسى بات نہيں ہے يہ فل نائم
جاب نہيں ہو سكتی آر جے ذکے لیے ... فلا ہروہ نوکرى
جی اور گریڈ 18 یا گریڈ 19 کے لوگوں کی جو تخواہیں وہ
ہیں اور گریڈ 18 یا گریڈ 19 کے لوگوں کی جو تخواہیں وہ
معاد ضد ملک ہے ۔ اس لیے بھرلوگ ہوتے ہیں انہیں کم
معاد ضد ملک ہے۔ اس لیے بھرلوگ ہوائے ہیں۔ "
معاد ضد ملک ہے۔ اس لیے بھرلوگ ہوائے ہیں۔ "
معاد ضد ملک ہے۔ اس لیے بھرلوگ ہوائے ہیں۔ "
معاد ضد ملک ہے۔ اس لیے بھرلوگ ہوائے ہیں۔ "

★ "سمیاں صاحب او قورس کر عیں آپ ؟ "

\* "ارے نہیں \_ ان کا تو پہلے دن یہ سوال تھا کہ نوکری جموڑ دیں تو بہتر ہے۔ تو بیس نے کہا تھا کہ جس دن گھر متاثر ہو گا اس دن جھوڑوں گی اور بچوں کے دن گھر متاثر ہو گا اس دن جھوڑوں گی اور بچوں کے دن گھر متاثر ہو گا اس دن جھوڑوں گی اور بچوں کے دن گھر متاثر ہو گا اس دن جھوڑوں گی اور بچوں کے دن گھر متاثر ہو گا اس دن جھوڑوں گی اور بچوں کے دن گھر متاثر ہو گا اس دن جھوڑوں گی اور بچوں کے دن ہو گھر متاثر ہو گا اس دن جھوڑوں گی اور بچوں کے دن ہو گھر متاثر ہو گا اس دن جھوڑوں کے دن ہو گھر متاثر ہو گا اس دن جھوڑوں گی اور بچوں کے دن ہو گھر متاثر ہو گا اس دن جھوڑوں کے دن ہو گھر متاثر ہو گا اس دن جھوڑوں گھر متاثر ہو گا اس دن جھوڑوں گی اور بچوں کے دن ہو گھر ہو گھر ہوں ہو گھر ہو گ

سائیر بینے واقعی بہت مشکل ، وتی تی اور تبرعلی عمای جو کہ کانی خت مزاح سے ان کے ساتھ کام کرنا واقعی حوصلہ کی بات تھی ... بس میراسائیر تو میرے اللہ نے میا ہے کہ بعد مجھی بہ حیثیت کہ میر کے بہت کام کیا ہے اور پر وگرام میجر بنے کے بعد میں بے پر ڈیو مربغے کے بعد مجھی کام کیا ۔ ''می اکسان '' کے نام ہے آ کی پروگرام ہو ما تھا جے عظیم مرور صاحب پیش کرتے تھے تواس کا اسکر پیف کھیا کہ تھا کہ اسکر پیف کھیا کہ تاریخ کے بعد کے میں خود کیا کرتی ریڈیو اسٹیش ہے بدوگرام میرر آباد ریڈیو سے موام میرر آباد ریڈیو سے موام میرر آباد ریڈیو سے اور کرائی ریڈیو اسٹیش ہے اور اب بھی بھی صور ریڈیو اسٹیش ہے اور اب بھی بھی میں ضور رہ بڑی ریڈیو اسٹیش ہے اور اب بھی بھی میں ضور رہ بڑی ریڈیو اسٹیش ہے کے اور اب بھی بھی میں مناور کام کرنا ہے اور کوئی کے کہ کیت غرال اور شعرو اسٹیم کرنا ہے تو میں کرلتی ہوں ۔ تو آکر ٹی میر ہوتے اور اب بھی بھی میں میر ہے بہت جاری انڈی پینڈنٹ وی پہنے ہوں کہ میر ہے بہت جاری انڈی پینڈنٹ میر ہوتے اور اب بھی بینڈنٹ میر ہوں کہ میر ہے بہت جاری انڈی پینڈنٹ

الدین کے دیکھاہے کہ جن بجوں کے والدین جاب کرتے ہیں ان کے نے پڑھائی میں بھی بہت اس کے نے پڑھائی میں بھی بہت استحدہ و جاتے ہیں اور جلدی انڈی بینیڈنٹ بھی ہوجاتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا ؟ "

بن المال الكل الملك المهدائي البيال المبارة ا

🕃 ابنار**كون 28** شمى 2016 🗧

ﷺ ومهارا شجرہ نسب جمیل الدین عالی کے خاندان ے ملتاہے ۔۔ والد کونہ صرف شاعری کاشوق تھا بلکہ وہ خودتهمي شاعريته اوروه سركاري ملازم تنفح جبكه والده باؤس دا نَف \_\_ اور خاصی پر<sup>دهی لک</sup>ھی بھی \_\_ ارددان کی بھی بہت اعلا تھی اور میلاد شریفِ میں '' بیان '' وغيره پراهتي تھيں۔ ميري تاريخ پيدائش 13اگست 1962ء کی ہے حیدر آباد میں جنم کیا ہے۔ وسمبر 1993ء میں میری شادی ہوئی ۔۔ اور تعلیم کے بارے میں تو بنایا کہ ''ایم الیس سی ''ان ہوم اکنا تکسِ ' ایم ایس سی رعنالیافت علی کالج سے کیا 4 بھائیوں کی ا کلولی بهن ہوں۔'' الله "شادی میں آپ کی بیند کو کتناعمل دخل ہے؟" 🔆 "100فيصد عمل وخل ہے۔ان کی فيملي اور ہم آبس میں پڑوی تھے تو کس اللہ کوجو منظور تھاوہ ہوا \_ ماشاءاللہ ے ہماری میری قیملی ہے ۔ میرے میاں آگرم میرے مقابلے میں بے حد متوازن سخصیت کے مالک ہیں نرم اور شمنڈے مزاج کے انسان ہیں۔ سملے تو بحصے جلدی عمیہ آجا یا تفالہ مگراب ایسانہیں ہے۔ مر پھر بھی ہی کہوں گی کہ اکرم میرے مقالبے میں 100 فيصد بمترس-" \* "سياست "هيل بدان سے لگاؤ ہے؟" \* " رُكُتُ كُورِ يَكِينَے كى حد بَك شوق ہے۔ كھياوں کے مقابلے میں بھی جھہ تہیں لیا ۔ ہاں میری دوستين جب احيما كھياتي تھيں توہم تالياں بجانے والوں میں ضرور ہوتے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔مطالعہ کاشوق ہے اور اچھی کتابیں مل جا میں تو ضرورير هتي مول ... "سفرتام "يراهنا مجهرا حيما لكتا وو گھر میں آپ کتنی سخت مزاج ہیں اور کس معاملے میں آپ فریز کی ہیں؟" \* "كمريس بيرتيني مجهيد برداشت نهيس بوتي 'جے جائے تمازر کھنے کی جو جگہ ہے اسے دہیں ہے ہوتا چاہیے ادھرادھر نہیں ۔۔ توان معاملات میں شخت

\* "جو من بي بيال آتي بين ان مين آب كيا كوالني ويلهمتي بن ؟" و الراس الماس خرور دیکھتی ہوں۔ سب سے سلے آواز دیکھتی ہوا جو کہ بمترین ہونی جا ہیے۔ بھر تلفظ لہجہ اور میں بمشہ مہتی ہوں کہ کمیسر خلق سے نہیں ہو آ' زبان سے نہیں ہو آ' کمپیئردماغ سے ہو آ ے \_\_ آپ کا دماغ حاضر دماغ ہوتا جا ہے۔ اب وید ہو حالات حاصرہ سے اور ہر شعب جیسے سیاست معاشیات اور کھیادں سے متعلق معلومات ﴿ "ابنی آرج زکے لیے آپ نرم طبیعت کی مالک بیں یا سخت؟" النه وديس اين آريج زكه معاملي ميس بهت سخت مول "آدیش کے دفت آگر آپ مجھے دیکھیں گی توہیں آپ كوايك بالكل مختلف ربيعيه أكرم نظر آوَل كي-كوشش كرتى ہوں كەيسىك تىم 'يىسك آرج كالنتخاب كروں اور جب سليشن ہوجا آئے تب بھي سخت ہي رہتی ہوں فرینڈلی میں اس دفت ہوتی کہ کوئی میرے كرے ميں آكر جائے وغيرہ بيتے ... 🖈 "اس قدر گهری نظر آب این آریج زیر رکھتی ين تو گهر آگر بھي گويا آپ ڏيوني په بي بوٽي بين؟ بہو ''آپ لیفین کریں میں رات کے بارہ بجے تک آن دُيوڻي رہتي ہوں اور ريديو كومانيٹر كرتي رہتي ہوں... ہارے یمال ایک بچہ ہے عمیر علی اجم جوشاعری کے بروكرام كرياب اور خود بھي صاحب كتاب شاعرب اے میں بورے برد کرام کے دورانsms کرتی رہی ہوں کہ کونی غیرمعیاری ہو مٹری نہیں سنانی ہے۔ اور

نه بی بے وزن شاعری ہو۔ ورنہ تمہارانام بھی خراب

ہو گااور چینل کانام بھی اور تلفظ کے معاملات تومیں

ہضم نہیں کریاتی اور اس سخت ڈیوٹی کی وجہ سے بچھے

دوسری این ذاتی ایکٹویٹ کے لیے ٹائم ہی سیس ملتا۔

ریڈریو،ی میرا او ژھنا بھوتا بن گیاہے۔ ہاں ایک گھنٹ

میں آئے لیے ضرور نکالتی ہول \* "اب آب آب اپنا قیملی بیک کراؤنڈ بتائے ۔ کیونکہ فیلڈ سے متعلق تو کافی ہاتیں ہو گئیں ؟"

مول ... وليے ميں فريندلي مدر مول ... اور اسے آرج

ذکے ساتھ بھی بہت فرینڈلی ہوں ۔ مزاجا "لوگ جھے

" + 7 le

[myshell



عباد گیلانی بلڈ کینسرجیے موذی مرض میں مبتلاہ۔ وہ این ہیوی مومنہ کو چھو و کراپے بیٹے جازم کو اپنے ہیں رکھ لیتا ہے اور دو مری شادی عاظمہ اور بھائی بابر کے ساتھ انجھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے گراپ باب عباد گیلانی کی بیاری کی دجہ نے فکر مندر ہتا ہے جبکہ عاظمہ اور بابر اپنی سرگر میوں میں مصروف رہتے ہیں۔ مگراپ باب عباد گیلانی کی بیاری کی دجہ نے فکر مندر ہتا ہے جبکہ عاظمہ اور بابر اپنی سرگر میوں میں مصروف رہتے ہیں۔ حور سے موسلے کی جست محبت کرتی ہے۔ فضا کی آبک امیر زادے سے دوستی ہے اور وہ گھر دالوں سے جھی کر ملتی رہتی ہے۔ حور سے کو اس بات سے اختلاف ہے 'وہ فضا کو شمجھانے کی کومشش کرتی رہتی ہے کہ دِہ اس راستے برنہ جلے۔

(اب آگےرہھے)

بالخين فسلط

## Downlood From Polssociatus con-



''دیکھیے بجھے آپ سے کوئی ذاتی وشمنی تو نہیں ہے نا۔ وہ تو ہیںنے بہبیو کی خاطر کما تفا۔ وہ آپ کے موسیا سے ہرت ہوئی تھیں اور میں انہیں دکھی نہیں و کھے سکت۔''ایک لیجے کی خامشی کے بعد وہ بولا۔ ''اور بجھے بھی اپنے کسی ہمی عمل سے ان کے دل میں جگہ پیدا کرنے کی ننرورت نہیں ہوگی۔ میں آل ریڈی ان ان کے دل میں موجود ہوں۔ اتنا تو بچھے یقین ہے۔'' وو سری المرف بڑی کمری سجید کی ہے کما کیا تھا اور لا سُ ڈس کنے کہ نے وہی۔ حوریہ ریسیور مکڑے کھڑی رہ گئے۔ رقیہ ہما بھی کے تیز تیز بڑبرائے کی آوا ذیر اس نے چونک کر جلدی سے ریسپور کرڈل پر ڈال دیا۔

فننا کو ہوش آیا تو وہ مسہری رکیٹی ہوئی ہتی۔ ہیرے سینے تک چادراو ڑھے ،وئے ۔اس نے آئیہیں کھولیس پیر گھبرا کردوبار وہند کرلیں اس نتمے کانوں میں جہاں آرا کی آدا زسنائی دی ہتمی پیمرابا کی آدا زا بھری۔ انکیا ہوا۔ ،وش آیا یا نہیں۔"

" آلیا ہے ، وش آپ کی ااؤلی کو ہے جان نکال دی سب کی۔" وہ فضایر نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گئیں۔
د میں تو ڈر ہی نئی بھنی۔ یہ تو اچھا ہے ، پھوا ڑے گلی میں ہی رہتی ہیں غلمت آبا۔ اسپتال میں نرس ہیں وہ۔
جاری سے دوڑ کران ہی کو بالال کی گوروں کو بورٹ دے رہی تھیں۔وہ ہوش میں آنے کے باوجود آ تکھیں بند
کے بیزی رہی ۔ شدید نتا ہے بھی محسوس ہور ہی تھی۔

سے ہوں ہیں۔ سرید بیری ہیں ہے۔ اوش ہوئی ایک ۔۔ کہا ہو گیا تھا؟" ابا کے لیجے میں تشویش تھی۔
"آلیا کہ ربی تھی ہوز رہا ہے آکر کھالیں۔ زبیرتم بھی آجاؤ۔ وسترانگا دیا ہے۔"
اسے انگا۔ جہاں آرائے ایا کی بات جان کر سنی ان سنی کر کے ٹال دی تھی۔
" آربا ؛ وں امال نے فضا آئی کو بھی بالیں"

المنظم المست موسة دوسا من بعد مين دين دول كي-"ودجت باي أنكهين موندين به آدازين سنتي راي-

🚣 ایدکرن 32 کی 2016 🚣

جہاں آرا ۔ اس طرح مہران ہورہی تھیں'ا ہے اجنبی اجنبی سالگ رہا تھاسب کچھ۔۔۔ سرپھر پھاری بھاری ساہونے نگاس نے آئیس بند کرکیں۔ کوئی گھنٹا بھر پعداس کی آئیس کھلیں توجہاں آرااس کے سامنے کرسی رکھے بیٹھی تھیں۔وہ اسمنے می توجلدی سے بولیں۔ ووكيني رہو۔ ليٹي زہو۔ نقابت بہت ہے مہيں د نهیں۔ بیس تھیک ہوں بس۔ "وہ پڑھ گھبراس رہی تھی۔ جہاں آراکی یہ مہربانیاں۔ ہضم نہیں ہوبارہی تھیں اس سے۔وہاٹھ کر بیٹھ گئی۔۔۔واقعی اسے نقامت محسوس ہورہی تھی۔ سربھی بھاری بھاری ہورہاتھا۔ جہاں آرا کی جہاندیدہ نظریں اس پر علی اس کا زسرنوجائزہ لے رہی تھیں۔ " بجھے لگتا ہے میں جھے زیادہ سوئی ہوں۔ اس دجہ سے سربھاری ہورہا ہے۔"وہ جمال آراسے نظریں چراتے ہوئے بے مقصد لمسکرانے کی کوشش کرنے گئی۔ "باں بی ہے۔ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔"جہاں آرانے ایک کبی سانس بھر کر جنبینے انداز میں اسے دیکھیا۔ ودنگر سوتو ہم گئے تھے۔ اور پانی سرے اوپر ہو گیا۔ "وہ یکدم تنتاتے کہجے میں بولی تھیں۔ فضاا تھنے لگی اس کا محصف ہاتھ تھینچ کراسے ددبارہ مسہری پر ٹخا۔ اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولیں۔ ''واہ بھولی حسینہ۔واہ۔اتنا سب کچھ ہوگیا اور جھے 'بعنی جہاں آرا کواس کو تھری نما گھر میں رہتے ہوئے خبر نہ ہوبائی۔میری تاک کے نیچے یہ کھیل ہو تارہا۔ تف ہے جہاں آرائم بر۔"وہ اسے دھکا دے کر۔واپس اپی کرسی پرسیدھی ہو کر بنتھیں۔اوراسے خوں خوار تظروں سے کھورنے لکیں۔ ''منہ دکھانے کے قابل نہیں جھوڑاا ہے باپ کو۔ اب انگی نہیں انگلیاں اٹھیں گی۔ اس گھریر۔ باپ کی عزت دو کو ڑی کی کردی۔''فضا کے اوپر تو گویا آسان آگرا۔وہ دم سادے پڑی رہ گئی۔ کاٹونڈ بدن میں لہو تمثیں۔ ''انجئی تو صرف مجھ پر تھلی ہے یہ حقیقت اس کے بعد ... ''جہاںِ آرا۔''اہاکی آدازدروازے کے باہر سنائی دی۔وہاس طرف آرہے تھے۔ "اب کیسی طبیعت ہے فضا ک۔"جہاں آرائے فضا کودیکھا۔جس کی آنکھوں میں ایباخوف بھر آیا جیسے قتل ہوتے ہوئے منتول کی آنکھوں میں آخری کہے ہو تا ہوگا۔اس نے بے ساختہ جہاں آرا کا بازو تھاما تھا مکتجی انداز ' ہاں جاگے رہی ہے لاڈلی۔'' آبا بھڑا ہوا دروا زہ کھول کراندر آئے۔فضا کی آنکھوں میں۔منت 'لجاجت'معانی' وحشت کیا کھے نہ تھا۔ جہاں آرا نے ایک ہنکارا بھرااور کری سے اٹھتے ہوئے ایا کی طرف متوجہ ہو گیں۔ ''ہاں بس نقامت باتی ہے۔ وہ بھی کھیائے ہیے گی تودور ہوجائے گ۔"ایا اندر آکر مسمری کی طرف آئے۔ بروی نری اور بدرانہ شفقت وکھائی دے رہی تھی ان کے چرے سے کیتی ہو بھئے۔ کیا ہو گیا تھا اچانک پریشان ہی ہو گیا تھا میں تو۔'' فضا کے لب بولنے کی کوشش میں کھل کر پھر بند ہو گئے۔ابانزویک آگراس کے سرپرہائھ چھیرتے ہوئے بولے۔ ''امتحانوں کا بوجھ سربر لے لیا ہو گانا۔ ارے بیٹا۔ یہ بڑھائی و ڑھائی کو دماغ پر سوار مت کیا کرد۔ ہمیں کون سا تہمیں نوکری کرانا ہے۔ بنی شاوی کرکے گھرماری سنبھالنا ہے نا۔ "وہ اسے تھیکتے ہوئے برنے پیارے کمہ رہے تھے۔ تیزیکھے کے بیٹھے جیٹھے جیٹے بھی وہ کیلئے سناری تھی۔ اسے لگااس کے ملوے کے بیٹے کوئی سلگیاانگارہ ر کھاہوا ہے۔جس کی بیش رو نیس رو نیس میں اتر رہی ہو۔وہ سرجھ کائے بس اپنی دھو کنوں کو سنتی رہی۔ " بطو آرام کرد۔ جمال آرا اسے دودھ ضروردے دینا اور ہاں ختم ہونے کی فکر مت کرتا۔ میں رات کودو سرالے آوں گا۔ "اباللٹتے بلٹتے جمال آرا کو تاکید کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ فضا کو جمال آرا کی طرف دیکھنے کا

ع الله يكرن 33 مى 2016

مومنہ نے حوربہ کوبلوایا تھا 'مگروہ بول ہی کمرے میں سوتی بن گئی رقیہ بھا بھی اسے دیکھ کربلیٹ گئیں۔ مگر کچھ دیر بعد مومنہ خوداس کے کمرے میں جلی آئی وہ آنکھیں کھولے چھت کو تک رہی تھی۔ درحوربیہ۔''مومنہ نے اس کے مربر ہاتھ رکھا تووہ چونگی۔ درخوں ہے۔''

"نهيس تو-خفا كيول مون لكى بهلا-"وه المحد كربيني كى-

"شاید- تهسی برانگا-میراهازم کایون نیور کرنا-"وه اس کے نزدیک بیٹھ گئ-

''ملگی۔تم میرے کیے کتنی مخلص ہو۔ ایک جذباتی انداز میں سوچتی ہو۔ کیا میں نہیں جانتی۔ تہیں حاذم کا جھ سے۔اپنے پاپا کے حق میں دلا کل دینا۔اپنے پاپا کے لیے اموشنل (جذباتی) ہونا۔ تکلیف دیے رہا تھا نا۔ ہاں میں جانتی ہوں۔''

'' (کیفیجو۔ آپ ہرٹ (دکھی) ہوئی تھیں۔اسے سوجنا جائے تھاکہ دہ اپنی اں کے سامنے کھڑا ہے۔ صرف باپ
کے ساتھ نہیں۔اسے آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔'' دہ آدا سے بولی۔ بھران کی گودیس سرڈال دیا۔
''کوئی آپ کو ہرٹ کرے۔ آپ کی آنکھوں میں تمی لے آئے۔ میری برداشت باہرہ۔ دہ آپ کا بیٹا ہے
توکیا ہوا۔اسے یہ حق تو حاصل نہیں ہے کہ دہ آپ کے جذبات واحساسات کا خیال تک نہ کرے۔''
د'نہیں حور یہ۔ چندا۔وہ اپنی جگہ غاط نہیں تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کا انداز غلط تھا۔''مومنہ آزردگی سے بولی۔
د'نہیں بھیچو۔ آپ بالکل غلط نہیں تھیں۔''مرا ٹھاکرا حتیا جا اس بولی۔

'''حازم غلط تھااس گائی ہو میر(رویہ)غلط تھا۔''وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔شایدلاشعوری طور پر دہ حازم کو غلط ثابت کرتا جاہ رہی تھی۔مومنہ نے اسے دیکھاادر ملکے سے مسکرائی۔ پھراس کے رخسار سہلاتے ہوئے یولی۔

"اوکے جلوحازم غلط تھابس۔"

''ہاں بالکل۔ اب اس کی سزا ہونی جاہیے 'اس نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ ادر دل دکھانے کی سزا تومکنی جاہیے۔"مومنہ کے چرے پرایک تاریک ساسامیہ گزرااور وہ سوچنے گئی۔ دل دکھانے کی سزاوہ کب ملتی ہے کسی کو۔

> 'کیاخیال ہے بھیھو۔ میں کچھ غلط کمہ رہی ہوں۔'' ''احیما بتاؤیجر۔ کیاسزاملنی چاہیے۔''مومنہ خیالوں سے نکل کرنے ساختہ ہنتے ہوئے بولی۔

"ميں سرليں ہول مجھيوں"

"اوک۔ میں بھی بڑی سنجیدگی ہے ہی ہوچھ رہی ہوں۔ میراخیال ہے حازم کواب بیماں آنے ہے روک دوں گی۔ اسے اب بیمال نہیں آتا جا ہیے۔ "مومنہ نے اب کے قدرے سنجیدگی ہے کما۔ حوربیہ بیڑے کھڑی ہوگئی۔اور مومنہ کی طرف کیمااور سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔

"ننیں پھپور میں ایسانہیں کہ سکتی وہ آپ کا بیٹا ہے "اسے یمال آنے ہے کوئی نہیں روک سکتا۔" ددو ہے کہ سکتا ہے اور کا میں ایک کا کہ ایک کا کہ ایک کا کا سکتا۔"

' دمیں توروک سکتی ہوں تا۔''مومنہ اٹھ کراس سے نزدیک آئی ہے۔

"حوری-تمهاری خوشی میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔"حوریہ نے تراپ کر اہنیں دیکھاان کا مجرہاتھ تھام

ع ابنار کرن 34 کی <u>2016</u>

المار المراب المراب مراب المراب المراب المراب المراب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب الم المرب ال الان والكالم المائدة المست الله كالم من الكابو-المارم آرال المارية المراكر نظرين كتراكراني كلبرابيث جهيانے كے ليے رخ موثلتی ہے۔ اب اس ذکر کورے ہی در اس کی بات گئی۔ اب اس ذکر کورے ہی دیں۔ اور ہاں۔ میں فریش سور کی بھیر ہے پیر اس کر اسٹرویک ہی جائے پیتے ہیں۔"وہ سے کہتی مومنہ کی آئے سے کوئی بات سے بغیر جھیاک

المجيب الركاري المركان المركا ميد سر المائے مرسيس مولا۔ آعاناتم وہيں۔اور ذرا جلدي آجانا۔"مومنہ بيد کہتی ہوئی کمرے سے باہرنگل و الماريد الماريد الماريد الله الماريد الماريم المامند وكلا الور بحر المان كم تيمين ور دور المارت الموع مينة ألى كريون أرواب كياس كامامناكرائي ألسار أكراس في بينيوس اس كاشكايت كردى مَد دورول بيان ويمي بتانوا بحريد وويتي رضارول برياني والني كلي-

ﷺ ترادِ تعویز سیز در علی کے مُرے میں آئی تواس کاسانس اوپر کااوپر ینچے کا پنچے رہ گیا۔حازم بالکل سامنے سنگل تعبیر آئیر ایستہ اوپر اور علی سے باتیں کررہا تھا۔ مومنہ کپ میں جائے بھرتے اور بلیٹ میں ناکشیں نکا لیتے ہوئے میں سرحی اور میں اور ا

م مين الرف متوجه بوتي بوك بولا-

مر ۔ سے انتیاب کچھ نسیں کھاوی گا ابھی بایا کے ساتھ لیچ کیا تھا۔"وہ اسٹیکس کی بلیث بھری ہوئی و مکھ کر

"اب كيس الشيات بعبادي -"ياور على يو جهف لك-اور المستران المسترا نے یو نہی اس کی طرف دیکھا بھرجلدی ہے پات پر کتے ہوئے بولے۔ يرست بوياكم-مومنه چيني زياده دُالتي ہے جھے تو خير مينھي پندہے۔" ده بات كودد سرارخ مجتى برائى ہے میں کھانا رقبہ اور مومنہ کے ہاتھ کا لکا کھا تا ہوں مگرچائے بیشہ حور بیا کے ہاتھ کی يمته مِمْلُمُ الرحورية كي طرف ويكها- ·

المناركون 35 مى

''ہاں بہ تو ہے۔ حالا نکہ حوریہ خود بالکل جائے نہیں بہتی مگر بناتی انجھی ہے۔ ''اس نے چائے کا مک حازم کی طرف بربھائے ہوئے کہا بھرحوریہ کو دیکھنے لگی جو کہیں جیسنے کی جگہ منتخب کررہی تھی کہ ایسے کونے میں بیٹھے جہاں حازم کی نظروں میں براہ راسبت نہ آسکے۔ "اکثراییاً،ی ہویا ہے جولوگ جائے بیتے نہیں مگریناتے اچھی ہیں۔"یا ور علی بولے۔ "شايد" حازم مسكرايا اور تأسّدي اندازمين سرملات موسع بولا-"ایای ہے جیے لوگ کسی کے بارے میں زیادہ جانتے نہ ہوں مگران کے بارے میں رائے کھل کراور صحیح دے ہوں۔"یہ کمہ کرحوریہ پراچنتی نگاہ ڈالی۔ "رویسے میری زیادہ تنقید کی عادت نہیں ہے نہ جائے پر نہ کسی کی رائے پر۔" یا ور علی محظوظ ہو کر ہننے لگے۔ "ویسے میری زیادہ تنقید کی عادت نہیں ہے نہ جائے پر نہ کسی کی رائے پر۔" یا ور علی محظوظ ہو کر ہننے لگے۔ حوربد کواپنااعماد بگھرِ مامحسوس ہوا۔وہ جانتی تھی اے ہی سنار ہا ہے۔ ''ارے تم بیٹھونا گھڑی کیوں ہواب تک۔ آوادھر آجاؤ میرے ہاں۔''مومنہ حوریہ ہے کہنے گلی۔ ''نہیں پھپھو۔میں بس دادا جان کوسلام کرنے آئی تھی۔دراصل جھے کچھنوٹس بنانے ہیں فری ہو کر آتی ہوں '' وولوب كون ساوِقت بنونس بنانے كا-كوكى ضرورت نبيل-" " بھیجو پلیز۔ کل نیسٹ ہے میرا۔"وہ مومنہ کو جیکارنے لگی۔ "آتی ہوں نابس تھوڑی در میں۔"وہ حازم ہے نظریں چرا کر کمرے سے نکل بھاگ۔ '' بجیب لڑگی ہے۔ بے وقت پڑھائی تو یہ بھی کرتی نہیں ہے جائے کیا ہوا اسے۔ارے حازم تم لونا یہ ایک آوھ تو کھاؤ۔'' حازم ایک ہلکی می سانس لیتے ہوئے مومنہ کاول رکھنے کونٹیشس اٹھا کر کھانے لگتا ہے۔ حوربیہ نے مین میں آگرایک ممری سانس بھری اور جمپا کے درخت کے نیچے بنی سمنٹ کی جا پر بیٹھ گئی۔ سیاس كِي بسنديده حِكَم تقي عموما"وه يهال آكر بينه جاتى جب بهت زياده الجهي بهوتى يا پخراكيليے بهوتی بچھ دير گزري كه حازم ریٹ بینے کی غرض سے صحن میں آیا تووہ اے ایک طرف بیٹھی دکھائی دی۔ حازم کواس طرف آیاد مکھ کرسٹیٹا کر کھڑی ہو گئی۔وہ ملکے سے کھنکار تااس طرف آیا اور پینے کی غرض سے نکالی ہو ئی سٹریٹ دوبارہ پیکٹ میں ڈال دی۔ و کیا ہورہاہے نوٹس ووٹس سیس بن رہے۔ " نهیں وہ در اصل فرینڈ کے فون کاویٹ (انظار) کررہی تھی اس سے کھے بواننشس کینے تھے۔" "مول-"حادم نے ملکے سے ہنکارا بھر کرا ہے و مجھا۔ ''مقابلہ کرنے کی طاقت بالکل نہیں لگتی تم میں۔''اس کالمجہ دوستانہ تھا۔''دیسے اچھی عادت ہے اپنی غلطی کو مرکز لینا۔''

''ارے واہ۔ میں نے کب آب سے سوری کیا ہے یا یہ کما کہ میں نے جو کما آپ کووہ غلط تھا۔'' ''کمال ہے بمیں سمجھاتم نادم ہو۔'' ھازم سرکو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ''خساتہ اسکان '' میں '' میں '' میں اسکان میں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ' ننیروہ توہوں۔''وہ دھیرے سے بولی اور دو سری طرف دیکھنے گئی۔ ''گذ۔ ویسے غلطی کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط لوگ نشلیم کرتے ہیں۔ یا ور کھنا۔''اس کالہجہ سراہتا ہوا تھا اور رُء کند۔ ویسے غلطی کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط لوگ نشلیم کرتے ہیں۔ یا ور کھنا۔''اس کالہجہ سراہتا ہوا تھا اور

ستائق انداز میں ابرواچکا کراسے دیکھتے ہوئے مزید بولا۔ الجھے ہے جان کرنے حد خوشی ہوئی کہ تم مماہے اتنا پیار کرتی ہو۔ "مجررک کربولا۔ اسوری میں تنہیں تم کمہ

ابنار كون 36 مى 2016

کر مخاطب کردہا ہوں۔ اس لیے کہ تم مجھ سے شاید بہت جھوٹی ہو اور کزن ہو میری۔ سواجنبیت تو کوئی ہے حورب کیابولت\_بساسے دیکھ کررہ گئی۔ "مماے تمہارا یدولی لگاؤ۔ بچھے بہت اچھالگا۔ محبت کرنے والے عموما" ایسے ہی اموشنل ہوتے ہیں۔ویسے تمهاراسما كے ليے جد باتى موجانا بجھے بياحساس ولا كياك ميں غلط تھا۔" ودنمیں پھیھوتو آپ ہے بالکل بھی شاکی نہیں ہیں ان کے خیال میں آپ غلط نہیں تھے۔"اس کی بات پر "ان كاكياب وه تومال بي انهيل مين منزريد يرسينت بهي غلط بول كاتب بهي غلط نهيس لگول كاده مجھے محبت كى تظروں ہے دیکھ رہی ہیں ایک ماں کی نظرے بول رہی ہیں۔"پھرایک ہلکی متاسفانہ سیانس کھینچتے ہوئے بولا۔ " بجھے انہیں پہلے یہ احساس دلانا جا ہے تھا کہ وہ میرے لیے کس قدر اہم ہیں کتنی ضرورتی اس کے بعد مجھے الا كافيورليها جائي عنفا (آئي ميذمسيني كرتس في غلطي كي) "وه سركو ملك سے جنبش دہے ہوئے بولا۔ " بَا نهيں بَحِيْجِ رَشْتُوں كوالگ الگ خانوں ميں فٹ كرنے نہيں آبايا شايد بجھے سليقہ نہيں آباكہ پايا اور مما كے تعلق میں میراکیاالگ الگ رول ہوتا جا ہے۔" پھراس کی طرف براہ راست دیکھتے ہوئے بولا۔ "كياس معامل ميں تم ميري چھ إيد لپ كرسكتي ہو-"حوربيان اس كى طرف ديكھا وہ دهيرے سے مسلم ايا-''تہماری روسے آئی ہو ہے (مجھے امید ہے) میں اس معالمے کو بہتر طور پر سولو (عل) کرسکول۔'' ادكيسي إصلب ميس مجمي تمين..." ''تم مما ہے بہت المد**جند** رہی ہوان کے روبوں کو'ان کے مزاج کو زیادہ بہتر مجھتی ہودہ کب اور کس وفت کیا محسوس كرتي بين انهيں كون ى بات برث (تكليف دين) كرتى ہوں كس طرح كياسوچتى بين يم سمجھ رہى ہونا ميرى بات "حوربیے اختیار ملکے سے مسکرادی پھربولی۔ "حازم ساحب رشتول كو سمجھنے كے آئے ان كے نزديك آنے كے ليے صديون كى ضرورت نہيں يوتى يہ سے اور بے غرض ہوں تو لمحوں میں قرب کی منزلیں طے کر لیتے ہیں ول کو یوں تھیر کرا بنارنگ پھیردیتے ہیں جنسے برسوں سائد ہی رہے ہوں۔ سے رشتوں کو مجھنے کے لیے آپ کو کسی کی مدد کی یا کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں رہے۔ گ۔ "اس کا نداز ناصحانہ تھا مرسم مسکراہث اس کے لبول پر کھیل رہی تھی جو بچھ اور کمری ہو گئی۔ حازم کو اس کے کہجے کا کھراین بہت بیارالگا تھا۔ سیب تعلق ازخودا بناراسته بنالیتا ہے بغیر کسی کی مدر کے۔"وہ دھیرے سے بولی۔ حازم نے بے ساختہ اسے بغور دیکھا پھرا کیک کمری سانس تھینچ کریوں مسکرایا کویا اس پر بہت کچھ واضح ہو گیا ہو پھر مرکوا ثباتی جنبش دیتے ہوئے ۔ "آئیا گیریاٹ(میں متفق ہوں)"اس کی نگاہوں کی گھری بیش سے حوربیہ نے نظریں چرالیں پھر ہولی۔ "میرا خیال ہے آپ کو اندر جانا چاہیے۔ بھیھوویٹ کررہی ہوں گی۔"وہ یہ کمہ کربیٹ کرجانے گئی کہ جلدی ''حوربیہ۔''وہ رک کرذراسابلٹی۔وہ جلٹاہوااس کے نزدیک آیا۔

"أكر جذبے ہے ہوں تو مقابل کے دل میں اتر نے میں كتناوقت ليتے ہیں۔" يہ كہتے ہوئے اس نے بردى ول آدیر نظروں سے براہ راست اس کی آنگھول میں جھانکا تھا۔ پھرابرد کو جنبی دیے ہوئے بولا۔ "شايد مهيس خروو-"وه يك دم نكابول كارخ بدل كردو مرى طرف ديمية موع بولى-

''میراخیال ہے میری فرینڈ کافون آیا ہوگا۔''اس کی نگاہوں میں جانے ایساکیا کچھ تھا حوربیہ بیکیس جھیک کررخ ۔ مور کرجانے کو مڑی۔ '' رباہم بھراس ٹابک پربات کرسکتے ہیں۔'' وہ یک دم بڑی سنجیدگی کے ساتھ بولا۔ مگروہ رکی نہیں اور گرل کھول کر جلدی سے اندر بھاگ لی۔ عازم نے ایک محمری سائس بھری اور بے عد خوشگواریت محسوس کرتے ہوئے سگريٺ سلگا کرپينے لگا۔

بابر مسلسل فضا کو کانٹیکٹ کرنے میں لگا ہوا تھا مگراس کا موبائل آف آرہا تھا۔ جھنجلا کراس نے موبائل پیخ

" بطوبابر گیلانی۔ اب تم جیسے آوی کو بھی اس دو ملے کی لڑی کے پیچھے خوار ہوتارہ کے گا۔ "اس نے بیڈروم فرت کے کھولاادر TUP کاٹن نکال کراہے کھول کرمنہ سے لگاتے ہوئے کرنے سے باہر آگیا۔

یلی ان شرٹ ادر بلوچینز میں ملبوس لائبہ صوفے برے زار صورت کے ساتھ جیتھی تھی اور تی وی ریموٹ سے چینل ادھر ادھر کررہی تھی اس کے چربے سے ظاہر ہور ہاتھا کہ دہ اکتابی ہوئی ہے۔عاظمہ ایک طرف اینے سیل فون پر مصرونت گفتگو تھیں۔وہی غیر ضردری باتنس بے کار کی ہنسی اور تیسرے کی غیبت۔وہ ٹن کا بڑا سا تھونٹ بھر كرخالى كركے ش ريك برر كھتے ہوئے لائبه كى طرف آيا۔

"اوہو-تم بہال کیسے تازل ہو گئیں۔"اے دیکھ کرلائبہ کاچرہ یک دم کھل اٹھا۔

و تهينڪس گاڍ - تمهاري شکل نظرتو آئي - "

"میری شکل تو تنهیس روز نظر آسکتی ہے اگر تم روزروز آؤلوؤیے بائی دی دے میری صورت دیکھنے کو تم اتنا کیول ترس رای تھیں۔" بھرایک ٹھنڈی سالس بھرتے ہوئے بولا۔

"عموما "الزكيال ميري نقط أيك جھاك ويكھنے كواس طرح بے قرار ہوجاتی ہیں ؛ چلو تمهارا ايك اور اضافه۔"وہ

گدازصوفے پردھنٹ کربیٹے گیااور ٹائلیں ٹیبل پر پھیلالیں۔ «میراخیال ہے تہیں مس انڈراشینڈ نگ (غلط فنمی) ہورہی ہے۔ بیں ایک چو ئیل (دراصل) بور ہورہی تھی اس کیے کوئی تمپنی دینے والا نہیں تھا خالہ جان تو فون پر کلی ہوئی ہیں۔

"اب! تی وضاحت دینے کی ضردرت بھی نہیں ہے اور رہا بور ہونے کاسوال تو یہاں ملازم موجود ہیں کسی کو بھی بتیں ..."

۔ ب میرانیسٹ اتنابرا بھی نہیں ہے کہ ملازموں سے گییں لڑاؤں۔ "اس نے گھورتے ہوئے بابر کوجواب دیا بهرادهرادهرد يلصة موي بولى

"صازم توہو تانہیں ہے اس وقت گھر پر شاید۔"

"اوموتوبه تشريف آوري حازم كے ليے تھي۔"دہ ہنا۔

"جى نميل-ىية تم دونول بھائيوں كوخوش فنمى چھ زيادہ نميں رہتى۔ پتانميں كيا سجھتے ہوتم دونوں۔ ميں توخالہ كو

بك كرنے آئى ہوں۔ ہمیں جاتا ہے۔"

"خوش فنمی اتو ہوگی تا۔ مجھے دیکھتے ہی تمہارا چرو خوش سے کھل اٹھا۔ آئکھیں جیکئے لگیں۔"لائبہ نے جل کر
اسے دیکھا ای بل عاظمہ سیل فون آف کر کے اس طرف آگئیں۔
"خالہ دیکھ رہی ہیں آپ اسے۔ یہ کتنا مجھے ارمشہ فی (جڑارہا) کررہا ہے۔"عاظمہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے۔"

🛟 ابنامكون 38 مئى 2016 •

اس کے کندھے برا پناہاتھ بھیلا کربولی۔ «متم اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیا کرو۔ اس کی نداق کی عادت ہے۔ بلکہ جڑائے گی۔" پھرہا ہے کو الدور نے ہوت ہو۔ں۔ ''بیر بتاؤ۔ تم آج گھر رکیوں دکھائی دے رہے ہو 'تہمیں اس دفت آفس میں ہونا جانبے کھا میرے حساب سے۔''بابر نے سنتے ہوئے بھی ان کی بات ان سنی کردی۔عاظمہ نے چڑ کرریموٹ اس کے ہاتھ ست لے کرمانکڈ و میراخیال ہے میں نے تنہیں کچھ سمجھایا تھا۔" دوسمجھایا ہی نہیں تھا ممکنہ خطرے سے آگاہ کیا تھا۔"وہ ہسا۔ التو پھریہ کہ۔ آجیایا گھریر آرہے ہیں میں نے سوچاان کوپر نوکول تودوں تاکیا کہتے ہیں اسے ہاں سواگت کے لیے ر كابوابول "ابرواجكا كرعاظمه كوديكهة بوك ولا ''اور آپ کو بھی شاید آج گھرپر ہی موجود ہوتا جا ہیں۔''عاظمہ کے چرے کے زاویے بگڑ گئے اس نے باہر کو ذراترش تظروں ہے دیکھا بھرپولیں۔ در موں موں سے ایا کسی دو سرے ملک سے سال بحر کے بعد نہیں آرہ ہیں کہ میں ان کے سواکت کے لیے یمال میں رہوا یہ ہماری ڈیلی ملا قات ہوجاتی ہے۔ " وہ جھٹے سے صوفے سے کھڑی ہو گئیں بابر کی طنوا مسکراہث ائسیں زہر لگ رہی تھی بھروہ ملازم امیر علی کو آدازدینے لکیں۔ ''عمر علی۔ یہ نصیبہ کمال ہے اسے کمومیرا ڈرلیں پرلیں کردے۔ میں نے اپنے بیڈ پر نکال کر رکھا ہوا ہے۔'' پھر رائیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولیں۔ دسوئی۔ تم ویٹ (انظار) کرو۔ میں شاور لے لول : تم اتن ویر بابرے کب شپ لگاؤ۔ "مجربابر کی طرف اشارہ کرکے طنزیہ بولیں۔ "اس کے پاس یوں بھی فالتو ٹائم بہت ہے۔ "جوابا" بابر جبہم انداز میں مسکرا کر کینڈی اٹھا کر لائيه كي طرف متوجه بوت بويس-

"آپ جائے پئیں گے بابر صاحب "امیر علی نے بلٹتے ہوئے بابر سے پوچھا۔ بابر نے اثبات میں سرمالادیا۔ "سملے جاکر نصیبہ سے کہہ دو۔ بعد میں اس کی خاطر پر ارت کرتے رہنا۔"عاظمہ نے قدرے تیز کہیج میں کما تو

احور بال سنو-عباد كاكمره احيمي طرح صاف كرديا بےنا-"

'' مرف صاف ہی نہیں گیا بچیکا دیا ہے آپ فکر ہی نہ کریں۔''امیرعلی چیک کر بولا۔اس کے چربے برخوشی کی رونق صاف دکھائی دے رہی تھی۔اسے عباد کیلانی کا شیدت سے انتظار تھا۔ وہ کیجے کن رہاتھا اپنے صاحب کی وابسى كے بابر نے ایک ہ نکار ابھر ااور بلٹ كرجاتی عاظمه كوسناتے ہوئے بولا۔

" "میرا خیال ہے امیر علی کو آپ سے زیادہ بایا کی آمد کی خوش ہے اسے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بیاتو آئیسیں بچھانے کو تیار بیٹھا ہے۔"عاظمہ نے بلنتے بلنتے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا بھرلائے بر نگاہ پڑی

توكساكرجرا "منة موت بوس

"میابرکونا ہردنت زاق کی بری رہت ہے۔ بھلا مجھ سے زیادہ کس کوخوشی ہوگی عباد کے گھر آنے کی۔"وہ کہتی ا ہے کمرے کی طرف بریھ گئیں۔ بابر فقط ابرو کو جنبش دے کررہ گیا۔ پھرلائبہ کی طرف متوجہ ہوا۔ " الى تونازل بوكى كزن- آج كل كيامشاغل ہيں تمهمار \_\_\_'

"اده-"لائبه بے ساختہ ہنی-" تہماری اردو تو بہت اجھی ہو گئی ہے۔ مشاغل <u>...واو</u> کلاسک اردوبولنے لگے "میری اردوبوتم نے ابھی سنی کہاں ہے کہونوچند شعر سناؤں۔" ''اوہ۔ نونو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان یو سٹری (جنہے شاعری میں دلچیسی نہیں ہے)۔'' "بول لگ بی رہا ہے۔" بابرایک ٹھینڈی سائس تھینجتے ہوئے بولا۔ " د تتم جو نیز مماہو۔ ان بی کے سارے تون اپنائے ہیں تم نے۔" · "آفِ کورس- بول بھی میں خالہ کو آئیڈ بلا ٹرز کرتی ہوب۔ " "مِماكو داوًا-"بابر في اس كيات يريون كرى سانس لى است حقيقة إ"افسوس تأك وهيكالكامو-''اِگراس دفت ممایمان موجود ہو تیس نوخوش سے یا گل ہوجا تیں کہ کوئی انہیں بھی آئیڈیلائز کر تا ہے۔''بابر کا انداز مسخرانه تفا-لائبه نے قیرے حرت سے اسے دیکھا پھرافسوس سے مرہلاتے ہوئے بول۔ "بابر-تم خالہ جان کے سکے بیٹے ہو کہ ایس باتیں کرتے ہو۔ در ی شیم (بہت شرم کی بات ہے) تم سے اچھا تو عازم ہے وہان کی کتنی رسپ کی اعزت) کرتا ہے۔" ''حازم کی توبات،ی مت کروکزن-''وہ پیرسمیٹ کرصوفے سے کھڑا ہو گیا۔''وہ تو تہماری بھی ر**سپیکٹ کرلی**تا ہے جو نمیں کرنی چاہیے۔" وہ ایک جم ائی لیتے ہوئے اپنے کرے کی جانب بردھا۔ "اب جا کمال رہے ہو <u>مجھے ج</u>ھو ڈکر\_" "اسپے روم میں آرام کرنے نیزر آربی ہے جھے۔" ''داٹ۔تولیس بہال بیٹھ کرا کیلے کیا کروں بور ہوتی رہوں۔''لائبہا سے گھورتے ہوئے بول۔ ''اب میں نے تم سے کوئی ایگری میپنسٹ (معاہرہ) تو نہیں کیا کہ یماں بیٹھ کر تنہیں کمپنی دیتار ہوں گا۔بور نہیں مونے دوں گا۔" پھر جھک کرر بموٹ اٹھا کراس کی طرف بھینا۔ ''یہ لوسا مکنس کی اس ایجاد سے دل بھلاؤ۔ یہ پور نئمیں ہونے دے گا۔'' پھر ہلکی سانس بھرتے ہوئے بولا''ادر اگر ٹی دی دیکھنے سے دل بھر جائے تواپنا موبائل نکالواور بیٹھے بیٹھے اپنے اس برے منہ کی جنٹنی بھی چاہو میدانیاں اسکتر میں میں تاریخ میں تمہیر '' کے سلتی ہو۔ بوری آزادی ہے تمہیں۔" ۔۔۔ بی برت پر رہ کاول چاہا س کامنہ نوچ لے۔ وہ جیب سے چیو نگم نکال کراس کاربیر کھول کرمنہ میں ڈالٹا ہوا دہاں سے جاتما بنا۔ وہ کھولتے وہاغ ہے اپنا پر ہی کھول کر موبا کل نکالنے لگی۔ بھریک دم ادھرادھرد پکھا اور کھلے موئيرس سياكث مرر أثنينه) نكال كراينا فيس (جرو) ديكھنے كي -'' كمينه نه بهولوّ- ''وه مرر مين اپنافيس د مي*ه كرقدر \_ مطمئن بهو كئ*-اسين آپ كى عمر بحرا حسان مندر مول گى اى-"فضائے جمال آرائے محضے برہاتھ رکھتے ہوئے لياجت ہے كما "بات احسان ان ان والمن كى نهيس م الميس سوچ راى مول كدكب تكسيبات چھى روسكى " "جب تك آب چاہيں گا۔"فضا جلدى سے بولى۔ 'کیامطلب نے تمہارا۔ایں۔ جمعے بتانا ہو باتواول روزی تمہارے اباکو بتا چکی ہوتی۔ یہ استے بردے کیوں ڈالتی' نگست آبا کے پاس کیوں لے جاتی تمہیں۔"جمال نے اسے آثار تی نظروں سے دیکھا وہ پہلے ہی نقاہت بناركون 40 كى 2016 · ONLINE LIBRARY

محسوس کررہی تھی نڈھال کہتے میں پولی۔ ''میرامطلب ہے کہ میہبات آپ کے علاوہ کسی کوپتا نہیں ہے آپ نے ابھی تک پردے رکھاہے آگے بھی رکھ گا ''

''نات فقط تمهارے ایا کی نمیں ہے اس بچارے سیدھے سادے انسان کی تاک کے نیچے توکیا کچھ ہوگیا اس بھلے مانس کو خبرنہ ہوئی۔ بیات تمهاری شادی کی ہے۔ ارے شادی بھی تو ہونا ہے نا اور تمهارا دولهما اتنا بھولا بھالاتو صندے ''

"بیشادی کیات کماں ہے آئی جی میں ای "دہ ترب کربولی-

"نیہ تو تہمیں کیاساری عمر سربر بٹھاکر رکھنا ہے مجھے۔اس کارنا ہے کے بعد تو تہمیں اتھ میکڑ کر کیے اندھے کے ساتھ بھی رخصت کردوں۔ یہ اجھا ہے۔ا ہے چنداتم ناسمجھ تو ہو نہیں کہ آنے والے حالات کی سنگینی کو سمجھ نہ بار ہی ہو۔ "جمال آرا کی کڑ کی نظروں میں طنز کی آمیزش بھی گھل گئے۔ فضا کی برداشت جواب ویے رہی تھی۔ ف جمالِ آراکی دستِ تگر ہو کررہ تی تھی اس کے اپاسے بیر راز جھیا کرجماں آرااس کی محسن بن کئی تھیں۔ورنہ توبیہ سوچ کرہی اس کے رونکٹے کھڑے ہوجا۔ آگر ایا کو یہ ساری باتیں پتا لگ جاتیں تو دہ اس کا کیا حشر کرتے۔ قیامت ہے پہلے حشربیا ہوجا تا یہال۔

" بیں توبی<sup>سوچ</sup> رہی ہوں کہ تم کو کہاں بیاہوں بلکہ جلدا زجلد بیاہ کربیہ قصہ ہی ختم کردل۔" ومیں نے اس لڑتے سے بات کی ہے کہ وہ جھے سے شادی کر الے۔ آپ انظار تو کریں۔ اس کی طرف سے جواَب تو آنے دیں۔"اسنے کماتوجہاں آراجوا با"انتے زور سے ہنسیں کہ منہ میں ڈالی ہوئی چھالیہ منہ سے باہر تاک :

''واہ رہی فضا۔ تمہاری عقل کو بھی سلام ہے اور تری خوش فنمی کو بھی۔'' وہ گرے ہوئے چھالیہ کے وانے کپڑوں اور مسری ہے جھاڑتے ہوئے برابر مشکرائے جارہی تھیں۔ ''وہ بھے سے رابطہ کررہائخا' مگر آپ نے بھے سے میراموبا مل ہی لے لیا ہے ایک بار جھے اس سے بات توکر نے

ریں۔ ''کس دنیا میں رہتی ہو بی بی۔اے شادی کر نا ہوتی تو حمہیں بہتی گنگا سمجھ کرہاتھ کیوں دھولیتا۔بس اب اس نشے سے باہر آجاؤ۔اونمہ۔ شادی کرلے گا۔ کرہی نہ لیے۔'' فضا مسمری سے اٹھ کر ہے بسی سے کھڑ کی کہ جاتی ہے لگ کر کھڑی ہو گئی۔اسے جہاں آرا کے وجودہ وحشت ہورہی تھی۔اس کادل اس وقت تنها جیسے کوجاہ رہا تھا۔ مگراب توبہ جو بس کھنے اس کے سربر سوار رہتی تھیں۔

"اس کا در شمارا کوئی جو رشیں ہے۔ ایسے امیرزاوے وقت گزارنے کوجے ٹائمیاں کتے ہیں ہی کے لیے تم جیسی آؤکیوں کو چنتے ہیں۔ بیسہ 'گاڑی و کھا کر چند محبت کے بول اور کمبی ٹماینگ ۔ پھرایک دن یول ... یوں پھینک رہے ہیں۔ ''جمال آرانے ایک کونے میں زورے تھوکا۔ پھر ہنتے ہوئے بولیں۔ ''تھو کا کون جانما ہے بھلا۔''

"خدا کے لیے۔ آپ جھے اس وقت اکیلا چھوڑ سکتی ہیں۔"وہ کرب سے کراہی۔ "اب اکیلانہیں چھوڑتا بی نیملہ کرتا ہے تمہارا جلدی فیملہ۔"وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولیں اور

"بهت،وگیابی تا تک اور کروالی فدمتیں۔ آج بی بتول آیا ہے بات کرتی ہوں تمهارے سلسلے میں۔" ''بنول آیا ہے کیابات کریں گی۔''وہ آتکھیں بھاڈ کرجہاں آرا کو ویکھنے لگی۔

ج ابتار کون 41 می 2016 ع

"ابھی میری نظرمیں وہ ی ایک گھرہے جہاں تم ان کر تو توں کے بعد بھی ساسکتی ہو۔" "كياآ ... كيامطلب اساكات "مطلب تنہیں بہت اچھی طرح سمجھاؤں گی۔" وہ آنکھیں تھما کرہنسیں اور کمرے سے نکلنے لگیں کہ فضا بھاگ کران کے نزدیک آئی۔ " آب کا شاره کس طرف ہے۔"اس کی آنکھوں میں تخیراور خوف بھرنے لگا۔ جهال آرای بھنویں تن کئیں وہ رکھائی سے بولیں۔ "اسى طرف ہے جس طرف تم سمجھ راى مو-" "مياليالياكييے سوچ سمتي ہيں۔" ''تهاریان حرکتوں نے ہی سونے پر مجبور کیا ہے۔'' بھر ترخ کر بولیں۔ "اے بی بی انصیر بھی تہیں قبول کر لے تو بردی بات ہے۔ او نہیہ آئیں بردھی ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں ..."وہ دھڑ ے دروازہ آئے بیچھے بند کرتی تئیں۔ فضاابی جگہ دم بخود کھڑی رہ گئی۔ حوریہ کے آگے کتاب تھلی تھی وہ ایک ایک لفظ کو کئی گئی بار پڑھ چکی تھی ٹمگراس کا ذہن توجینے بار بار بھٹک کر ان لفظوں ہے نکل کرحازم کے لفظوں میں الجھ رہاتھا۔ دھیمادھیمالہجہ۔ ''حوربیہ۔آگر جذہبے سیجے ہوں تو۔مقابل کے دل میں اترنے میں کتناوقت لیتے ہیں۔''دل آوبز نظریں گویا اس کے چربے پر جمٹ کر رہ گئی تھیں۔اس نے سٹیٹا کر بے ساختہ اپنے چربے پرہاتھ پھیرا اور گھبرا کر سرجھنگ کر سن سن کر پر سببر ردی. ''افوہ۔ یہ کیانضول سوچنے لگی ہوں میں۔''اس نے کتاب ایک طرف رکھی اور تیائی پر رکھایانی کا گلاس اٹھا کر منهت لكالميا-۔ ''حوربیہ۔''مومنہ نے کمرے میں جھانگا پھراندر آتے ہوئے بول۔ ''کیابات ہے۔ تم کمرے میں بند ہو کررہ گئی ہو۔''بھرجا ہجا بیڈ پر بکھری کتابوں پر نگاہ ڈال کرمسکرائی۔ "اس کامطلب ہے براھائی و ڑھائی ہورای ہے۔" د کوشش توکرری چی-"وه جوابا"مسکرادی-ورجلو۔ بیں سمجھی تم جھے سے ناراض ہو کر کمرے میں بند ہوگئ ہو۔ "وہ اس کے نزدیک آئی پھراس کا ہاتھ پکڑ کر بذکے کنارے بیٹھ کئی۔ ''ویسے ناراض ہونے کاحق توہے تمہیں۔'' ولاراضى بعلاكيسي عيس كول مونے لكى آب سے ناراض بعلا۔" "مازم کومزادینی بجائے میں اس کی خاطریدارت میں لگ گئی تا-" "کم آن دیجی بچوں یہ کیسے سوچا آپ نے کہ میں اس بات پر خفا ہوں گی آپ سے۔"وہ بے ساختہ ان کا ہاتھ تفام کرہوئی۔ "آپ کی خوشی میری خوشی ہے اور بچ پوچھیں تو بھیھو آپ کوبول خوش اور مسکرا تا ہوا و کھ کر جھے بہت اچھا لگا۔"وہ پر خلوص کہجے میں ہوئی۔ "عازم آپ کا بیٹا ہے آپ نے اسے جنم دیا ہے اپنی گود میں سلایا ہے۔ آپ کی رگ رگ اس سے جڑی 2016 في 42 ما 2016 الماليكان الماليكان الماليكان الماليكان الماليكان الماليكان الماليكان الماليكان الماليكان ا

ہوئی ہے بھپچو۔ میں اس محبت میں حصہ دار کیسے ہوسکتی ہول۔"مومنہ نے بے اختیارا سے خودسے لگالیا۔اس کی آداز بھیگ رہی تھی۔

ں وربیب وہ کا ایک میرابیٹا ہے ہمگر میرا بسلا پیارتم ہو حوریہ۔ بیں نے تنہیں جنم نہیں دیا ہمگرا بی گود میں الا ہے۔ تنہاری جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا ربگی۔ ''حوریہ نے بھیگی بلکوں کو جھیک کر سراٹھا کرا نہیں دیکھا اور بھر مسکرانے گئی۔

ورس آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں 'مگریقین کریں پھیھو۔ آپ کی خوشی میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے اہم ہے' میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس خواش کو آپ برسول دبائے بیٹھی تھیں وہ خواہش یوں پوری ہوجائے گی۔ جس دعا کو مانگتے مانگتے آپ کے لب سو کھ جاتے تھے دہ دعا اس طرح ایک دن قبول ہوجائے گی۔ "مومنہ فرط محبت سے السے تکنے گئی۔

''تم خوش ہونا۔ خازم کے بہال آنے ہے 'اب تنہیں کوئی شکایت تو نہیں۔'' ''شکایت تو مجھے پہلے بھی نہیں تنمی پھیھو۔ بس ہرٹ ہوئی تنمی اس لیے کہ آپ ہرٹ ہوئی تنمیں۔''مومنہ نے ہلکی سانس تھینچتے ہوئے سرکواٹیاتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔

#### # # #

فضانے جب دیکھا کہ جہاں آرا گھرے نگل ہیں بتول آیا کی طرف جانے کو۔اس نے موقع پاکر جلد جادر کی بکل ماری اور نزدیکی ٹی سی او میں آگر بابرے رابطہ کرنے گئی۔ بابر نے احسان عظیم کرتے ہوئے کویا اس کی کال ریسیو کرلی۔ یوں تو وہ خود بھی کئی دنوں ہے اس سے رابطہ کرنے میں لگا ہوا تھا مگر ظاہر ہمیں کر رہا تھا۔ د'را سے کر رہا تھا اس کی اس عجلت پر ذراجیران ہوا۔ د'فیریت تو ہے کون بھاگ رہا ہے ہیجھے۔" د'اوہو۔ ہوتا بھی جاسے ۔بائی دی وے۔اتنے ارجنٹ (فوری) ملنے کا مقصد۔" د'میں بتاتی ہوں۔ تم ملو تو سی۔"

ابناسكر**ن** 44 بمى 2016 ا

''کہاں ملوگ'اس وقت تو تمہار کالج بھی بند بڑا ہے۔'' ''تم آجاؤ۔ بیں تمہیں گلی کے نکڑ پر مل جاؤں گی۔'' بابر نے بے ساختہ سانس تھینچتے ہوئے ایٹے ہی موبا کل کو ريكهااور طزيه منته موحة بولا-"بقول تمهاری یا کیزہ دوست کے تو تمہیں اپنے گھریں اب سانس لیما بھی دشوار ہو گیا ہے۔ اب یوں لکانا "ویثوار ترین سمجھ لو۔ نگر آج موقع مل گیا ہے۔ تم سمجھنے کی کوشش کروبابر۔ میں انتی کمبی بات نہیں کرسکتی۔" ''تہماراا پناسیل فون کما<u>ں ہے۔</u>'' "اوہو۔ بیساری باتیں ملنے بربتاتی ہوں۔ تم آرہے ہونا۔" "مولي- مرايك شرطير-" د جومیس تم سے انفار میش (معلومات) جا ہوں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک ورگی۔" "ال مجھے ہر شرط منظور ہے۔ تم ملوتو سہی۔ میں بہت پریشان ہوں۔" "اوے۔ میں دس منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔"اس نے لائن ڈس کن پر کسٹ (منقطع) کردی۔ فضا کا چِرہ کھل اٹھا۔اے اس دبیز اندھیرے میں روشنی کا نقطہ دکھائی دینے لگا۔وہ اینے تنیک سوچنے لگی کہ وہ کسی طرح بھی بابر کورام کرلے گی۔ کہ دہ اس ہے کم از کم نکاح ہی کرلے اور یوں دہ بول آیا کے بیٹے تصیر سے نکے جائے گے۔ جہاں آرا کی اس سازش کا حصہ ہر گزنہیں بن علق تھی وہ۔ اس کاذہن اس نہج پر گیاہی نہیں کہ بابراس کے ایمار کی بازار دانیں ے کیا معلوم کرنا جاہتا تھا۔ وہ بلیٹ کر گھر آگئی۔ کبڑے بدلے اور جرے پر ہلکا سابف کا ٹیچ دیا مگر پہلے کی طرح خود کو سنوارنے کی کوشش

نہیں کی۔بس قدرے بمتر علیہ کرنے جادر کی بکل اری اور ٹھیکے دس منٹ بعد گھریے نکل کر گلی ہے کنارے پینجی- چند کموں بعد ہی سفید گاڑی ہانی کی طرح بھسلق جلی آرہی تھی۔اس کے نزدیک آکررک گئی۔اس نے ادھر

دیکھانہ اوھر-غرابے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کی۔

''جلدی سے پہاں سے نگل جلو۔''آس نے جادر منہ سے ہٹائی اور گھری سانس کھینجی۔جہان آرا'بتول آیا کے گھرسے شام سے پہلے نہیں لوشنے والی تھیں اتنا تواسے اطمینان تھا۔بابر گاڑی بھگارہا تھا۔

عباد گیلانی 'دگیلانی ہاؤس' میں حازم کے ہمراہ داخل ہوئے تو ہیشہ کی طرح سنائے کا راج تھا کوئی استقبال کو موجود نہیں تقاموائے امیر علی کے حازم کو بے حد تاکواری محسوس ہوئی۔اس نے عاظمیہ سے کہا تھا وہ پایا کو کینے جارہا ہے اور بابر کے علم میں بھی تھا۔اس کے خیال میں توان دونوں ماں بیٹے کورسا"ہی سمی کھربر رمنا جا سے تھا۔ "سلام صاحب" امیر علی کا چروا پے صاحب کی آمدیر جیکنے لگا تھا۔ خوشی اس کے چرنے سے ظاہر ہورہی تھی۔ عباد گیلانی نے اس کے کندھے کوہلکی می تھیکی دی اور اس کے ہمراہ اندر آنے لگے۔ "" میں اس کے کندھے کوہلکی می تھیکی دی اور اس کے ہمراہ اندر آنے لگے۔ "آج کھے زیادہ ہی خاموشی محسوس ہورہی ہے۔"وہ لائی میں ٹھر کرد بھرے سے بولے حازم نے رک کرامیر علی ہے یو جھا۔ "بابر کماں ہے۔" "وہ ابھی کچھ دیریسلے ہی گھرسے نکلے ہیں اور بیکم صاحبہ۔ اپنی بھانجی کے ساتھ کافی دیر ہوئی گھرے نکلی

ج ا امار كون 45 مى 2016 ·

''انہیں نہیں پتاتھا کہ پایا آج کھریر آرہے ہیں۔'' "جى پتاتھا۔ بابرصاحب سے بھی اس سلسلے میں بات ہورہی تھی ان کی۔" "موں-"حازم ایک ہنکارا بھر کررہ کیا۔ وسیں توعادی ہوں اس سنائے ان رویوں کا تم کیوں پریشان ہورہے ہو۔"عباد دھیمے سے مسکرائے مگران کی مسكرا ہما ميں كوئى خوش كواريت نہيں تھى بلكه ياسيت تھنى۔ ' میں کسی ایک فردے کیے گھر نہیں آیا۔بس اپنے گھر آیا ہوں۔ مین عادی ہوں بوں بھی مجھے کسی کے ہونے اور نہ ہونے سے فرق نہیں بڑتا۔ "وہ امیر علی کے سمارے اپنے بیڈروم کی طرف بردھ گئے۔ امیر علی کسی فیمتی متاع کی استرین میں میں میں اور تا ۔ "وہ امیر علی کے سمارے اپنے بیڈروم کی طرف بردھ گئے۔ امیر علی کسی فیمتی متاع کی طرح اسیس تھاہے چل رہاتھا۔ '''اوہ اچھاہی ہے کوئی موجود نہیں ہے میں تنهائی جاہتا ہوں۔اس سکون کاخواہش مند تھا۔''حازم کمرے میں داحل ہوتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگا بھر کھڑ کیوں کے بلائنڈ تکھو لتے ہوئے بولا۔ "میہ آج کل آپ کو تنهائی کی طلب کچھ زما وہ نہیں ہونے گئی۔"عباد بیڈیر بیٹھتے ہوئے بے ساختہ ایک ہلکی سانس بھر کر رہ گئے۔امیرعلی نے ان کا تکیہ اونیچا کیا تو وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ''کمرونوبہت چیک رہاہے امیر علی۔''حازم کمرے پر طائزانہ نگاہ دوڑاتے ہوئے امیر علی سے بولا۔ ''صاحب کے لیے تو جان بھی حاضر ہے بیر تو تھوڑی ہی محنت تھی۔''امیرعلی کے کیچے میں حقیقی خوشی'محبت' عقیدت جھلک رہی تھی۔وہ باادب ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ا پینصاحب کے کسی نئے تھم کے انتظار میں۔ « دتم جاؤ امیر علی - ضرورت ہوگی تو تہ ہیں بلالوں گا۔ "عباد گیلانی نری سے بولے بتو امیر علی سرملا تا بلیث کر كريے نكل كيا۔ وروازے كى طرف نگاہ وال كرعباد كيلاني حازم كى طرف ديكھتے ہوئے بولے۔ '' یہ بات مجھے پوری جوانی میں سمجھ نہیں آئی اور اب عمرے اس جھے میں پہنچ کرمیں سمجھا کے دولت جنتنی زیاوہ ہوتی چلی جاتی ہے رشتوں کے لیے دل میں اتنی ہی تنجائش کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ محبت مرتی نہیں تو حتم ضردر ہونے لکتی ہے۔ بہرحال محبت کے لیے جگہ شمیں بچتی۔ ''حازم نے نائیدی انداز میں سرملایا۔ دی کہ تو آپ ٹھیک ہی رہے ہیں مگرافلاس بھی تو محبت کی موت ہے۔" و تکرمیں نے پھر بھی افلاس میں رشتوں کو مرتے نہیں ویکھا۔ "حازم ملکے سے مسکرا دیا۔ عباد کیلانی بولے۔ و مخیر۔ بیا تیں تو ہوتی رہیں گی یوں بھی بیا ایک لمبی بحث ہے تم ادھر آگر بیٹھو بھے تم سے کچھ کمنا ہے۔ "حازم چلناہواان کے نزدیک کری تھینج کربیٹھ جا یا ہے۔ ''میراخیال ہے آپ کو کھوٹر آرام کرلیماجا سے۔' " مجھے محصن بالک نہیں ہورہی ہے اور نہ اس وقت نیند آرہی ہے۔ اسپتال میں بھی سوائے آرام کے اور کیا كام تقاميرا-" 'دسیں جانتا ہوں۔ آپ مجھ سے کیابات کرنا جائے ہیں۔"وہ دھیرے سے مسکرایا۔ "احیما۔"عباد گیلانی نے اس کی طرف دیکھا۔ "بال- آپ مجھے حوربیہ کے بارے میں باتیں کریں سے بھرمیرااوں بنین (رائے) لیں سے۔" "بال بالکل مگر صرف باتیں نہیں کروں گااب عملی قدم اٹھانے والا ہوں۔" حازم نے چونک کرانہیں دیکھا۔ "بال حازم۔ میں یا در علی سے بات کروں گااور با قاعدہ تمہمارا پر پوزل رکھوں گا۔۔۔" بھرایک کھلی سالس بھرتے ابنار کرن 46 کی 2016 ؟ ONLINE LIBRARY

''وہ ایکسپٹ (قبول) کرتے ہیں یا نہیں۔ بیابعد کی بات ہے۔ میں کارروائی شروع کررہا ہوں۔''وہ مسکرائے معالم ان كالبحد بے عدمضبوط تھا۔ جازم مضطرباندا زمیں کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ''پایا.... آب کھھ جلدی مہیں کردہے ہیں۔'' نہیں۔ بیبالکل مناسب وفت ہے۔ "پھر کھلی سالس بھرتے ہوئے ہولے۔ منابع ماسب وفت ہے۔ "پھر کھلی سالس بھرتے ہوئے ہولے۔ ''نائم از فلا ننگ نیور ٹوریٹرن (وفت اٹر رہا ہے کہ می واپس نہیں آئے گا) تم جاہتے نہیں ہو حازم میں تہماری خوشی دیکھا۔ خوشی دیکھ لول۔ پھر بے شک ہمیشہ کے لیے آئی میں بند کرلول۔"حازم نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ''آپ نے پھرائی باتیں شروع کردیں۔ کم آن پاپا۔ آپ میری اور بابر کی خوشیاں اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔" "بيه خواب نهيں ہے خواہش ہے ميري-اوربيه خواہش ايس بھي نهيں كه جو پوري نه ہوسكے" بھراس كاماتھ '' جھے نہیں پیا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں لمی پلا ننگ نہیں کرسکتا۔ بس جو دماغ میں اور دل کو سمجھ میں آرہاہےوہ کر کزریا جاہتا ہوں۔" الها ہے وہ کر کررنا چاہما ہوں۔ حازم مضطرب سادکھائی دینے لگا بچھ کمنا چاہا کہ انہوں نے جلدی سے اسے ٹوک دیا۔ "دنہیں حازم جو کمہ رہا ہوں۔ وہ بس سنتے رہو۔" بھر مسکرائے اور اس کی آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے بولے۔ "جھے تمہاری آنکھوں میں حوریہ کے لیے پندیدگی صاف دکھائی دے رہی ہے۔" حازم نے یک دم سیدھا ہو كر نظرين جرائين اورجرب برملكے سے اتھ جھيرا-''اس میں کوئی معیوب اوب جنگسن ایبل (قابل اعتراض) بات نہیں ہے۔حوریہ ایک اچھی اور مکمل لڑکی ہے اسے ناپیند کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں بنا۔" "اور آگر بچھے ہی روج پکٹ (مسترد) کردیا کیا تو۔.."وہ مسکرایا۔عباد گیلانی اس کی بات س کربیڈ کراؤس سے ميك لكاتے موسے ايك سالس بحرى اور سركو خفيف سى جنبش ديے ہوئے بولے ''ہاں۔ابیاہو بھی سکتاہے'انسان کو ہر حالات کے لیے تیار رہنا جا ہیے 'مگر حازم مجھے جانے کیوں ایسا لگتا ہے میں مال بازین كه الورعلي كوبالفرض او بعيكنين (اعتراض) بهوا بهي تومومنه تمهمارا صرور فيور (حق مير بولے كي) كرے كي۔ وہ تهماری ماں ہوتے کے الطے مورل سپورٹ (اخلاقی حمایت) کرنے گی۔"حازم فقط ہنکارا بھر کررہ گیا۔ "دہ تم ہے بہت محبت کرتی ہے۔ "عباد گیلانی تکیہ سیدھاکر کے لیٹ محمہ۔ عازم کے ذہن کے بروے پر خوریہ کا مسکرا تا گھرا تا ہوا چرہ جھا نکنے لگا۔ امیر علی ان کے لیے دوور کا گلاس اور حازم کے کیے جوس کے کر آیا۔ "امير على -AC بند كردد-" امير على ان كے بيرول بر جاور ڈالنے لگا تو وہ بے عد محمد تر محسوس كرتے ہوئے "ابان ڈیوں میں وم نہیں رہاہے اتنا۔" "فدا آپ کو کمبی عمراور صحت دے صاحب "امیر علی چا در کے کنارے جھٹک کرٹھیک کرتے ہوئے محبت اور ابنار کون 47 می 2016 ONLINE LIBRARY

عقیدت ہے بولا۔عباد کمیلانی مسکراو یرت سے بولا۔ عبور میں مرکبے۔ "بیاری کے ساتھ اتنی کمبی عمر لے کر کیا کرنا ہے امیر علی … بس دعا کرد۔حازم اور بابر کی خوشیاں دیکھ لوں 'اس ے زیادہ کی اب خواہش بھی تہیں۔" ، رور دیکھیں گے۔اپنے حازم صاحب کے لیے خدا آپ کو صحت دے گا۔ ہر بیاری سے شفادے گا۔ دہ

۔ یہ حمد ہے۔ "بیالے جاؤے انہوں نے خالی گلاس امیر علی کووایس کیااورلائٹ کچھ کم کرتے ہوئے جانا۔"امیر علی سمہلا تاہوا مرے سے نکل کیا۔

رے سے اب ریے ہے۔ "آپ اب ریسٹ کریں۔ اور ریسٹ صرف جسمانی نہیں ہوگا۔ ذہنی بھی ضروری ہے۔"حازم تنبیہ کرتے

'سیں فرا آفس کا ایک آدھ چکرلگا آنا ہوں۔ تب تک آپ ایک بھرپور نیند لے لیں۔''وہ انہیں تھیک کرکے دروازے کی طرف بردھا۔ بھررک کربولا۔

''چھ کھانے کاموژ ہو تو امیر علی ہے کمیدریتا ہوں۔''

"'نسیں۔"پھرجلدی ہے بولے جازم تم میرے اس فیصلے سے خوش توہونا'' "بهت زیادہ۔" اس نے ایک کمبی سالس تھینجی۔" تبس مٹھائی بڑانے کی کسررہ گئی ہے۔" عباد بے ساختہ ہنے۔''بیددفت بھی آجائے گا۔ پورے شہر میں بٹوادوں گاتمہارے نکاح کی مٹھائی۔' ''میراخیال ہے آپ پھیل رہے ہیں مجھے فورا ''سے پیش تریمان سے نکل جاتا چاہیے۔''وہ گاڑی کی جاتی انگلی میں گھماتے ہوئے ہساا دربا ہرنگل گیا عباد گیلانی کی نظریں دروا زے پرجم گئیں۔

فضابابر کے سامنے بیٹھی آنسو بہانے کے بعیداب ٹشوہے آنکھیں یو نجھ رہی تھی۔بابربران آنسووں کامطلق ا شرِ نہ ہورہا تھا۔ بلکہ وہ کسی حد تک بے زار دکھائی دے رہا تھا۔ تاہم بظا ہراس کی دل جوئی کرتے ہوئے بولا۔ ''دیکھوِ فضا (اس طرح کے معاملات) میں ہے۔ سب توقیس (سامنا) کرنا ہی پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ سب بے اختیاری میں ہو گیاتواب اے لے کرتونہیں بیٹھناتا۔فارگیٹ اٹ (بھول جاؤ)۔''

"تہمارے کیے بیسب کمنا آسان ہے۔"

"محبت میں اس طرح ہوجا تا ہے۔" "محبت-"وہاستیزائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔

"ممنے محبت،ی کب کی بابر۔"

بابربیری جوس کے آخری سب لیتے ہوئے مسکرایا اور بولا۔ ''اور تم نے بھی محبت کب کی۔ حتم نے بھی خود کوبس پیش کیا۔"

"تم بجھے ذکیل کرنے آئے ہویا میرامسکہ حل کرنے۔"وہ کیلی لکڑی کی طرح چٹی۔
"سیں نے کب کھا کہ میں تمہارے مسکے سولو(عل) کرتے آیا ہوں یمال۔ تم نے جھے کال کی۔ میں آگیا۔ تم اپنی رام کھانی سائی۔ میں نے بن کے سن کے سن کے سال کھیں کہانی کا کیا اینڈ (اختیام "ہوتا جا ہیے۔ کیا نہیں ۔۔۔ یہ

"لوكس كاورد سرب-"وه كرب سے جلائى۔

ابناسكون 48 سي

"تہمارا ... تہمارا اینا۔" بابر نے ناگواری سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اینے پر نسیل (ذاتی معاملہ) کواچھی طرح جانتی تھیں۔ جب مجھے سے ملتی تھیں۔ اس وقت بھی تمهارا باپ اتنا ہی غیرت مند تھا'تمهاری ماں بھی اسٹیں (سوتلی) تھی۔اور تہیں سوچنا جا ہے تھا کہ ان حالات میں ایک اجنبی مرد کے ساتھ جس سے تہمارا كوئي نينكل رمليين (قانوني رشته) نهيں ہے۔ تم اس سے ساتھ گھومتی پھرتی ہو۔ اس سے تحا كف وصول كرتی رہیں۔ تمہارے کیے مسائل کری ایٹ (بدا) کر سکتا ہے۔ تب کیوں نہیں سوچاتم نے " "جھے نہیں پتاتھاتم اتنے کھٹیا اور کمینے نکلو گے۔" " لینگو یکیلزر زُبان سنبھال کے) باہر نے جوس کا خالی گلاس میز کی سطیر زور سے پنجا۔اورا سے سنبیہ سر نظروں "ویسے تو تم اس قابل ہو کہ تمہار ری شادی نصیرے کردی جائے۔" "بابر۔ بیہ''' فضا کری دھکیل کر کھڑی ہوگئے۔"تم ایک بے رحم ادر سفاک انسان ہو۔ تم سے بات کرنا نضول " ۔ ''اوکے بیٹھو۔'' بابرنے اس کاہاتھ پکڑ کراسے کری برٹخا۔ ''زیارہ جذباتی اور ڈرامائی ماحول کری ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے'' فضا اسے دکھ اور کرب سے گھورتی '''ہاں اب بتاؤ۔ میں تمہاری اس سلسلے میں کیا مد کر سکتا ہوں۔'' فضانے بے بسی سے دونوں ہاتھوں سے مسر کو تھام کیا۔ ''تمہارے لیے کچھ سوچا جا سکتا ہے۔''وہ سرکوہلاتے ہوئے بولا۔ ''تمہارے لیے کچھ سوچا جا سکتا ہے۔''وہ سرکوہلاتے ہوئے بولا۔ "تم سوچو کے تب تک شاید میں خود کشی کر بھی ہوں گی۔ "اور" بابرنے بھوس اچکا کرے یوں دیکھا جیسے کسی ہے کی بچکانا بات پر لطف لیا جارہا ہو۔ پھرا یک ٹھنڈی سانس بحرتے ہوئے کری کیشت سے ٹیک لگالی۔ "اس طرح کی اموشنل (جذباتی) بلیک میانگ کی ضردرت نہیں ہے۔ میں امپریس (متاثر) نہیں ہوتا۔" '' بیابلک میانگ نہیں ہے'میری ذہنی کیفیت ہے بابر۔ آخر تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو۔ میں کس کرب اور ازیت سے گزر رہی ہول مہیں میری ذہنی کیفیت کا ندازہ میں ہے استے بے رحم تومت بنو۔" ''ادکے۔اوکے .... تمہارے خیال میں تمہاری سوتیلی مال کواس اقدام سے بیعنی تمہاری اس بے جو **ر**شادی ہے کیے روکا جاسکتا ہے۔"وہ اتنی معصومیت سے پوچھ رہاتھاکہ فضاکا ول جاہاکانچ کا خالی گلاس اس کے سربردے " بجھ سے شادی کر کے ویری سمیل (بہت سادہ) وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بغیر چکیا ہث کے بولی۔ بابر بے ماختری کے انداز میں ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ پھر نیچے ہو کر سیٹ کی پشت پر خود کوڈھیلا چھوڑتے ہوئے دھیرے "ہوں...سوچا جاسکتا ہے۔" وہ فضا کاول یکبارگی دھڑ کا۔اسے پھر میں جونک بھی لگتی محسوس ہوئی۔
"تہماری وہ بیسٹ فرنڈ کیانام ہے اس کاہاں.. حوربیہ۔اس کی کیارائے ہے۔ آئی میں وہ کیا کہتی ہے کہ مجھ جھے آدارہ۔ بد تماش کارٹی آدی ہے تم کو شادی کرلنی جا ہیے۔" وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔اس بل اس کی آنکھول کے کوشوں میں ایک مکارانہ جمک تھی۔
"آنکھول کے کوشوں میں ایک مکارانہ جمک تھی۔ "محورسيكي تم جھو ٹو ... ميرے مسائل مجھے ہى عل كرنے ہيں۔ اور يوں اس روز كے بعد اس نے مجھ سے كوئى ابناسكرين 49 بمي 2016

لتعلق تهيس ركها جانية تم في الياكيا كهدديا تفاده التي عقب بوكني تحي-" بابرفة دابھنووں کو جنبش دے کررہ گیا۔ بھرایک بل کی خامشی کے بعد بولا۔ ورتم بھے اس کا کانٹر یک فی تمبردو۔ میں اس سے خود بات کر آبول۔ Downloaded From " من سے کیابات کرو گے۔وہ اور زیادہ خفا ہوگی۔" Palssocioty.com "دچھوڑو۔بابر۔بے کار میں وہ جھے۔اور خفاہوگ۔"وہ جیکیا ہث کاشکارہوگئ۔ بابرنے کسی مد تک تاکواری ہے ہنکارا بھرا۔ "میصے تو کوئی مامل مہیں ہے مگروہ-وہ شاید ہی ...." "بت فکرے تہیں اس کی ناراضی کی۔اور میں جو تہمارے سامنے بیٹھا ہوں۔میری بات کی کوئی اہمیت سیں ہے جھے اس سے پینکیں سیس بردھانی ہیں۔جومیں نمبرمانگ رہا ہوں۔" وجميانا - فئاكيول مورب مو-"فضا جلدي سے بول-"بوسنا ہے ہارے نکاح میں اسے بطور گواہ آتا پڑے۔"بابر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کما۔اس کے دل ك عالت ب خرفضااس جلير كل المحى - بحربس كردولى -جوچوا۔ چلو۔ ایرا گیسٹ تو (مہمان کے طور پر) آسکتی ہے تا۔ فضا کے چرے پر چھائی پڑے مردگی جیسے پر انی بات تکنے گئی اس بڑچرو کھل اٹھا۔ لیوں پر مسکرا ہٹ بکھرنے گئی۔ باہر کی اسی امیدا فزا باتوں نے کویا اس کے اندر پھرسے «عورت كواه نمين بوتى-" جان وال دی تھی۔وہ اسے حورمیہ کاپرسنل نمبردیے گئی۔ پھر ہولی۔ اہتم اس سے کانٹیکٹ کروگ۔" ئے ایک لمی سانس بھر کر نظریں غیرمرئی نقطے پر مرکوز کرتے ہوئے دہم کہجے میں بولا۔ ''آخر اس نے مجھے ایک برا انسان کہا تھا اسے بتانا توہے نا کہ میں اتنا برا انسان نہیں ہوں۔ جتنا وہ سمجھ رہی ''کہ اسلاما محى\_" كيرول بين سوط-، اس سے بھی براانسان ہوں۔ ذراسمجھاروں گا۔ "فضااس کے دل دوماغ میں جلنے دالی ان سوچوں سے بے خبر سرورى اس كے مراه ريسٹورنٹ سے باہر آئی۔ " بات سنو۔ ابھی تمہاری ای کو اس ملاقات کے بارے میں اور ہمارے نکاح کے بارے میں چھے کہنے کی ضرورت نهیں ہے ... میں خود بی مناسب موقع دیکھ کربات کرلوں گا۔"وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ "بال-مرزرا جلدی کرلیزا-" بجرنفرت ہے بھرے لہج میں بولی-"اس عورت کابس نہیں چل رہا ہے کہ مجھے كل كے كل بى اپنے اس كئے گزرے بھانجے ہے بياہ ديں۔" بابر نے سی ان سی كرتے ہوئے ڈرائيونگ سيٺ بساں۔ "م جاؤ۔ میں رکشالوں گ۔شام ہو گئی ہے گئی میں رونق ہو گئی ہوگ۔ میں کوئی رسک لیما نہیں جاہتی۔"اس نے کہا تو بابر گویا منظر ہی تھا۔ تیزی ہے گاڑی آئے بردھادی۔ فضا مسرور کن احساس سے کھڑی گاڑی کودور ہو ما دیمتی رہی۔ پھر قریب سے گزرتے رکشاکوہاتھ اٹھاکررو کا۔

درد کو دل ہے حکومت تھی کماں تھا اس وقت جب مجھے تیری ضرورت تھی مکماں تھااس وقت موت کے سکھ میں چلا آیا مجھے دیکھنے کو زندہ رہنے کی مصیبت تھی جمہاں تھا اس دفت دل کے دریا وٰں میں اب ریت ہے صحراوٰں کی جب مجھے بتھے ہے محبت تھی کماں تھا اس وقت

ا يك عرصے بعد بھرمومنہ على برائي ول كرفتہ- آزردہ مى كيفيت جھائى ہوئي تھى كىي... مرجانے كودل كررہا تھا۔ رات کی ای تنمائی میں۔عباد گیلاتی کے قدموں کی جاپ اس کے نزدیک سنائی دینے گئی۔وہ منظراتے یا و آگر اس کے اضطراب کو بردھا رہا تھا۔ عباد گیلانی کے تہجے میں آتا بکھراؤ اتن شکستگی۔ وہ حیرت سمیٹ سمیٹ کر بھی نہیں

ورتم شکوہ کرنے میں حق بجانب ہو۔ میں تو مرت سے منتظر تھا کہ کوئی جھے سے گلہ کرے۔ میرے کردہ گناہوں کا بھے ے حساب مانگے 'سنگ ملامت برسائے۔''یہ آداز۔ یہ کہد۔ یہ انداز۔ اس کے دل کو کائٹے لگا۔ اس نے شدت کرب ہے بیڈر کراؤن ہے سر نکا کر جلتی آئکھیں زور سے بیزد کرلیں۔ شاید عباد گیلانی کا تصور سے بیچنے کی ا دنی ی کوشش کے۔ تکررات کے اندھیرے میں جانے کیا سحرہے کہ ہرمنظراور واضح کردیتا تھا۔ ہرتصور نمایاں

كرديتا ہے۔ بناروشن كے بھی ہرشے روشن وكھائي ديے لگتى ہے۔

جس انیت کومبرکے ساتھ سینے میں دیائے بیٹھی تھی برسوں ہے۔ تم نے اس چادر کا ٹانکا ٹانکا ادھیر کرر کھ دیا 'جھے نئے سرے سے بھیردیا۔ برسوں کے صبط کو عمر بھرگی ملا قات میں تو ڈکر رکھ دیا۔ تم نے محبت کب کی بھی' محبتِ تومیں نے کی تھی متمہاری بن بن کرتم ہے۔ تم نے کیب عمد نبھایا۔عمد تومیں نبھاتی رہی اس رشیتے کا - تم نے کب دِفا ک۔ دفار اربال تو میں نبھاتی رہی۔ تم نے تو فقط تکبر میں مجھے کو جیتا ضد میں مجھے پایا۔انتقاما سمجھے اپنایا تھا۔ مجت کب کی تھی تم نے۔ پھراب ہے برسولِ کی نسی انیت کا رونا ہے۔ انیت تو میرے حصے میں آئی۔ ب اولادى اورلا حاصلي كادكه توليس في إلى المهيس كسى بات كالمال برول تودبان توشيخ بين جمال جرمت بين -وہ اٹھ کر کھڑی ہے باہر تھا نکنے لگی۔ ہوا کے جھو نکے چرے سے ظراتے تو ٹھنڈک گااحساس ہونے لگا۔ ب اختیاراس کی انگلیاں جرے پر آٹھ ہریں۔ ہلکی گیلاہٹ کا حساس ہوا کہ اچانک کریے کی خامشی میں موبا ک<u>ل بجنے</u> نگا۔ د: چو تی۔ اس نے بچھ حیرت ہے میڈ پر رکھے موما کل کو دیکھا مگردد سرے میل آئکھیں پوچھتے ہوئے مسکرا کر

'سیلو<u>۔</u>"دو سری طرف حازم تھا۔

دسیلو-مما- کیسی ہیں-"

"تُحَيِّك تم آئے تہیں آج-"وہ بیڈ پر بیٹھ کراس سے باتیں کرنے لگی۔ "کل دِراصلِ باپاکو گھرییں شفٹ کیا ہے" آج ساراون بابا کے ساتھ ہی رہا ہوں۔"مومنہ عباد کے ذکر پر لمحہ بھر حیب ی رو کئی کوئی درورگ کو کاشا ہوا گزر گیا۔ وہ ناجاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ "نطبیعت کیسی ہےان کی۔"حازم نے ایک پر ملال سالس کھینچی۔

''بس دعاکریں۔ نما۔'' حازم آزردگی ہے بولا۔ ''امیداور ناامیدی کے درمیان زندگی جیسے رک سی گئی ہے۔''پھریکافت افسردگی کے سحرے نکلتے ہوئے بولا۔ "ادراس وقت كيابهور باتفاميس منجها آب سوري بهول كي-"

ابناركون 51 مى

' د نهیں۔ حمیس مس کروہی تھی۔'' "آبِ جا گن رہن ہیں کیا۔ لگتا ہے ایا کی طرح آپ کو بھی جا گنے کی عادت ہے۔" "وه کیوں جاگتے رہتے ہیں۔"وہ بے اختیار بولی۔ "انهیں تو آرام کی ضردرت ہے۔"حازم کوجانے کیوں مومنہ کایہ کمنااچھالگا۔ «ممارایک بات کهوں۔ آیب مائنڈ تو نئیس کریں گ۔ "مومنہ جیب رہی۔ حازم شاید کسی انگلجاہٹ کا شکار محسوس ہور ہا نقا۔ مومنہ جانتی تھی دہ اس سے کیا کہنا جا ہتا تھا۔ ''کیا آب باباکومعاف نہیں کر سکتیں۔''اس کے کہجے میں کجاجت تھی۔ 'میں معانب کرنے والی کونِ ہستی ہول۔میں تو خودا یک بشرہوں۔ گناہ گارِ 'خطا کار<sub>۔</sub>" ''یا آے بہت زیاد تیاں ہوئی ہیں مما۔''اس نے ازیت نے ایک پل آٹکھیں بند کیں۔ماضی ایک بدنما دھبے مارچہ ک اگریں دیگا کی طرح دکھا کی دینے لگا۔ ''میں بایا کانیور نہیں لے رہا ہوں۔ دراصل ان کی کنڈیشن (حالت) بھی بھیے ہیت پریشان کردیتی ہے۔ میں نے پاپاکو آپ کی یا دے بملتا دیکھاہے مما۔ ان کے نزدیک ہرشے بے معنیٰ ہو کررہ گئی ہے۔ مگر آپ کی یا دے انہیں سکون ملتا ہے۔ آپ کے ذکرے ان کے اندر زندگی دوڑنے لگتی ہے۔ "مومنہ کرب سے مسکراتی۔ دو محد <sup>در ججی</sup>ے مت بهلاؤ کا زم-" ''جھے مت بہلاؤ کا زم۔'' ''الس ٹرو(یہ تخ ہے) مما۔''وہ جسے تکلیف ہے بولا۔وہ اس وقت مومنہ کی ذہنی کیفیت ہے انجھی طرح آگاہ نہیں تھا نگراس ٹل اپنیا عباد گیلان کی بیز مردگی'ول گرفتگی کا خیال آرہاتھا۔ بہت کچے کرنے کی خواہش اور کچے نہ کرسکنے کی ہے کسی اے اندر بی اندر کاٹ رہی تقی۔ ''اس کچے کا کیا فائدو۔اب یہ ساری ہاتیں میرے لیے بے معنی ہو کررہ گئی ہیں۔''مومنہ یکسر بے کیف کہتے میں ۴۰ ب ان باتوں کا فائدہ نہیں رہا۔معانی ما نگنانہ ما نگنا۔میرا ملال۔ بیرسب دفت کی اڑتی دھول میں دھول ہو چکا ے 'اتھ آئے توکیانہ آئے توکیا۔" ہے گا تھے اسے تو بیانہ الصحاد لیا۔" ''ہاں۔ یمی ر'بج تو مجھے بھی تکلیف دے رہاہے کہ ازالے' تلانی کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ "مومنہ آ تکھیں بند کر کے بوں س بی بیٹھی رہ گئی جیسے نہ دیکھ رہی ہونہ من رہی ہو۔ بیک دم اس کے ذہن میں ایک انتشار بریا ہو کیا تھا۔ ازاله-تلاقي "مما"و بے قراری ہے پیار رہاتھا۔ ما ویہ حزاری سے بدارہ ہوا۔ "حازم .... رشتہ آئینہ کی انز ہو آئے ' بے حدج کمآغوش نما۔ جس میں اپنا عکس دیکھ کر۔ عورت خوش ہوتی ہے۔ گرجب یہ ٹوٹرا ہے تو کرچی کرچی ہو کر رہ جا تا ہے بھراس میں کوئی عکس نہیں ابھر تا۔ کوئی تصویر نہیں بنتی۔ سب پاردپارہ ہو کر رہ جا تا ہے۔ اپنے پاپا ہے کہو حازم .... مومنہ وقت کی دھول میں گم ہوگئی ہے۔ اسے و سوعر بادیو اندین است. مومنہ لائن ڈس کنیکٹ کر چکی تھی حازم احساس ہے بسی کے ساتھ موبائل پکڑے ببیٹھارہ گیا تھا۔وہ سوچنے لگا۔ایک بیذباتی قدم کیسے عمر بھرکے لیے نقصان جھوٹی میں ڈال جا تا ہے کہ نہ ازالہ ممکن رہتا ہے نہ تلافی کا امکان رہتاہے۔ کزرے دفت کا نظام تم رہ جا گاہے۔ 🜣 🜣 🜣 بابر- حوربیر کے کانٹیکٹ نمبرکو یول دیکھ رہاتھا جیسے وہ نمبرنہ ہو۔ حوربیر کی تصویر ہو۔ گویا خوداس کے سامنے 🙀 ابنام**كرن 52** شمى ONLINE LIBRARY

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تید ملی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



آں۔ ہا۔ "ایک خمار آلودِ سانس بھرتے ہوئے اس نے کشن سرکے پنچے دبایا اور صوبے پر بے تر تریب اندا ز میں لیٹ گیا۔اور موبائل کو ملکے سے چوہا بھر مخمورا نداز میں مسکرانے لگا۔ "مساكيزه-"اس في العندى سالس بعرى-عمر نظر میرے مل کی پڑی ورد کس پر جدهر و کھا ہوں دہی روبرہ ہے "" آہ۔ قیامت سے پہلے قیامت مجادی تم نے "اس نے موبائل تیائی پر بھینکا اور کش سینے پر رکھ کراس کے كردبانولييث كرسوى ك شوخ دهن ير محنكنان لكا-اکر نہ زیرہ جبنیوں کے درمیان کزرے تو پھر ہے کیے کئے۔ زندگی کمال گزرے اسی کو کہتے ہیں جنت اسی کو روزخ مجھی وہ زندگی جو خسینوں کے درمیان محزرے وہ جیسے اپن سوچ اینے تصورات اور اپنی گنگناہ ٹول کو خود ہی محظوظ ہو کرس رہاتھا۔ پھریک دم اچھل کرکشن ادھرادھر پھینگ کرسیدھا ہو بیٹھا ادر سکریٹ سانگا کراس کے ملکے ملکے کش لگانے لگا۔ بھرموبا کل اٹھا کرحوریہ کے نمبرینس کرنے لگا۔اس کی آنکھوں میں تیر ماخمار کچھ اور دبیز ہونے لگا۔ "حيلوبابرصاحب-اسمهجبين بري وش كي آوازنوسي جايئ-اد-با-" آواز وه جاود سا جگاتی بموکی آواز مہوش ولوں جال کو بناتی ہوئی آواز وہ ہلکی سی مختلناہٹ کے ساتھے دو سری طرف کال ریسیو کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ حوربیہ۔اینے دارڈردب سے کیڑے اوھرادھر کرتے ہوئے اپنا سوٹ نکالنے لکی ہی ہتمی کہ اس کاسیل فون بجيزانگا-اس نے بينکرانگا سوٹ نکالي کروار ڈروپ بند کی اور سوٹ بیڈیر ڈال کر موبا کل اٹھالیا۔ ''ہیلو۔'' بابر کولگا اس کے ارد کر دبجلیاں کڑ کڑانے لگی ہوں۔ ول میں ہوس ملکورے لیے رہی ہوتو ہر مہین آدا ز' ہے باک تصور میں ڈھل کر ہوس زوہ دل کو بدمست کردیتی ہے۔ بابر نے یوں خمار آلود سانس بھری کویا حور پیہ اس کے سامنے آگھڑی ہوئی ہو۔ 'مسلو۔ آواب۔'' دو کون... سوری میں نے بہجانا نہیں۔ "وہ الجھ کربولی۔ "بہچان کے لیے ایک دوسرے کے قریب آتا پر آ ہے استے فاصلوں سے بھلا بہچان کیے ہوسکتی ہے۔"وہ دھیمے دو سرى طرف يكافت خامشى جيما گئي۔ مانهم لمحه بحربعد-ده بولي-"آپ ؟" "بابر-"وه جلدی سے بولا۔ ''آپ پھر کہیں گی کون بابر۔۔۔۔سوری۔میں نے بیجانا نہیں۔''وہ دھیرے سے ہنسا۔تولیحہ بھرکے توقف کے بعد آوا زا بھری۔۔ " " الماسي شيس كهول كل." "واؤ- كلر" "دراصل ابهه انداز الفاظ خود کرداری پیجان کراویتے ہیں۔"وہ تلخی اور طنزے ملکے ہے ہیں۔ "اور بیہ لہجہ اور الفاظ بمولنے والے کے کرداری بھرپور عکاس کررہا ہے۔"ایک پل کوبابر جیسے اپنی ساری چوکڑی بعول كردم بخودساره كميا-راتی آئندہ شارے میں ملاحظہ فرمائیں) 2016 میں

# سيراغزل



ایک سومیں گزید مشمل اس ڈیل اسٹوری مکان
کی کی منزل کے چھوٹے سے سخن میں دادی امال
اسٹے نازک سے منہ بر بردی می نینک جمائے نمایت
انہاک سے چھالیہ کاشنے میں مسروف تھیں۔ بول
بھی گرمیوں کے دن شروع ہو چکے تھے دن بھر کے
جس کے بعد گرمیوں کی شامیں بلکی پھلکی ہوا کے
سندیسے دیتی پیرتی تھیں سودادی امال کا خاص معمول
شناکہ دن عمر بروھتے ہی شخن میں بھے چھوٹے سے تخت
سندیسے دیتی پیرتی تھیں۔
سندان کیے ڈیر وڈال کتی تھیں۔
سالی دان کیے ڈیر وڈال کتی تھیں۔

واداكى دفات كے بعد يوں بھي وہ كوئى كام نہ كرتى تحسی 'نہ ہی جھوٹی بہوا۔اانہیں کسی کام کوہاتھ لگانے دی تھیں۔سارادن وہ بچوں کے ساتھ ملی رہتی تھیں یا نماز میں مشغول رہتی تمثیں۔بیجے بھی اب برے ہو رہے تھے ہو، اپنی چھوٹی بہوا اور چھوٹے بیٹے احمہ کے ساتھ کیل منزل یہ رہتی تھیں جن کے دوہی بچے تهج عالمان ادر آئمه دونون ای سارا دن این شرارتون ے گھر سرے اٹھائے رکھتے تھے۔ جبکہ بڑی بہوا جم ایے اکلوتے ولاڑلے سیوت رسااور میاں راجہ کے ہمراداور ی منزل بربائش بذریتھے۔ان کے میاں بھی صرف نام کے ہی راجہ تھے درنہ راج تو کھریہ ان کی نصف بسترائحم کاہی جلما تھا۔ مجال ہے جو بیوی کے سامنے ان کی آواز نکل جائے۔ کیے جورد کے غلام تھےوں۔ رادی تو داری اب تو یکے بھی ان کا زات اڑاتے ہے خاص کر آئمہ المجھی بھی عالمیان اور آئمہ کمرے 

"ارے او آئمہ منع کیا ہے نہ کہ یہ نحوست بھرا تیم نہ کھیلا کرو نیستی بھیلتی ہے گھر بھر میں ویسے ہی اوپر والوں نے کیا کم نیستی بھیلار کھی ہے۔ وہی دریر دریر تک جاگنا اور صبح دری تک سونا۔ "حسب معمول وادی کی تو ہوں کارخ بردی بہو کی جانب مرگیا تھا انہیں انجم کے مزاج 'طور وطریقوں سے شروع سے ہی کوفت ہوتی

"ارے میری بیاری دادی جان بس آپ منع کریں اور ہم دو کام کرلیں آب ابھی ہوا ہے کیا" عالمیان اس بار ہمی دادی کو مکھن لگانے ہے باز نہیں آیا تھا آئمہ بھی دادی کی بانہوں میں جھول گئی تھی و دنوں کامقصد آئی کے خلاف ہونے دالے محاذ کورد کنا تھا درنہ آیک بارجو دادی شروع ہو جاتیں بھرا گئے تھے تک انہیں کوئی دادی شروع ہو جاتیں بھرا گئے تھے تک انہیں کوئی دین کر سکراتھا۔

تری "دادی نے عالمیان کو ایک ده مو کا جڑا تھا بھر ہوا سا بیان بنا کے منہ میں رکھ لیا تھا "ائمہ نے موقع کا فائدہ انتا کے باندان میں سے جھالیہ اٹھالی تھی۔ عالمیان نے انتا کے باندان میں سے جھالیہ اٹھالی تھی۔ عالمیان نے اسے سخت کھورا تھا "لیکن آئمیہ نے آئکھوں ہی آئکھوں میں اسے دھمکی دی تھی جوابا" عالمیان کو مجبورا"منہ بند رکھنا ہڑا تھا۔ اسا بجن میں شام کی کھانے مجبورا"منہ بند رکھنا ہڑا تھا۔ اسا بجن میں شام کی کھانے فرمائش ہددہ چکن بلاگا در کباب بنارہی تھیں۔ فرمائش ہددہ چکن بلاگا در کباب بنارہی تھیں۔ فرمائش ہددہ جبارا کر بجویش بھی مدد کر دیا کرد بجن میں خیر سے اب تو تمہارا کر بجویش بھی ہو گیا ہے "جبار آگا دھر یہ برتن دھواور کہاب کامسالا ببیوسل یہ۔"اسانے دادی سے لاڈا تھواتی آئمہ کو پکن کی کھڑی سے آئکھیں دکھائی تھیں۔

''انوہ ما اکی تو آپ بھی نامیرے آرام کی دشمن ہی بن گئی ہیں بھئی اب تو چوپر کا زمانہ ہے یہ سل پہ بہیں کے کون ٹائم ضائع کر تا ہے۔'' آئمہ نے منہ بنایا تھا۔ ''سری بات ہے بیٹا ایسے نہیں کہتے امی سے 'وہ بھی تو سارا دن تم لوگوں کے لیے بین میں گئی رہتی ہے 'تمہیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے اور رہی بات سل کی



تھی مگرا گلے ہی بل دادی کی تھوربوں کے خوف سے اس نے اپنی ہسی کوبریک لگائے تھے۔ ''جی ای جان بجھے نہیں پتا تھا'' وہ جھی اما*ں کو اور* سبب كوسلام كرتے وسترخوان يہ بيٹھ گئے تھے۔ ظامِر تھا الجم میکے تی تھیں موبیٹ بوجا کے بعد ہی انہیں گھر لوثنا تھا اور وہ اتنی فیاض ول نہ تھیں کہ اسپے بے جارے شوہر کے لیے کھانا پکاجا تیں۔ بول بھی ان کے ہاتھ کا بدمزا کھاتا کھانے سے اچھا تھا کہ بندہ بھوگا رہ

'' دیسے بیٹا ایک بات تو بتاؤ ایسے کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں تمہارے مسرال میں کہ بھو بیکم روزوہاں کی سواري ميكر ليتي بين-" وه وادي اي كيا تحنين جو كسي معاملے میں جیب رہ جاتیں 'ویسے بھی انہیں انجم کے اطواروانداز كئ دن سے كھٹك رے تھے۔ " بجھے کیا پتا اہاں میں تو صبح د کان جا تا ہوں شام کو لوشا ہوں مجھے تو وہ فون تک شمیں کر تیں جاتے وفت۔" راجه میاں کے بلیٹ میں پلاؤ ڈالتے ہاتھ رکے تھے وہ خودای زوجه محترمه کی ہث دھرمیوں سے سخت کبیدہ

"لوبیہ کیا بات ہوئی بھلا ہم سے اس کی نہیں بہتی تھی ہم نے تمہارے سکھ چین کی خاطراہے اوپر بھیج دیا "سیکن ہے تووہ ہمارے ہی کھر کی بہونا ذرا کنٹرول رکھو اس پیہ ' میہ آزادیاں ہمایں شمیں چلیں کی تمہارے ابا نے بروی محنت سے بیہ کھر بنایا ہے مب تم دونوں بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے جوڑ کے رکھو اسے مرحوم ابا کاوعدہ تو یادہے نہ راجہ میاں حمہیں۔"اماں نے سخت سنائی تھی۔ انہیں مبلنے کی ناقدری یہ برط ہی دكه بمو باتفاله

" جی ال یاو ہے۔" راجہ میاں نے الماں سے نظرس جرائی تھیں۔ ''میہ کون سے وعدے کی باتیں ہور ہی ہیں آلی۔'' عالمان نے آئمہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ " بحص كمايا-" أثمر نے كذهے اچكائے تے اما نے دونوں کو تھور اتھا۔

آنے جانے کاراستدالگ نہ کیا تھا۔ " برس ملے جوال کس کو کہا آپ نے مجھی خود کو د يکھاہے غورے بورے جن لکتے ہیں وہ بھی کوہ قانب ے۔" اُنتمہ نے فورا" حیاب برابر کیا تھارضا بھی وہیں دادی کے پاس گودمیں سرر کھ کے لیٹ گیا تھا۔ ''کوہ قاف میں تو بریاں ہوتی ہیں پاکل اور احیما ہے اگر میں وہاں کا جن ہوں تو تم از کم چزیکوں کے بجائے ریوں کے ساتھ تو رہتا ہوں۔" رضانے اسے بری طرح جزايا تعاب

'' آپ کو تو و مکھ لوں گی احجھی طرح '' آئمہ نے آئىسى دىھائى تھيں-

''دِ مِکھ لو بھئی دیکھ لو بہیں میضاموں۔''یوہ معنی خیزی ے مسکرایا تھا آئمہ وانت بیں کے رہ کئی تھی۔ "رضا ... رضابیا آگئے ہوتو جلدی اوپر آجاؤ فرلیش ہو جاؤتمہاری نانی کی طرف جانا ہے نا۔ "آنجم نے بیٹے کی آواز من کے فورا" آوازلگائی تھی بھلاان سے سیٹے کا فيحوفت كزارناكب برداشت بوناتها-

'' جاؤ بیٹا جاؤ درنہ تمہاری تو خیر نہیں۔'' دادی کو یخت برالگاتھا، تمروہ کربھی کیاسکتی تھیں۔ بری بہو کا مزاج ہی ایباتھا۔ آئمہ نے جاتے جاتے اسے منہ چڑایا تفارضا بھی مسکراتے ہوئے اس کے خودسے بے خبر خوب صورت سرایے کوانی تظروں میں مقید کرتا ہوا اویر چلا کیا تھا اور وہ بے چاری ای کی مرد کرنے کجن میں جلی آئی تھی۔

وہ لوگ صحن سے ملحقہ کمرے میں برے ہی سلیقے ے دسپر خوان پہ بیٹھے کھانا کھارے تھے کہ جبراجہ میاں مھے ہارے کھرلوئے تھے۔دادی نے آوازوے *كرائمين وبين*بلاكمياً-

" يمال آجاؤ راجه ميال آپ كى زوجه محترمه زبردي ميرے تھے ہارے بوتے كولے كے ميكے سدهار کی ہیں۔"دادی کاانداز طنزیہ کھمار تا ہوا تھا۔ كباب سے ہائخہ صاف كرتى آئمہ كى بنسى جھوٹ كئى

دوشکرہے تہیں یادہ اور سنوا پی ہوی کو بھی یاد کرا دینا۔"امال نے اپنا کھانا مکمل کرتے ہوئے کہا تھا پھر نماز کے لیے اٹھ کے جلی گئی تھیں 'آئمہ اساکے ساتھ دستر خوان اٹھانے میں لگ گئی تھی جبکہ عالیان سونے جلا گیا تھا کمرے میں دونوں بھائی رہ گئے تھاور ان کا موضوع گفتگو اب ایا مرحوم کا وعدہ تھا جس سے سادے بے اب تک انجان تھے۔

## # # #

''برے ذائے دار کو فتے بنائے ہیں رمشاتم نے بیٹا کہاں سے اتنا ٹائم نکال لیتی ہو کالج اور بڑھائی پھر گھر کے کام 'جب سے آئی ہول کچن میں لگی ہوئی ہو ہمارے ماس بھی بیٹھ جاؤ۔''کو فتے اور چکن بلاؤ سے انساف کرتی انجم نے بردی ستائش سے اپنی اکلوتی بیٹیجی رمشاکود یکھاتھا۔

''ارے میری بچی ہے ہی اتنی سکھر'یاجی یقین کریں سارا دن میرے ساتھ کئی رہتی ہے اس کابس جلے تو بچھے کین میں کھنے ہی نہ دے جس گھر میں بھی جائے گی سکھ اور خوشیاں جھیردے گی۔" رِمشاک بجائے انجم کی بھابھی راشدہ نے برے ہی فخرسے جواب دیا تھا۔ انجم کامیکابس اینے بھائی اور بھابھی سے بى آباد تقاامال ابا كالوبرسون يهلي انتقال هو جيكا تقا-''جی بالکل اللہ بنی کے نصیب انتھے کرے۔'' ہلکی سی حسرت سے البحم نے کہے سے بالوں کی چوٹی بنائے گوری جنی سی رمشاکوبرے ہی بیارے ویکھاتھا۔ رضابين بيش بور مور باتفايتان اس كى گيدرنگ كا کوئی نہ تھا بنہ ہی اس کا یماں دل لگتا تھا۔ نجانے کیوں اسے انیا لکتا تھا کہ جب بھی وہ یماں آنا ہے رمشا بمانے بمانے سے اس کے کردہی منڈلالی رہتی ہے۔ اسے سخت کوفت ہوتی تھی مامی کی ہمہ وفت اپنی بیٹی کے تعریفوں کے مل باندھنے سے اور این امال کی ان کی ہاں میں ہاں ملانے سے 'بروی ہی مشکل سے اس نے يلاؤ مكمل كياتھا۔

"ارے لونہ بیٹااور لواجھانہیں لگا کیا؟ راشدہ نے

اس کی خالی بلیث کی طرف اشارہ کیاتھا۔ ''ارے نہیں مامی میں نے کھالیا بس ''اس نے تکلفا ''کہا تھا' بھر متواتر بحتے موبائل کی جانب متوجہ ہوا تھا جو بج کے بند ہو چکا تھا اس نے نمبرد کھا پایا کا تھاوہ فورا ''اٹھ کھڑا ہوا تھا۔

" ان جلدی چکیں بابا فون پہ فون کررہے ہیں میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ "اس نے فورا" انجم کو جلنے کا اشارہ دیا تھا۔

دواجها جلو لگتاہے جلدی آگئے آج دو۔" وہ میکدم بے زار ہوئی تھیں لیکن ماحول ایسا تھا کہ دہ مزید کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں رضا کی آنکھوں میں انہیں صاف خفگی نظر آرہی تھی سووہ بھی خاموشی سے اپنی چاور اور برس سنجھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔

#### # # #

وہ بچھلے ایک گھنٹے ہے نہایت انہاک ہے گنگناتے ہوئے اپنی بیاری سی سائکل کورگڑر گڑکے دھورہا تھا 'سرف کی آدھی برنی وہ صرف اپنی سائکل پہ ضائع کر دکاتھا۔

جود تہماری دلمن سے گئی ہوتو میں صفائی کرلوں یہاں سے۔''صبح کے یارہ نج رہے شے اور عالمیان کی وجہ سے صحن اب تک گندہ بڑا تھا' یوں بھی اتوار کے دن سب دس بچے تک ہی اٹھتے ہتھے۔

" ابھی تو دھونا شروع کیا ہے تم ابھی ہے میرے سر یہ سوار ہو گئیں۔" عالمیان نے سرف سے بھرے ہاتھوں سے اس کے منہ یہ جھینٹے اری تھیں۔ "اف عالمیان کے بیچے جھوٹوں کی نہیں تمہیں۔" وہ جھاٹو ہاتھ میں بکڑے اس کی طرف بھاگی تھی عالمیان اپی شامت آتی دیکھ سائیکل جھوڑ جھاڑا بی جان بچانے کو بھاگاتھا۔ جان بچانے کو بھاگاتھا۔

" اورچ ہائے مر گیا میں تو محولی تو بھاؤ۔" وہ دونوں اپنی مستیوں میں گئے تھے کہ نائث ڈریس میں ملبوس

ایک ہاتھ ہے آتی جمائی روکتا نیجے اتر تار ضامیڑھیوں کے نیچے ردے سرف سے پاؤں تھسلنے کے سبب بری طرح نیچے کراتھا۔

''یا اللہ اِعالمیان ویکھانا تمہاری وجہ سے کیا ہوا آگر لگ گئی ناان کو دادی ہم دونوں کو نہیں چھوڑس گی۔'' جھاڑو چھوڑ جھاڑ آئمہ فورا'' رضا کے پاس جینی تھی مبادا دادی نہ دیکھ لیس۔اس نے بحل کی تیزی کی طرح لیک کے رضا کا ہاتھ پکڑے اسے اٹھانا چاہاتھا۔
لیک کے رضا کا ہاتھ پکڑے اسے اٹھانا چاہاتھا۔
'' جب اٹھانے والا اتنا حسین ہو تو کون ظالم ہو گاجو

المفناجات گاگرار ہے دو۔ "رضافورا" شوخ ہواتھا۔
دوری المفناجات ہے کیا کہ درے ہیں جلدی انھیں دادی
آجائیں گی۔ "آئمہ کے چھوتے سے دماغ میں رضاکی
معنی خبر ہاتیں ذرہ برابر بھی نہ سائی تھیں اسے تو بس
دادی کی فکر تھی نہ خودیہ جمی رضاکی شوخ نظروں کی نہ
اس کی باتوں کی دہ تو سنہری دھوی میں پہنچماتے اپنے
اس کی باتوں کی دہ تو سنہری دھوی میں پہنچماتے اپنے
اس کی باتوں کی دہ تو سنہری دھوی میں پہنچماتے اپنے
اس کا ہاتھ تھا ہے ہواتھا۔

عالمیان بھی رضا کو اٹھانے آگیا تھا۔ دادی کے باہر آنے کی آواز آرہی تھی آئمہ جھٹ جھاڑو سنجھالتی ادھر ادھر کھسک کی تھی عالمیان سرکھجا تا سائکل دھونے لگ گیا تھا اور رضا اپنے کیڑے گندے ہونے کے باعث ادیر جینیج کرنے جلا گیا تھا مگرجاتے جاتے خود سے بے خبر آئمہ یہ اک نگاہ ڈالنانہ بھولا تھا۔

## # # #

آج توانجم بیگم کے انداز واطواری نرالے تھے وہ صبح ہے ہی راجہ میاں کے اردگرو منڈلا رہی تھیں وہ بسرکے کھانے کے بعد وہ قبلولہ کی غرض ہے کمرے میں لیٹے توانجم ان کے لیے چائے لے کے آگئیں۔

"خبریت تو ہے بیگم صاحبہ آج اس ناچیز کی بردی خاطرتواضع کی جارہی ہے کوئی نئی فرمائش ہے تو بتاویں بھی۔" راجہ انجم کے مزاج سے بخوبی والف تھے جانے ہے کہ بیگم اتنی خاطر مدارت خواہ مخواہ ہی نہیں حاضے کہ بیگم اتنی خاطر مدارت خواہ مخواہ ہی نہیں کرتیں۔

"اوجی ایک تونیکی کرد اوپر سے دریا میں ڈال دو "آج چھٹی ہے آپ کی اب اڑ نہیں رہی تو بھی سکون نہیں ہے آپ کو۔ "انجم نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی تھی آفار تھنن زدہ تھے یوں بھی اب عمرڈ ھلتی جارہی تھی بیٹی کوئی تھی نہیں جو ہاتھ بڑاتی اور دیور الی سے انہوں نے بھی بنا کے نہ رکھی تھی۔

"ارے بھی بیگم صاحبہ اب تو آپ بہولے، آئیں آب ہے اب کام نہیں ہو نا۔" راجہ نے چائے کاسپ کیتے ہوئے ان کی طرف دیکھاتھا۔

''نہاں تو میں تو تیار بلیٹی ہوں آج چلیں کیا؟ بھابھی کے ہاں''انجم فورا''موقع دیکھ کے مطلب کی بات پہ آئی تھیں۔

"د بھائیمی کے ہاں۔ کیامطلب ہے تمہمارا؟" راجہ صاحب فورا"الرث ہوئے تھے۔

''ارے بھئی بہوتو میں اپنی جھٹیجی رمشاکو ہی بناؤں گانو ظاہرے مجھے بات کرنے بھابھی اور بھائی کے پاس ہی جانا بڑے گانا۔''انجم کااظمینان قابل دید تھا۔ ''دماغ خراب ہو گیاہے کیا تمہمارا 'انجم جان بوجھ کر انجان مت بنو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ابانے اپنی

انجان مت بنونم الچھی طرح جانتی ہو کہ آبائے آئی زندگی میں ہی رضا اور آئمہ کو آیک دوسرے سے منسوب کر دیا تھا اور میں اپنے مرحوم آباکی آخری خواہش بھی رد نہیں کروں گا۔" راجہ آیک دم آپ سے باہر ہوئے تھے۔

''داہ واہ کیابات ہے مرحوم ابا کے لیے اپنے بیٹے کی دندگی خراب کرو گے وہ میرابیٹا ہے جمال میں بولوں گی وہ وہ بین شادی کرے گا اور آخر ہے کیا آپ کی جھیجی میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کروں ۔ رمشا اور وہ ہم عمر ہیں گر رمشا کو و کھے لیس کرھائی کے ساتھ ساتھ سارا گھر سنجالتی ہے اور آپ کی جھیجی مجال ہے جو گھر سنجال کے اسماکی لاکھ ڈانٹ کی جھیجی مجال ہے جو گھر سنجال کے اسماکی لاکھ ڈانٹ کروالو پھٹے نہیں برا اس سے ہنسی مذات کروالو میرار تیں کروالو ہے نہیں برنانا اسے ابنی ہو۔ ''ا بجم شرار تیں کروالو بھے نہیں برنانا اسے ابنی ہو۔ ''ا بجم شرار تیں کروالو بھے نہیں برنانا اسے ابنی ہو۔ ''ا بجم شرار تیں کروالو بھے نہیں برنانا اسے ابنی ہو۔ ''ا بجم کے لیجے سے زہراگل رہا تھا ان کالمجہ راجہ صاحب ک

ا ابنار کون 58 می 2016 <u>د</u>

آوازے کانی تیزتھا۔

اوازسے ہی ہر ملائی رضاہے میں خودبات کرلوں گا شادی ہوگی تو آئمہ ہے۔ میں ابھی جاکے امال سے بات کر ناہوں تمہیں شریک ہونا ہوتو ہوناور نہ جاکے امال سے بھائی کے ہاں ہیں شریک ہونا ہوتو ہوناور نہ جاکے اللہ این شخصا ہے بھائی کے ہاں ہیں شمال شکا دیکھتی رہ گئی تھیں۔ انجم استے شخت انداز پدان کی شکل دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ارہا تھا کہ رہ کے ہیاں جن کی سامنے 'راجہ صاحب آواز نہیں نکلی تھی ان کے سامنے 'راجہ صاحب کہ کے ہیں۔ دروازہ بند کرکے چلے گئے تھے۔ اور ناہیں نکلی تھی ان کے سامنے 'راجہ صاحب باہر کھڑار ضاجو کہ مال اور باہے کی ساری باتیں سن چکا تھا فورا "جھیا نفا کمریہ اس کی بھی دلی خواہش تھی مگرال چیا تھا نورا "جھیا نفا کمریہ اس کی بھی دلی خواہش تھی مگرال کی ناراضی و خفلی کے ساتھ نہیں' اب اسے ماما کو مناتا کی ناراضی و خفلی کے ساتھ نہیں' اب اسے ماما کو مناتا گئی گئی ان ایسے ٹیا کیے ٹیا اسے ماما کو مناتا

# # #

"ال اگر بھابھی کو اعتراض ہے تو میرا بی خیال ہے کہ آپ لوگ اس رفتے کے بارے میں آیک بار سوچ لیس۔ میری آیک ہی ہی ہے میں نہیں چاہتی وہ ساس کی ناپندیدہ بن کے تسی کے گھر جائے اساراجہ ساحب کی بات س کے فورا "شفکر ہوئی تھیں بھابھی ساحب کی بات س کے فورا "شفکر ہوئی تھیں بھابھی کی عادت واطوار ہے انہیں ہملے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ و، آئمہ کو بچھ خاص بہند نہیں کرتیں مگراتانا پہند کرتی ہو انہی آخری خواہش نہ پوری کریں سے نہیں جانتی تھیں۔

بی ہیں۔ اساکیسی باتنس کر رہی ہو کسی کے گھرہے
کیا مراو ہے اپنے ہی گھر جا رہی ہو کسی کے گھرہے
الجم کی تو عادت ہے اس گھر کے ہر فصلے پر اعتراض
الجم کی تو عادت ہے اس گھر کے ہر فصلے پر اعتراض
الحمانے کی۔ " راجہ صاحب نے فورا" اپنے بھائی
ہما بھی اور امال کو تسلی دی تھی۔

بیں روز ہیں۔ میرا خیال ہے رضا ہے او چھ لوا بیک بار میرے لیے بچوں کی خوش ہے بردھ کر چھے نہیں ہے۔"وادی دو کب سے خاموش تھیں اب بول بڑی تھیں۔ دو تمرایاں ابھابھی ۔۔"اساایک بار پھر فکر ہے بولی

روسی نے کہانا جو بچے جائے ہیں وہی ہو گار نسات پوچھ لواور ساری فکریں چھوڑو کو کلٹد بہتر کرنے والا ہے میری آئمہ لاکھوں میں ایک ہے۔ '' دادی نے سب کو جی کروایا تھا اب رنسا سے پوچھنے کی ذمہ داری راجہ کی تھی اور وہ جانے تھے کہ ان کا بیٹا کہتی انکار نہیں کرے گا۔

## \* \* \*

رضای ہاں سنتے ہی گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوگئی تھیں۔ آئمہ کے لیے سب کچھ اچانک تھا نوشی تھی تو بس کے اسے اماں اباکو چھوڑ کے زیاد دور جانے کی ضرورت نہ تھی اور رضا کی توجیعے من کی مراور آئی تھی انجم سب منہ بھلائے بیٹھی تھیں دو تو شکر تھا کہ انہوں نے اپنی بھا بھی کور مشاکے لیے اشارہ نہیں دیا تھا ورنہ تو شدید سبکی کا سامنا کرتا پڑتا۔ اشارہ نہیں دیا تھا ورنہ تو شدید سبکی کا سامنا کرتا پڑتا۔ ابھی بھی دہ جلے دل کے جبھولے بھوڑ نے بھائی کے ابھی بھی دہ جلے دل کے جبھولے بھوڑ نے بھائی کے ابھی بھی دہ جلے دل کے جبھولے بھوڑ نے بھائی کے ابھی بھی دہ جلے دل کے جبھولے بھوڑ نے بھائی کے ابھی بھی دہ جلے دل کے جبھولے بھوڑ نے بھائی کے ابھی بھی دہ جاتھ کی تھیں۔

ہوں ان کیا کہ رہی ہوتم انجم ارضا کی شادی دبھی تمہاری دبورانی کی بیٹی ہے ہم تو کہتی تعیس کہ دہ بس ہروقت کھیل کود میں لگی رہتی ہے بیٹر گھر کیسے سنبھالے گی یُا راشن بخت حیران تھیں وہ تو رضا کو اینا دا مادینا نے نے خواب سجائے بیٹھی تحییں۔

المان المان

وربس الجم بس رومت حوصلہ رکھو رضائے کچھ نہیں کہاتم اسے سمجھاتیں تاکہ وہ تمہارا ساتھ دے ال راشدہ نے مشورہ دیا تھا۔ داش نے تومسکہ کیا ہے جاکے ہاں کردی باپ اور

ابنار**كون 5**9 شى 2016 }

CET CHILD

''کیا سالن ۔۔ نہیں بھئی آپ نے صرف بیاز کاٹنے کا کمانھا۔''وہ زورے جینی تھی عالیان کا زوروار قہتہ فضامیں کو نجاتھا۔

دیمی سالن شادی کے بعد مسرال والوں کو بھوکا رکھوگی کیا؟ میرانام خراب کردگی رضااتنا پیارا بچہ ہے کیا بھوکا رہے گا وہ اور بھائی بھابھی ' دیکھو 'اثمہ بیس آخری بار سمجھا رہی ہول کجن میں ولچسی لو ورنہ تمہارے ابا کو بتاووں گی۔ ''اسانے اباکی دھمکی فورا" دی تھی اور وہ کارگر بھی ثابت ہوئی تھی وہ اباسے بہت ورتی تھی جو اکثراس کی نقصان دینے والی شرار تون پہر اگر تی تھے۔ اسے مرزنش کرتے رہتے تھے۔

"من می من امال کے رضا کو بیا را کہنے پہ برابردائی تھی۔ من می من امال کے رضا کو بیا را کہنے پہ برابردائی تھی۔ "کیچھ کما تم نے۔" اسائے جانے جاتے اس کی

ہورداہٹ ہلکی می س لی تھی۔ در نہیں ۔۔۔ نہیں بچھ نہیں۔ "وہ فورا" مکری تھی پھر دل ہی دل میں خود کو کوستی بیاز کاشنے لگی تھی ابھی وہ بیاز کاٹ کے رونی ہوئی اسے براؤن کرہی رہی تھی کہ رضابھی وہیں آگیاتھا۔

'' آباہ بھی آج تو بردے بردے لوگ کین میں نظر آ رہے ہیں کیابات ہے بھی۔'' رضانے اس کی مرخ ہوتی ناک کود مکھ کے بڑی محبت سے جھیڑاتھا۔ '' آئے آئے آپ ہی کی تھی۔''وہ فورا''جڑی

دورہم ہم۔ انہم۔ انہم۔ انہم ہم ہم ہوئے و کھ کر جمھ کو برہم ہم ہوئے و کھو کر جمھ کو برہم کی وال مسکرا کر تو دیکھو جفائیں بہت کیں بہت طلم اٹھائے کہ مسکرا کر اس طرف ہو کھی اک نگاہ کرم اس طرف ہو رضائے بھرپورشوخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفرت وضائے بھرپورشوخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفرت کی قوالی کے دو مصرعوں کو بروی لے میں گنگنایا تھا۔

" آب ...اب آب کوکیا ہو گیا" وہ رشتے کی بدلتی نوعیت کے سبب بلش کر گئی تھی فورا" سرجھکا کے پیاز دادی کے سامنے 'جمر کیاو الوگ تواسطے مینے ہی شادی
طے کر جینے اب کچے نہیں ہو سکتا ہما بھی لیکن آپ
دیکھیے گاجین سے نہیں رہنے دول گیاس لڑکی کو جینا
اجران نہ کر دیا اس کا میرانام بھی اجم نہیں۔ بردی آئی
میرے بیٹے کو جھے سے جھینے والی۔"آئی می آئی ہوں
میرے بیٹے کو جھے سے جھینے والی۔"آئی می آئی ہی۔
میر برای ہی کھینی ی جمک آئی تھی۔

'' بالکل دیسے ہی جیسے اپنی ساس کا کیا تھا مجبورا'' انہیں تنہیں الگ کرتا پڑا تھا'' راشدہ اسے نئی راہ دکھا رہی تھیں ہجائے سمجھانے کے اس کاساتھ وے رہی تھیں۔

"بن دیجیتی رہے کیا سبق سکھاتی ہوں۔"انجم نے کمینگی سے کہتے ہوئے اینے آنسو پو تخصے اس وقت ان کی آنکھوں یہ ان کی ہار کی پی بندھی تھی۔

# # #

بنو رہے بنو میری چلی مسرال رہے انگھیوں میں بانی دے گئی عالیان اپنی پھٹی ہوئی آواز کو سربلا بنانے کی ناکام کوشش کر یا ہوا آئمہ کو چھٹر رہاتھا جو بے جاری امال کے آرڈریہ قورے کے لیے ڈھیرساری پیاز کائتی ہوئی آنسو ہمار ہی تھی۔

"عالیان کے بیج " آئمہ نے اسے چیمری دکھائی ی-

"نہ .... نہ ہار تا مت بجھے میں تو ڈر گیا رے بابا۔" عالیان نے زور سے منتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جو ڈنے کی اوا کاری کی تھی۔

'' تمہاری تو ... "وہ چھری اٹھا کے اس کی جانب ھی تھی۔

رس است المرائی ہے کب سدھروگی تم مشادی میں دن نہیں ہیں اور تمہارا بچینا ہے کہ ختم ہونے کا مام نہیں ہیں اور تمہارا بچینا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور رید کھواجی تک پیاز نہیں کئی تم سے جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ ابھی سالن بھی تم نے بنانا ہے۔"اسا شور کی آواز من کے فورا" کچن میں آئی تعیں۔ محص اور یہاں کا منظرد کھے کے سخت برہم ہوئی تھیں۔

ن ابنار**کون 60** کی 2016

كا خيال كرنے كى موچ مجھے كے منہ كھولنے كى وہ شرِمنده می خود میں سمنتی حلی گئی تھی جو نظریں اتھی موكّى تھيں وہ خودای جھکتی جا گئی تھيں۔ شب وصل بھی ہے تجاب اس قدر کیوں ذرا رخ سے آلیل اٹھا کر تو دیکھو رضانے اس کی تھوڑی اٹھا کے اِس کی آنکھول میں دیکھا تھا آئمہ نے تختی ہے این آنکھیں بند کرلی هیں اور ملکے میک سے سجاا پنا چاند ساچرہ اینے حنائی باتقول سے جھیالیا تھارضا کا زور دار قبقہہ ہوا میں گونجا

رضانے اے خودے مزید قریب کرلیا تھا اہمی تو اے اپنی داستان محبت سنانی تھی مسے اعتماد کا لیقین ولانا تفاوصل كي بير رات نهايت مكمل اور يرسكون تقي وہ دونوں اس بات سے بے خبرتھے کہ کوئی تھاجوان کی خوشیوں کا رسمن بنا بعیثا تھا آگے کیا ہونا تھا وہ دونوں اسے بے جرتھے۔

شادی کے کچھ دن تو ہنبی خوشی بسر ہو گئے تھے رضا کی محبت نے اس کے حسن کو مزید تکھار دیا تھا۔ الجم تو آئمہ ہے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی تھیں وہ جب بھی نیچے جاتی اساالگ این نصیحتوں کے بزڑارے کھول دیتیں کہ تائی ہیں اب ساس بھی ہیں مبھی زبان نہ کھولناان کے آگے عزت کرنا میری ناک نہ کوانا وہ جڑی جاتی۔ وادی بھی خوش تھیں ان کے بجے ہیں خوشی ان کے کھریں تھے بس انہیں بھی انجم کی فکر تھی کہ جلدی ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے اور انہیںامید بھی تھی کہ ایساجلدی ہوگا۔ اس روز شام میں آئمہ نک سک سے تیار ہو کے رضا كالتظاركرتي بجن ميس جلى آئى تقى آج الصالحف میں تھوڑی در ہو گئی تھی انجم پہلے سے پین میں موجود کوفنوں کامسالا بیس رہی تھیں۔ " مائی رہنے دیں میں کرلیتی ہوں نا آپ کیوں کر رای ال سب "آئم ب خبری میں لکی آنکھیے کافی

"میں کیا بھی ۔۔اب اس فاکسارنے کیا کردیا۔" رضانے بڑی اپنائیت ہے اس کے سرخ پڑتے گالوں کو ر مکھاتھااس سے پہلے کہ وہ مزید کھے کہتی رضانے اساکو کچن کی طرف آتے دیکھ لیا تھاوہ فورا"اوپر کی جانب

جو بھی تھااب شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے تھے اور اسے دادی سے ڈانٹ نہیں کھانا تھی۔ آئمہ بھی مسكراتي ہوئي کام میں لگ گئي تھی اس کاغصہ ایک دم حتم ہو گیا تھاوہ خود بھی حیران تھی۔

دریجہ ہے دھنک کااور اک بادل کی جلمن ہے ادراس عکمن کے پیچھے جھپ کے بیٹھے میکھ ستارے ہیں مستأروں کی نگاہوں میں عجب سی ایک البحص ہے وه ہم کودیکھتے ہیں اور پھر آیس میں کھ بيه منظر آسان كاتفايهان بركس طرح يبنيا زمین زادول کی قسمت میں سے جنت کس طرح آئی ؟

نهايت مخنور ومدهم لهج مين وهيرول محبت وجابت کے دیب آ تھول میں جلائے 'شب وصل کی اس حسین رأت میں رضانے نظم گنگناتے ہوئے اس کی نازك و حسين دائے ہاتھ كى تيبرى انگى ميں گولڈ كى خوب صورت سی رنگ بہنائی تھی 'پھردھیرے سے اس كالم تقد تقام ليا تقا-

"اف رضا بھائی آپ اسنے روما مٹک ہیں بالکل شاہ رخ خان کی طرح۔ "صدا کی تاسمجھ و بے وقوف آئمہ نے کاجل سے لبریز آنکھیں اٹھا کے بیڑ بیڑ بولا

''ناسمجه لوکی بھائی تونہ بولویا راب مجازی غداین گیا ہوں تمہارا "کچھ توموقع کی نزاکت کو سمجھو۔"رضااس کے مزید قریب ہوا تھاوہ اپنی عقل کو کوستی نظریں جھکا م کئی تھی کال نے اسے بہت نصبیحتیں کی تھیں رضا

رضا ہے ... ہیہ جھوٹ ہے۔" آئمہ فو*را"* ہولی

وداحیمابس کوئی بات نهیں جوامی کمه رہی ہیں تم دیسا كرلويهك جمع جائے دے دد-"رضا مجمد دار تھاجاتا تھاماں خفاہیں آئمہ ہے اس کیے اس نے کسی کی سائڈ جمیں لی تھی علکہ خوش اسلوبی سے بات ہی حتم کردی تھی۔ آئمہ منہ پھلائے جائے بنانے لگ گئی تھی الجم کی آئیسی بری ہی کمینگی سے مسکرائی تھیں۔

دن بوسی بے کیف سے کزرتے جارہے تھے یوں تو کھرے صرف جار ہی مکین تھے مگر انجم تھیں کہ کاموں کا انبار اس کے سربہ لادے رفتیں جمال دہ آرام كرفي جاتى آدازلكاتنس-

" آئمہ جائے بنا دد میرے سرمیں دروہورہا ہے۔ اوروہ بے چاری فورا"جی حضوری کرنے لگ جاتی مبادا اس دن کی طرح سناس صاحبہ کوئی نیا ڈرامہ نہ کھڑا کر

شام میں وہ رضا کے ساتھ ذرای در کو نیچے جلی جاتی تهي جب جهي أنجم كو برداشت نه مو يا تها فورا" آداز

"ارے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے نماز بھی یر عنی ہوتی ہے تم لوگ کب او کے اوپر۔ '' آئمہ یے چاری فورا" کھڑی ہو جاتی رضا بھی سب سمجھتا تھا مگر مجال ہے جومال ہے جمھ کہنااہے اپنی جنت نہیں مخواتی تعی ایسے بھین تھا آئمہ اسے صبرادریارے انجم کادل جیت کے گئی بھی وہ کھانا بناتی تو الجم چیکے سے کھانے میں نمک کی اضافی مقدار شامل کر دینتیں پھرا سے سخت

"ابھی توسب کھے مل رہاہے ناجب نہیں ملے گاتو کماں ہے اتنا خرجا کردگی ہاتھ روک کے ڈالا کرونمک ا ساری ہنٹریا خراب کردی دھیان کماں ہو تاہے تمہارا میرے یاس اتن دولت مہیں ہے کہ روز دو دو منریا بناؤں ۔"وہ بے چاری خاموش ہو جاتی فٹافٹ انڈا

شرمنده سي نه ده دير تك سوتي نداجم كو كام كرماير ما ''اتی فکر ہوتی پکانے کی توشام ڈھلے تک سوتی نہ رہمیں اور پی بی بہ تیار دغیرہ ہونے سے میاں کا ببیٹ سیں بھر تا کھانے ہے بھر تاہے "البحم نے شادی کے بعد رہلی بارایے طنز کے نشتر چلائے تھے آئمہ ان کے لہجے کی محتی میں کھو کررہ گئی تھی۔

"آنی ایم سوری میں ابھی کردی ہوں۔" آئمہنے یل بھر کو سوچا تھا کہ جواب دے مگراماں کی ہاتنس بار آ

رہے دو تم میہ سب رضا کو میرے ہی ہاتھ کے كوفة ببندين ويسيجهي أكريجه كرنابي بومشين لگالو کیڑے بہت جمع ہو گئے ہیں۔"انجم بڑی کامیابی ے این جالیں چل رہی تھیں۔

''آس ُ وفتِ مشین ... کپڑے تو صبح دھلتے ہیں نامیں سبح بی لگالول کی مشین-" آئمہ حیران تھی۔ " بى يى منبح لىكانى ہوتى تومىن خود بى لىگالبول كى رہنے دو جاؤ آرام کردیم این کمرے میں۔"اجم قدرے تیز لهج میں بوئی تھیں غین اسی مسمح رضاویاں آیا تھا بیرونی دروازہ یوں بھی نیچے تھاتو پیا نہیں چلتا تھا کسی کے آنے

"کیا ہو رہاہے ای بیہ سب" آپ چیج کیوں رہی ہیں۔" رضائے کیلے مال کو دیکھا پھر جرتے یہ قدرے سلخ بانزات کیے کھڑی آئمہ کو مجھا۔

'' ہو جھوا بنی بیوی ہے بھئی اب شادی کو دن ہو گئے ہیں گھرکی بی ہے کوئی کھیر پکائی کی رسم کی ضرورت تو میں ہے نائمہارے جانے ہی کمرے میں کھس جاتی ہے شام میں بھی دریہ تک سوتی ہے بھلا اب بتاؤ میں كب تك كرسنجالون ميس في صرف ابنا كها كه ميس مانا بنا رہی ہوں تو تم کیڑے دھولوشادی کی وجہ سے ائی دن سے کیڑے ہی نہیں دھلے توبیہ بھھ سے بحث کرنے لگی۔"

انجم نے ایک کی دو جار لگا کے بڑی ہی صفیاتی سے جھوٹ بولا تھا حالا نکہ وہ بے جاری تو دن بھرا بھم کا دل جیتے کے لیے اس کے آئے بیچھے پھرتی رہتی تھی۔

ابناركون 62 مى

ں ''' آئے۔۔۔۔ارے پاٹل ہو حلی ہو کیا'ادھر آنا۔''وہ نہ دونوں باتوں میں مگن منھے کہ انجم کی چینی آداز یہ باہر نہ مھا گر متھ۔

ھاتے ہے۔ ''کیا ہوا ای سب ٹھیک تو ہے نا۔'' آئمہ جیران کھڑی تھتی۔

ور تمہارے ہوتے ہوئے کچھ ٹھیکہ وسکتاہے کیا ؟ ارے جب کھانا بنانا نہیں ہو تا تو بناتی کیوں ہو سارا مسالا جل کیا بریانی کا ایمی میں کچن میں نہیں آتی تو کو کلہ بن چکی ہوتی بریانی۔ ''انجم شخت غصے میں کھڑی اسرگھوں تی تھیں۔

اسے گھور رہی تھیں۔ ''سوری میں بھول گئی تھی۔'' آئمہ نے فورا ''بریانی کامسالا دیکھا تھا وہ واقعی باتوں باتوں میں مسالے کو بھول ہی گئی تھی وہ شرمندہ تھی۔

"افودای آب بھی ڈرادی ہیں میں سمجھا پتانہیں کیا ہوگیا۔" رضانے اپنا رکا سانس خارج کیا تھا بھر کمرے میں چلاگیا تھا۔

آئمہ کی بلکیں بھیگ جلی تھیں نجانے کیوں اسے لگنے لگاتھا کہ انجم اب اسے بھی نہیں اپنائیں گی درنہ سی بات وہ آرام سے بھی کرستی تھیں مگرانہیں تو موقع جا ہے ہو ناتھا ہے جاری آئمہ کو سخت سے سخت سنانے گا۔

#### \$\ \$\ \$\ \$\

ابھی تک ابھی کے ایسا نہیں کرپائی تھیں کہ رضا
آئمہ سے بری طرح برگمان ہوجائے یا ان دونوں کی
کوئی شخت تھم کی ان بن ہوجائے ۔ لاکھ کوشش کے
باوجود بھی انجم کے داغ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی
تھی۔ اس روز کو کر کا چولہا بھی انجم نے ہی تیز کردیا تھا
ماکہ آئمہ کو شخت سے شخت سنا سکیں اور رضا بھی اس
سے برگمان ہوجائے مگریہ آئمہ کی خوش قسمتی ہی تھی
کہ رضا اس سے برگمان ہونے کے بجائے مزید اس
کے قریب ہو تا جا رہا تھا جب ان سے پھے بین نہ بڑا تو
اب انہیں بھا بھی کی ہی یاد آئی تھی سووہ آئمہ کو ایکانے
اب انہیں بھا بھی کی ہی یاد آئی تھی سووہ آئمہ کو ایکانے

وعیرہ بنا ہے اور اس وراصل الجم میہ چاہی تغییں کہ رضاروز آئمہ کواس کی غلطبوں پہ سخت سنا ہے وہ لوگ ہمہ وقت آبس میں لڑتے رہیں اور راجہ صاحب کی اتن مجال نہ میں کہ بیکم کے سامنے بچھ کہتے بڑی مشکل ہے انہوں نے شادی جیسے محاذبہ مخی دکھائی تھی اور نتی جعتا "الجم ابھی تک ان ہے بات نہیں کررہی تھیں۔ راجہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا آئمہ سے سرزد ہونے والی غلطیوں کے بیجھے الجم ہے کم از کم وہ انہیں اتناگر اہوا نہیں سجھتے تھے۔

اس روز اتوار تھا آئمہ کا اراد: بریانی بنانے کا تھا وہ
بریانی کا مسالا ککر میں چڑھا کے رضا کے پاس جلی آئی
تھی جو بیڈ یہ دراز کوئی قلم دیکھنے میں من تھا۔
"" آپ کا تو بس میں کام ہے بھی ہمیں بھی دیکھ لیا
د" آپ کا تو بس میں کام ہے بھی ہمیں بھی دیکھ لیا
کریں۔" روایتی بیویوں کی طرح آئمہ نے منہ بچھلایا

در اہم اہم کھے جانے کی ہو آرہی ہے۔ارے بھی آب کو بھن کے کاموں سے فرصت ہوگی تودیکھیں گے نہ آپ کو بھن کے کاموں سے فرصت ہوگی تودیکھیں گے جارا اکلو تا میاں نہیں اچھا خاصا او ننگ کا بروگرام تھا میرا الکلو تا میاں نہیں اچھا خاصا او ننگ کا شوق جڑھا میرا الکلو تا میاں آپ کو بھی مہان دیوی بننے کا شوق جڑھا ہے۔ "رضانے اسے اپنے قریب کھینیاتھا۔

میرا الکلو تا میاں کے بعد گھومتا پھرتا تو ساری انگھوں میں دیکھا زندگی ہی ہے۔ "آئمہ نے اس کے بعد گھومتا پھرتا تو ساری دیکھا۔

" ویسے ایک بات تو بتاؤیم اتنی سمجھ دار کسے ہو سکن سلے تو ذراعظل نہ تھی کسی چیزی۔"رضانے اس کی تازک سی تاک کو دہایا تھا۔ "سمجھ دار تو سلے بھی تھی بس سمی کی نظر نہیں تھی پر کھنے والی۔" آئمہ نے فرضی مجالر جھاڑے تھے اور نی وی بند کر دیا تھا۔ "اچھا۔ یہ خوش نہمیاں ہائے بائے کیا کہنے ہیں

آپ کے۔"رضانے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا

- 2016 کی 63 کی <u>63 کی</u>

جنھ سے معذرت کر لی اور میرے بھائی کا دل اج<sup>ر ح</sup>کیا جواب تک خال ہے۔

جب بھی میں این بھائی کے خالی گھراور اعجم کے ہے بسائے گھر کو ویکھتی ہوں تو میرے اندر آئے لگ جاتی ہے بس جب میں نے صبرے کام لیااور انجم کواینا ودست بنالیا - وہ بھی میرے قریب ہو گئی کہ بھابھی کتنی انچھی ہیں ہمجھ سے ناراض ہونے کے بجائے میرا كتناخيال رتهتي بي-تهمار بيامامزيد ميرے قربيب آ گئے اور جب الجم نے راجہ جیسے خوبرو انسان کے رشتے کے لیے ہاں کی تومیراول سلگ اٹھا۔ بس پھر کیا میں نے اسے مسرال والوں کے خلاف بھڑ کانا شروع کر ویا اتنا قریب کرلیا این که ده این مال سے پہلے این کھر کی ہربات جھے کرتی میں نے ہی اے سکھایا کے شوہر کی عزت نہ کرو دبائے رکھو متمہارا غلام بن کے رے گاجیے تہمارے ایامیرے کہنے میں رہتے ہیں اور وهسدا کی بدهومیری باتون میں آتی تی اور ساس کے دل ے ارتی گئے۔ دیورانی ہے بھی بھی بناکے نہ رکھی یماںِ تک کہ الگ بھی میں نے ہی کروایا ہے اور دیکھیونا وہ اپنا کھر خود جلا رہی ہے مہم تو صرف تماشار میمیس کے

انكشيافات كاطوفان ليے ہوئے راشدہ كى باتنى بإہر کھڑی انجم کے بیروں کے نتیج سے زمین کھینجی جلی گئی هیں انہیں ایک ایک کرے بھابھی کے مشورے اور این کم عقلی میں کی حمی تاوانیاں یاد آرہی تھیں۔اسے یاد آرہاتھاکہ اس کی ساس اکٹر کھاکرتی تھیں کہ۔ "جوار کیال دو سرون کی باتوں میں آگرا پنا گھر خراب كرتى ہيں وہ سدا بجھتاتی ہيں اور وہ بھی بجھتار ہی تھیں آج - کس قدر ناوان تھیں وہ کہ اپنے ہی بینے کی خوشيول مين خوش نه موسكين شو هر كوسناتي ربين ساري زندگی منہیں نگا کہ وہ مزید سال کھڑی رہیں تو المرجائين كي وه جس طرح جيكے سے آئي تھيں آس

كاكام سوني كے صبح ہى رضا كے سائھر بھاجھى كے ہال

رضا کو آفس کے لیے در ہورہی تھی سودہ ای کو باہر ى جھوڑ كر جلاكيا تفا دردازه آدرها كھلا تفاشايد بھائى آنس جاتے وفت دروازہ بیز کرکے نہ گئے ہوں کے ای کیے کھلارہ کیا تھا۔ خبر اعجم اندر جلی آئی تھیں ایدر اند بعیرا اند هیراسالگ رہاتھاشاید بھابھی سور ہی ہوں گی لاؤرج بھی خالی پڑا تھاوہ بھابھی کے کمرے کی طرف جا رہی تھیں کہ ان کے کمرے سے آئی تیز آوازول میں

شامل اپنانام من کے وہیں رک گئی تھیں۔ ''ارے دیکھا کیسے جِھپ کے گھر میں بیٹھی بہویے خدستیں کرداری ہے انجم 'ویسے توبرے چکرانگاتی تھی مراب ہے کہ آئیس رہی ارب آئے کی نہیں تومیرا یلان کیسے بورا ہو گا۔" طنز کے نشر میں ڈولی یہ آوا زبلا شبەل كى يىلىرى بھابھى كى بى تھى۔

'' بلان کیسابلان؟اب کیاسوچاہے آپ نے جھے لو لگاتھا آب رضاہے میری شادی کروائیں گی مگراب کیا اران ہے آپ کا۔" دوسری آواز رمشاکی تھی انجم حیران ی وہیں کھڑی اندرے آئی باتوں کی آوازوں اور ان میں چھے رازوں کو جھنے کی کوشش کررہی تھیں۔ "ارے تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری شادی رضائے کردادک کی۔تم نہیں جانتی اس انجم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تم پوچھتی تھیں ناکہ مما ہارون ماموں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی کیاوجہ ہے اس کی تو سنو میری شادی بہ تمہارے ماموں کو اسجم بہت بیند آمی مھی انہوں نے صاف کمہ دیا تھا کہ شادی کریں گے تو صرف اسجم سے اپنی شادی کے ایک مہينے بعد میں نے تمهارے پایا ہے اور اپنی ساس سے بات کی تھی کہ میری ای میرا بھائی کارشینہ لے کے آتا جاہتی ہیں بس میں بات اسم نے سن کی تھی عم توجانی ہو تمہارے مامول کافی کالے ہیں بس الجم نے وہ واویلا مجایا گھرمیں کہ میں کسی کالے سے شادی تہیں کروں گی محس میت ہے ہواں سے نکلی جلی گئی تھیں ہمیشہ کے 'جہی نہیں کروں کی تمہارے پایا کی اکلوتی بہن تھیں' کھاٹا بینا چھوڑ دیا بس بھر کیا تمہارے مایا اور دادی نے

ابناركون 64 مى

وہ جیسے سنے گر آتو گئی تھیں مگر بنب سے آئی تھیں آئمہ کئی بار تھیں آنسو بہاتی کمرے میں کیٹی رہی تھیں آئمہ کئی بار انہیں دیکھنے آئی تھی مگردہ سوتی بن گئی تھیں دد پھر تک انہیں اچھا فاصابخار چڑھ آیا تھا۔

وہ دو ہرکے کھانے پہ بھی باہر نہیں آئی تو آئمہ کو تشولیش لاحق ہوئی تھی۔ دہ کمرے میں آئی تواجم ابھی شک سورہی تحییں اس نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو دہ بخار میں بری طرح تب رہی تھیں۔ آئمہ فورا "محینڈ اپانی اور بنیاں کرنے کے بعد جب ان کا بخار کم ہوا تو دہ ان کے لیے دلیا بنا کے لیے جب ان کا بخار کم ہوا تو دہ ان کے لیے دلیا بنا کے لیے گا اور انہیں بوے پیار سے اٹھا کے اپنے ہاتھ سے آئی اور انہیں بوے پار سے اٹھا کے اپنے ہاتھ سے کھلا یا صدے سے انجم کا برا حال تھا ندامت تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لیے رہی تھی اور ستم یہ تھا کہ وہ کی ہوئے ان کے اپنے دل کی بات اپناد کھیا نے دیے ان کا بن مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے انہوں نے بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے دوپانے ہی دوپانے کیا ہو تھا ہے ہو بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دلیے کے دوپانے کی دوپانے کیا ہو تھا ہو بردی مشکل سے دوچار جہنے ہی دوپانے کیا ہو تھا ہو بردی مشکل سے دوپانے کیا ہو تھا ہو بردے ہو تھا ہو بردی مشکل سے دوپانے کی دوپانے کیا ہو تھا ہو بردی مشکل سے دوپانے کے دوپانے کی دوپانے کیا ہو تھا ہو بردی مشکل سے دوپانے کیا ہو تھا ہو بردی ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو بردی ہو تھا ہو تھا

"آئی کھاناتو سیجے سے کھائیں درنہ ٹھیک کیسے ہوں گادر آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ کوجانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔اب دیکھیں ناکتنا بخار ہوگیا۔" وہ بری محبت سے بات کر رہی تھی آ تکھیں صاف و شفاف تھیں انجم کی آ تکھول سے بد کمانیوں کی ٹی ہٹی تواہمیں آئمہ کا خکوص اس کی محبت صاف نظر آ رہی

می وہ اور شرمندہ ہوگئی تھیں۔

'' آئی میں جائتی ہوں آپ کی ناراضی جُھے ہے اُگر بلیز کھانا تو کھالیں پھر میں آپ کو ٹیبلہ ف دے دین اُسول ہوں۔ '' آئمہ نے بھر تھے میں دلیہ بھرکے ان کے منہ میں ڈالا تھااس باروہ منع ہمیں کریائی تھیں۔

'' جھے معاف کروہ آئمہ میں نے تہیں بہت تنگ کیا ہے جان ہو جھے کرمیں ہی تہمارے کھانے میں نمک تو بھی مرجیس زیاوہ ڈالا کرتی تھی اور تواور اس دن تمہارا مسالا بھی میں نے ہی جان ہو جھے کرچولہا تیز کرکے جلایا مسالا بھی میں نے ہی جان ہو جھے کرچولہا تیز کرکے جلایا مسالا بھی میں نے ہی جان ہو جھے کرچولہا تیز کرکے جلایا میان بار جھے معاف کرو میں تہیں سوانہوں نے تھا۔ بلیز 'ایک بار جھے معاف کرو میں تہیں سوانہوں نے معانی انگنے میں ڈرامجی ویر نہ کی تھی۔ ''المجم شرمندہ تھیں سوانہوں نے معانی انگنے میں ڈرامجی ویر نہ کی تھی۔ ''المجم شرمندہ تھیں سوانہوں نے معانی انگنے میں ڈرامجی ویر نہ کی تھی۔ '

ربی میں اس کی باتیں کر رہی ہیں آپ ... آپ میری بردی ای ہیں اور مائیں کہی بچوں سے معانی نہیں مائین ہیں ہوں ہے معانی نہیں مائین ۔ " آئم نے انہیں کے لیے دھاکا خیز تھے لیکن اس نے بل انکشانات اس کے لیے دھاکا خیز تھے لیکن اس نے بل محرمیں اپنا دل وسیع کر لیا تھا وہ لاکھ چینل سہی مگر تھی اپنی ماں اماکا پر توہی ۔ شام تک آئم ہے 'انجم کے پاس ہی ربی تھی اسا اور دادی جان بھی انجم کو دیکھنے آپھی ربی تھیں 'عالیان بھی تائی کو جائے دوا ولا لایا تھا نتیں جتا"

شام تک وہ کافی حد تک تھیک ہوگئی تھیں۔
رضا گھر آیا توسب کواس طرح ساتھ بیٹھے دیکھ کے
وہ بھی اوپر محیران رہ گیا تھاسب سے زیادہ جرانی اسے
ابنی امال آور آئمہ کی دوستی یہ ہوئی تھی وہ بھی مال کی
طبیعت کاس کے وہیں بیٹھ گراتھا۔ انجم نے دادی جان
اور اسانے بھی معالی مائلی تھی دادی اور اسانے بھی
اجم کو مطلے لگالیا تھا۔ آئمہ اور رضا اس کایا پلیٹ پہ
جران تھے الیکن جو بھی تھا چھا تھا سوانہوں نے زیادہ
جیمان بین کی ضرورت نہ سمجی۔

اب انجم کوراً جہ کے ساتھ ایناردیہ تعجے رکھنا تھا اور انہیں بقین تھا کہ راجہ ضرور انہیں اپنی محبول سے نواز دیں گے۔ انجم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب بھابھی کے ہاں توجا ئیں گی ہی توان مراس در آگر جا کیں گی بھی توان براس دن کے راز کو بھی ظاہرنہ کریں گی بلکہ اپنے ہنتے کی کو شیول سے انہیں بادر کرادیں گی کہ وہ ہر گز ان کے بلان کو کامیاب نہ ہونے دیں گی کیوں تھاتو یوں ان کے بلان کو کامیاب نہ ہونے دیں گی کیوں تھاتو یوں ہی سہی اب وہ پر سکون تھیں۔

آج پندرہ مئی تھی مئی کادد سرااتوار آج کادن آئمہ ہیشہ سے ہی اپنی ای جربات مان کے انہیں مدرز دُرے کا خراج پیش کرتی تھی جگر آج تواسے دودوما تیں ملی تھیں۔اس نے علی الصبح اٹھ کے اپنی ماؤں کے المین مائیس الرائجم کے لیے اسپیشل کے دُھیرساری دعا تیں مائیس ادرائجم کے لیے اسپیشل ناشتا لیتن حلوہ بوری بنانے لگ گئی۔اماں کو دیکھ دیکھ مائیس کے اس نے کافی ایھی حلوہ پوری بنانا سیھی لی تھی۔ البحم

ابناركون 66 كى 2016 🖁

المحیں تواتی صبح وہ بھی چھٹی کے دن اسے بچن میں دیا ہے کے جیزان رہ گئیں آئمہ نے فورا" انہیں بچن میں دیا ہے کے جیران رہ گئیں آئمہ نے فورا" انہیں بچن سے باہر زکال دیا اور ناشتا نیبل بہ لگانے کے بعد سب کو بلانے چکی گئی۔

تا شتے کے بعد وہ اپنی الماری سے خوب صورت سی حائے نکال لائی اللہ کے لیے نکال لائی مجم کے لیے نکال لائی مجم ہے ۔

" ہے مدرز ڈے مائی سویٹ ای ۔" شال ان کے کندھے یہ ڈال کے وہ انجم کی بازوں میں جھول گئی تھی انجم نے ایک تھی ایک میں جھول گئی تھی انجم نے اسے ڈھیروں پیار کرڈالا تھا۔

الالب مجھے کون وش کرے گا بھی۔ "اسا 'وادی اور عالیان اوبر علیے آئے تھے 'احمد صاحب ابھی تک سو کے اشھے نہیں تھے۔ اسا کا لہجہ معصوم ساشکوہ لیے اس کے اشھے نہیں تھے۔ اسا کا لہجہ معصوم ساشکوہ لیے اس کے اشھے نہیں تھے۔ اسا کا لہجہ

"ارے میری براری پیچی جان میں ہوں نا آپ کا مٹا! آئمہ نے تو بارٹی بدل تی بھی۔" رضانے اسا کو گئے لگایا تھا بھروش کیا تھا۔

دد نہیں ای اُن کو تو بس نمبر پردھانے کی عادت ہے میں آپ کا گفٹ بھی لائی ہوں۔" آئمہ نے رضا کو محدرتے ہوئے کہا۔

دوچل بد تميز شك نه كرد ميري بحي كو-"النجم مسكراني

روتم لوگ به توبتاؤسب نے پارٹی بدل کی بجھے تو بھول ہی صحیح 'ایک بوڑھی دادی بھی ہیں۔" دادی نے بھی مصنوعی غصہ د کھایا تھا۔

" ارے دادی میری جان میراسب کچھ آپ ہے قربان آب کے لیے تو آپ کا یہ چھوٹا ہو باہی کافی ہے" عالمیان بھی نمبر برمھانے میں آگے تھا اب عالمیان اور رضاکی محبت شروع ہوگئی تھی۔

رسان بھی بچوں اور مت کوئی بھی ایک کمی کا مہیں ہے۔ ہلکہ ہم سب ایک دو مرے کے ہیں جو کریں گئے۔ ہار اساتھ ہی ہماری طاقت ہے اور آج کا دن ہم سب مل کے مسلبویٹ کریں گئے۔ اور آج کا دن ہم سب مل کے مسلبویٹ کریں گئے۔ کیوں راجہ صاحب "الجم نے بردے ہے کی بات کی

تھی سب مسکراا تھے تھے راجہ نے بڑی ستائش سے ان کی جانب دیکھاتھا۔

ردواہ بہو! آج تم نے واقعی ثابت کر دیا کے تم اس گھر کی بڑی بہوہو۔ "دادی نے آگے بردھ کے انجم کے سربہ دست شفقت رکھ دیا تھا۔

آجم کے ذراسا دل وسیع کرنے ہے اس گھرکے دروبام و مکینوں یہ محبت کے موسم ٹھمرگئے۔ تھے ہیشہ کے لیے جن کی ٹھنڈی چھاؤں نے آعمراس گھر کی اور اس کے لیے جن کی ٹھنڈی چھاؤں نے آعمراس گھر کی اور اس کے مکینوں کی ہردھوپ و نرم گرم سے حفاظت کی ڈی تھی۔

# #

| <b>PORCHE</b> |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| اسے           | اداره خواتنين وانجسك كي طرف         |
| ناواز         | بہنوں کے لیے خوب صورت               |
| 300/-         | راری بعول ماری تقی راحت جبیل        |
| 300/-         | و بے بروانجن راحت جبیں              |
| 350/-         | ایک میں اور ایک تم تنزیلہ ریاض      |
| 350/-         | پڑا آ دی<br>پڑا آ دی                |
| 300/-         | دیمک زده محبت مائمداکرم چوبدری      |
| 350/-         | ممى راست ك تلاش ش ميمونه خورشيد على |
| 300/-         | ہتی کا آہنگ شمرہ بخاری              |
| 300/-         | دل موم کا دیا سائره رضا             |
| 300/-         | ساذا چزیا دا چنبا ننیسسعید          |
| 500/-         | ستاره شام آمندریاض                  |
| 300/-         | معجف نمره احمه                      |
| 750/-         | دست كوزه محر فوزيد ياسمين           |
| 300/-         | محبت من محرم مسمراحيد               |
| 1             | بذر اید ڈاک منگوائے کے ل            |
|               | مكتب عمران دانجست                   |
| 5             | 37. اردو بازار، کراجی               |

# فرح طاسر



خوش گوار مود میں اس کی تلایش میں نظردو ژا باوہ لاؤنج میں داخل ہوا تواسے سب کے درمیان بھایا کر وہی جیلا آیا۔

ووجھے معلوم تھا تم لوگوں کی محفل مہی جی ملے گ...."مسكراكر كهتاده إن كي طرف برهاتها\_ " آج پنگی میڈم آئی ہوئی ہیں اسی خوشی میں محفل جمانا پڑی۔" مبیل نے دھیمائی مسکراتی پنگی کی طرف شوخ تظیرے دیلہتے ہوئے اسپے دہاں جمع ہونے کی وجہ

"ا چھا۔" اے پنگی سے تو کوئی غرض نہیں تھی

انتجان بني جبيتهي تقلي "كوكى مجھے بيضنے كى جگه دے گا؟" دەسب فلور كتنن يربرك برتيب عبن تقام اين لي جہاں جگہ جاہیے تھتی وہاں بنکی براجمان تھی۔اس کی بات پران سب تی بنسی برای معنی خیزی کیے ہوئے بلند ہوئی تھی۔صبط کرنے کی کوشش کے باوجوداس بار خود اس کے لبول پر بھی ہنسی چنٹی تھی۔ جیسے ہونٹ کانجلا کونادباکر جیمیاتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھاجو تظروب ہی نظروں میں اسے نگلنے کو تیار کھڑا تھا۔ نظر سے تظرملی تووہ خود ہے خودا یک طرف سمٹنتے ہوئے اینے برابرمیں اس کے لیے جگہ بنائی۔اس کی اس حرکت پر انهيس كھالسي كاشديد دورابرا اتھاجے مكمل تظراندازكريا وہ سکون سے مسکرا تا ہوااس کے برابر میں آن مبیثهاوہ کچھ اور سمٹ کی جسے محسوس کر آاوہ کچھ اور پھیل کر بينهقااس كالماته فيج كر ماشوخي سے بولا۔ "اب میں بہت آرام محسوس کررہا ہوں اس لیے اس محفل کاحصہ بنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔" ' بہت تیز جارہے ہو بیٹا۔ مت بھولو کہ ہم بھی یمال موجودی بین نبیل نے اس کی چوری کوصاف کی افغا۔ وہ ڈھٹائی سے مسکر اویا۔
مسکر اویا۔
دسیں کچھ نہیں بھول رہا بلکہ تم بھول رہے ہو آج
کی محفل کی جیف کیسٹ بنگی ہے سواین توہوں کا رخ
اس کی طرف رکھو۔ "اس کوجواب سے نواز کر اس نے

جس سے غرض تھی وہ ان سب کے ور میان اس سے





اکر بیکی جارہی ہے تو میں جھی جادل گا۔" دانتوں کی نمائش کر نا مبیل بھی فورا ''جانے کو تیار ہوا تھا۔ "باتی دویاس بیجتے ہیں اور افراد تین ہیں۔اب تم تتنول خور ہی ڈیسا کٹر کر کے بتادد تم میں سے کون جائے

«میں تو نہیں جاسکتی بھیا کل میرا ضروری ثبیث ے آپ رمیزاور معیز کوسائھ کے جابیں۔"ار حم نے انکار کرکے جیسے ان کی مشکل حل کی تھی۔ " مجلو پھر ڈن ہوا۔ تم جاروں شام سات بجے تک تیار ملنا بچھے۔ ابھی سے وارن کررہا ہوں جو تیار نہ ملا میں انظار کیے بنا اسے جھوڑ جاؤں گا۔''انگلی اٹھا کر وارن كرياوه جيسے انهيں ڈرار ہاتھا۔

"سونیا کے علاوہ ہم سب سے تم بھیشہ ہی مراب رہتے ہو۔ خدا جانے اس کے ساتھر کیسے اتنا میٹھا بول لیتے ہو۔ "بلیل براسامنہ بنا آاس سے شکوہ کررہاتھا۔ "نيه تم لوگول كى طرح بھى تونسيس كرتى ہے جس دن اس نے انیاکیااس کے ساتھ بھی تحق سے پیش آؤل گا۔" آنگھول میں بہت سی محبت کیے اس نے دھیرے ہے مسکراتی سونیاکی طرف دیکھ کرجیسے اسے ڈرانا جاہا تھائمگروہ اس کی بات کو جیسے ہوا میں اڑا گئی۔ ''خوا پخواہ رہنگ خان بننے کی جھوٹی کو مشش …''

اس کی بردرطاہث کویاس جینھے عدمل نے بالکل صاف سنا

تھا۔اس نے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتاوہ پھرتی ہے

اٹھ کر وہاں سے تکلی اس کی تظروں سے دور ہوئی

تھی۔دروازے کودیکھادہ مسکراکررہ کمیا۔

لمحيك سات ببج بير جھوٹا سا قافلہ خوب بن تھن کے خوش گوار موڈ کے ساتھ تقبوری نمائش دیکھنے کے ليے گھرے روانہ ہوگیا۔جو منی وہ اندر واخل ہوئے نبيل سب سے بث كراس كوليے ايك طرف كو آيا۔ "عادی میں یکی کے ساتھ آئس کر بم یار ار کا چکراگا آول؟" مر محاتے ہوئے اس نے اجازت جابی

پنگی کی طرف تنظری۔ ''ہاں بھئی بنگی تم بتاؤ کیسی ہو؟ خالہ اور خالو کے کیا عال جال ہیں؟"اس کو پنگی کی طرف متوجہ و مکھ کر انهول نے اپنی جائے کی طرف توجہ دی۔ جو منی سولی نے اپنے کب سے چاہے کاسب کے کر کب لبوں سے مثابا اس نے ہاتھ بردھا کر بہت نری سے اس کے ہاتھ سے کی الے کر خود چائے یہنے لگا۔ اس کی اس حرکت پروه بری طرح بلش ہوتی جھنجلائی تھی۔ ودتم بهت مینچھورے ہوعادی۔ ہمیشہ میری جائے

"جھوٹا پینے سے بیار براهتا ہے اس کیے لی جاتا مول-"دائس آنگودباے اسنے شرارت سے اسے چھیڑا تھا مگروہ اس کی سب کے سامنے اسی طرح کی ر کات مزید برای

ہت سے سرید پری۔ ''جس قدر گوند ہے تم بیٹھے ہو۔اس کے بعد بھی تہمیں پیار بردھانے کی ضرورت ہے؟"ناک سکیٹرے وہ اس سے ذراہے فاصلے پر ہوئی تھی جے کم کرکے وہ ددبارہ سے اس کے قریب ہو بابولا تھا۔

° می لیے کتاہوں تم میرا جھوٹا کھایا کرو۔ ہروقت جھے سے دور بھا گتی ہو۔"

"اوہنسہ" براسامنہ بناتی دہ اٹھ کر جانے گئی تھی جب عديل في اس كالماته بكر كردوباره اسے اسے برابر

وبيه جادك أب تنك نهيس كرول كا-" اور وه معادت مندي كامظامره كرتى ددباره سے اپني جگه بينه

ئی۔ "ارٹس کونسل میں تصویری نمائش کلی ہے۔ "ارٹس کونسل میں تصویری نمائش کلی ہے۔ میرے ساتھ سونیا توجائے گی ہی۔اس کے علاوہ مجھے جار مزیدیاس ملے ہیں۔اب تم میں سے جو ساتھ جانا عاب ووجه الحص بادي-"عديل في سواليه تظرول س النسيب كي طرنب ديكھاتھا۔ "دینگی تم تو چلوگی تا؟"اس پاراس نے پنگی سے پوچھا

"بال میں ضرور جاؤل گی۔"اسنے اقرار میں سر

ابنار کورن 70 شمی

تقى عديل فوراسجو كناموا-

دد نشرم تو نمیس آربی برزے بھائی سے ڈیرٹ پر جانے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ "اسے ایک دم ہی اپنا برا بن یاد آیا تھا۔ نبیل نے دو قدم پیچھے ہٹ کر سمر ما پیر اسے غور سے دیکھا پھر ابرواچکائے مصنوعی خفگی سے بولا۔

ورتم بھول رہے ہوئیں تم ہے بس ایک سال چھوٹا ہوں خواہ مخواہیں بزرگ بننے کی کوشش مت کرو۔ بیا تو میری شرافت ہے جو میں تم سے اجازت ہانگ رہا ہوں میری جگہ کوئی اور ہو تاتو بنا بتائے کھسک لیتا۔ "دہ بھائی تواسی کا تھا ادھار کیسے رکھ لیتا۔ عادی کا قبقہ ایک

"دوا گياين اصليت ير<u>"</u>؟"

''ہاں۔ تم بھی تو تنگ کیے جارہے ہو۔ اچھا اب جلیدی بتاؤ ورنہ جو وہ لوگ اندر چلی گئیں تو بھرہا ہر آنا مشکل ہوجائے گا۔''اس نے مرکز خودے ذرافاصلے بر دھیرے سے چلتی بنگی ادر سونیا کو دیکھا اور عدیل نے اس کے چبرے کو جمال فلرٹ کے بجائے اسے سنجیدگی و کھائی دی تھی۔ وہ مطمئن ہوگیا۔

"اجھاجاؤ۔" ہاتھ بردھاکراس کے کندھے پر رکھتے ہوئے اس نے ہولے سے دباؤڈ الاتھا۔ نبیل نے مڑکر پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا بھراس کے چرے کو جمال رقم تحریر کو سمجھ کراس نے بہت پیار سے اس کاشکریہ ایک اقدا

و المحادی مجھے تہمارے ای ساتھ کی ضرورت محلی۔ عدم مسلم اریا۔ نبیل اسے وہی چھوڑ کر سیزی سے بنتی کی طرف بردھا۔ نزدیک بہنچ کراس نے محبر اکر سونیا کی طرف بردھا۔ نزدیک بہنچ کراس نے محبر اکر سونیا کی طرف دیکھا تھا تھا۔ نبیل نے اس کا ہاتھ بکڑا اور جیب موقع اچھا تھا۔ نبیل نے اس کا ہاتھ بکڑا اور جیب کرکے وہاں سے کھ کہ انہوا کے اس کرکے وہاں سے کھ کہ انہوا کے کیا تھا۔ جب وہ وہال کی اس حرکت کو خوب انہوا کے کیا تھا۔ جب وہ وہال کی اس حرکت کو خوب انہوا کی طرف دیکھا۔ دمیز کی اس حرکت کو خوب انہوا کی طرف دیکھا۔ دمیز اور معید نبیا نے کس طرف دیکھا۔ دمیز اور معید نبیا نے کس طرف دیکھا۔ دمیز اور معید نبیا نے کس طرف دیکھا۔ دمیز اور معید نبیا نہوا کے کس طرف دیکھا۔ دمیز اور معید نبیا اکما ہی اور معید نبیا اکما ہی کا در میں اور معید نبیا اکما ہی کے تھے سونیا اکما ہی



آگے برمقی اب اوبری منزل رہ جانے کے کیے سیره هیاں چڑھ رہی تھی۔اس کا دل دھک ساِ رہ گیا۔ ایک لوکا بہت تیز رفتار ہے سیڑھیاں بھلانگتا اتر نا سونيا كو ذرإ ساسا مرثه مار مانينجي جاچيكا قعاسونيا بري طرح لڑ کھڑائی تھی قریب تھاوہ لڑ کھڑا کر کرتی *عدیل نے* اسے بن رفاری تھام کر کرنے سے بحایا تھا۔

"کب سے دیکھ رہا ہوں پتا تہیں کدھردھیاں ہے تمہارا...؟"اس کوساتھ لگائے وہ اس کے بہت قریب

ہے بول رہاتھا۔

اس اجانک رونما ہوجانے والی افراد سے ذراسی کھبرائی سونیا نے خود کو اس کے بازو دک کے حلقے میں ديكما بجر نظرا فاكراس كے جربے كى طرف بيكماجمال اس کے لیے پریشانی نمایاں تھی۔ ساری تھبراہث منٹول میں دور ہوئی تھی۔ اس نے سکون بھرا گہرا سالس لیا اور نری سے اس سے الگ ہوتی سیدھی

میں کیے گر سکتی ہوں جب میرے ساتھ تم ہو ..." بات کمر کروہ رکی نہیں تھی۔ تیزی ہے ميرهيال طے كركئ تھي۔ ليجھے عدمل حدورجہ خوش گوار جیرت میں کھرااس کی بات کو محسوس کررہا تھا۔ سونیا بہت کم اینے جذبات کا اظہار کرتی تھی۔ آج عرصے بعد ایسا ہوا تھا کہ دہ اس قدر صاف لفظوں میں ول کی بات کمہ گئی تھی۔اجھی وہ ہیر سوچ ہی رہا تھا کہ ا چانک سیل کی رنگ ٹون جی' نمبریالکل انجان تھااس نے جیران ہوتے ہوئے سیل کو کان سے نگایا اور روجھنے

"شادی کرلی تم نے...؟" ایسے سوال کے جواب میں دو سری طرف سے بو چھی کئی بات کو س کروہ

ونهيس تو ... مكر آب كون ....؟ "وه بهت زياده البحص

کاشکاردکھائی دے رہاتھا۔ "دبیجاتا نہیں کیا۔۔؟"ووسری طرف ہے کے گئے سوال کو سننے کے بہائے اس نے بو کنے والی ہشتی کی

آتی آوازیر غور کیا تھا جے بھیانے میں اسے چند سیکنڈ ہی کئے شے۔جو نمی بھیان کے مراحل طے ہوئے وہ تیزی سے بولا۔

ووزویا بیہ تم ہو؟ کمان نہیں ڈھونڈا ہم نے تہیں آخر كدهر جمب كيس مي تم ...؟"

ورثم نے شادی سے جو انکار کردیا تھا۔" ووسری

طرف ہے شکوہ ہوا تھا۔ "انکاری تعانا؟ارے باباتم نے شادی بی تو کرنا تھی

ہوجاتی شادی بھی۔ خبر میں تم سے فورا" مکنا جاہتا ہوں۔ بناؤ کماں ہوتم ... ؟''اس کے پوچھنے پر اس نے اینایتااے سمجھایاتوں فیصلہ کن انداز میں کہنے نگا۔ " محمیک ہے ابھی تو میں سونی کے ساتھ ہوں۔ تم ہے کل ملوں گا میرا انظار کرتا۔" اس نے تاکید کی

"اوکے ..."بنا کھی بولے اس نے کھٹاک سے فون بند کردیا۔عدیل نے گہرا سائس کیتے ہوئے سونیا کی طرف قدم برمعائے تھے جبکہ اس کا ماغ بیچھے کہیں دور يرداز كررباتها\_

در کے ڈھونڈرے ہو ... ؟ "علی جوایے ہی دھیان میں گھڑا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا اچانک ہے اس کی آواز س کرچونک کراس کی طرف مڑا۔ "زدیا کو...!"علی نے سرجھکا کر آہستہ سے جواب

"نویا کو ... ؟ مگر کیول ... ؟"اس کے جواب نے اسے قدرے حیرت میں متلا کیا تھا او تھھوں میں حیرت ليے اس نے اس كى طرف ديكھاتو بچھيل كے ليے على نے بھی خاموشی سے اس کی نظروں میں دیکھ کر سرجھ کا دیا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کرعدیل بریشان ہوا

"اس مغرور حسینہ کے سوااور کوئی نہیں ملی تھی ول لگانے کے لیے۔۔؟" "ول کے معاملے میں زردسی نہیں چلتی ہے عدیل

ا بناركون 72 سي

ساتھ آج کے لیکیر کوڈ مسکس کررہاتھا جب اجانگ ہی زویاان کے پاس آگر بیٹھ گئے۔

''ہلو۔۔'' ان دونوں نے بیک دفت سراٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ان دونوں نے حیرت سے ایک دو سرے کی طرف دیکھا اور پھردوبارہ زویا کی طرف۔۔۔ وہ ہنوز اسی طرح ان کے سامنے براجمان تھی اور شاید ان کی حیرت کو محسوس بھی کررہی

معانی جاہتی ہوں 'میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا۔اہ کوچو کلی مجھے کل کے لیکچرز نوٹ کرنا تھے اس لیے آپ کی روکی ضرورت محسوس کی توجلی آئی۔امید کرتی ہوں آپ کو ہرا نہیں لگا ہوگا۔'' وہ عدیل ہر نظر جمائے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔

"ارے کیسی بات کرتی ہیں آپ ہمیں براکیوں گے گابلکہ جھے خوشی ہوئی آپ نے ہم سے مرد لینے کی بات کی۔ "عدیل کے کچھ بو لنے سے پہلے ہی علی نے انتہائی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب ویا تھا۔ پھراپنار جسٹراس کی طرف بردھا تا ہوا بولا۔

"آب آی میں سے تمام نیکچرزنوٹ کرلیں میں نے مکمل نوٹس تیار کررکھے ہیں۔"ای کاشاید بس نہ چل رہا تھا کہ فود اس کو نوٹس تیار کرکے دے دیتا۔ دو مری طرف عدیل اسے یوں محنت سے بنائے نوٹس میڑا تے دیکھ کررہ گیا۔

"وفرباگل ہوا ہے۔ بہندیدہ لڑی سامنے دیکھ کر شہید ہوئے جارہا ہے۔ "اس پر گھورتی نظر ڈال کروہ بردرایا تھا۔ زویا نے ہلکی ہی مسکراہث کے ساتھ علی سے رجسٹر لے کرائی کتابوں کے اوپر رکھ دیا۔ "شکریہ۔ آپ لوگول نے میری مدد کی مجھے اچھا میں م

''نوپراہم۔ آپ بھی ہماری پر دعاصل کر سکتی ہیں۔''اس نے توجیعے عدی کروی تھی اس کے اس قدر عاجزانہ انداز کو دیکھ کرعدیل کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی تھی جسے اس نے بمشکل صبط کیا تھا۔ جھوٹی تھی جسے اس نے بمشکل صبط کیا تھا۔ ''کیا آپ بچھ نہیں بولتے ۔۔۔ ؟''اس بار اس نے

یہ تم بھی جانے ہو۔ "وہ خاصابے بس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیجے کہ رہا تھاعدیل کواس سے ذرااختلاف نہ ہوا عگروہ زویا کو بھی و کھ رہا تھا۔ وہ الی لڑکی تھی جس نے ابھی تک کلاس میں کسی لڑکے کیالڑکی کو بھی لفٹ نہیں کرائی تھی۔ حدسے زیادہ حسین 'ذہین اور دولت مند۔ اب نجانے اسے ان میں سے کس بات کاغرور تھا جو ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی کسی سے دوستی نہیں کی جو ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی کسی سے دوستی نہیں کی گرف کسی سے دوستی نہیں کی خاطر جو اس حسینہ کی طرف کی خاطر جو اس حسینہ کی طرف کی خاطر جو اس حسینہ کی طرف جھنک دیا۔ ان کی در گست نے دیکھ کر پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی دوبارہ اس کی طرف رخ کرنے کی۔ ایسے میں علی کا جو بی دوبارہ اس کی طرف رخ کرنے کی۔ ایسے میں علی کا ہوئی دوبارہ اس کی طرف رخ کرنے کی۔ ایسے میں علی کا اس کے لیے واقعی تشویش ہوئی دوبارہ اس کی طرف رخ کرنے کی۔ ایسے میں علی کا اس کے لیے واقعی تشویش ناک تھا۔

''یادہے نااس نے ظہیرلوگوں کی کتنی انسانے کی تقی ؟''عدمل نے اسے کسی پرانی بات کا حوالہ دیا تھا۔
''تووہ لوگ بھی تو غلط تھے اس کے ساتھ فلرٹ کرنا جا ہے تھے۔''اس کو اس طرح زویا کی حمایت کرتے والی کرخاصی سنجیدہ ہجو بیشن میں بھی عدمل کے لبول یہ ہنسی بکھرگئی۔

' ۱۹۶۶ ہے حمایت؟ ابھی تواس نے شہیں فیل پاس بھی نہیں کیاہے۔''

بیں ہیں ہیں ہیں۔ ''مجھے وہ بہت الحجھی لگتی ہے۔''علی نے سرجھکا کر معصومیت سے اعتراف کیا تھا۔

''کمل سیرلیس…؟''اس نے جانبی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

''ہاں۔''علی واقعی سیرلیں وکھائی دے رہاتھا۔ پچھ ور سوچنے کے بعد عدمل نے گہراسانس لیااور کہنے لگا۔ ''اچھا۔ پھر کرتے ہیں پچھ 'تم فکر مت کرو۔'' ''اب چلو…''اس کاہاتھ پکڑے وہ آگے کوہڑھا تو منہ بنا تاعلی بھی اس کے ساتھ ہولیا۔

# # #

دہ اینے ڈیبار ٹمنٹ کے گراؤنڈ میں بیٹھاعلی کے

عدیل جواب میں بولا۔ دونم مجھے بہت عزیز ہو علی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ہرث ہو۔ اس لیے بلیز مزید آگے بردھنے سے پہلے

خوب سوچ سمجھ لینا۔" درتم ہو نا میرے ساتھ بھر مجھے سوینے کی کیا

م ہو تا میرے ماھ ہرسے موہد کی میں ضرورت ہے؟"اس نے بہت اپنائیت ہے اس کے ہاتھ برہاتھ رکھاتھا۔

'' '' '' '' '' کہ مجھے ہی تمہارے لیے راہ ہموار کرکے دیتا ہوگی؟''اس باراس نے شوخی سے اسے جھیڑا تھا۔ '' ہاں۔ بالکل۔'' زبان کے ساتھ ساتھ اس کا سر

ودیم مجھی نہیں بدلوگے۔"

''نہیں۔'' وہ کھاکھ لایا تھا۔ اس کو اس طرح خوش ہوتے دیکھ کرعدیل نے بے ساختہ اس کی وائمی خوشی کے لیے دل سے دعا کرتے ہوئے نیلے آسمان کی طرف دیکھاتھا۔

## # # #

آج سونیا کی برتھ ڈے تھی۔ ہربار کی طرح اس بار مجھی وہ مبح سے کمرہ بند کیے آندر چھپی بیٹھی تھی۔ گھر کے ہر فرد نے دقفے دقفے سے اس کے کمرے کا دردازہ بجا کر اسے باہر آنے کی دعوت دی تھی۔ ان کے بلادے پر ہربار اس نے بھی کہاتھا۔

 کسے حیب میٹھے عدیل کی طرف رخ کیا۔ ''جی بالکل بولتا ہوں جو آگر کوئی مجھے بولنے کا موقع دے تو۔۔'' اس کے لفظوں میں بلکا سا طنز نمایاں تھا جے محسوس کرکے علی کھسیا کر ہنسا تھا۔

''سونائس۔ آپ لوگوں کی تمینی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے کیا میں آپ لوگوں کی تمینی جوائن کرسکتی ہوں؟'' وہ لڑکی ہو کر خود ان سے دوستی کی آفر کررہی تھی۔عدیل کو تھوڑاسابرامحسوس ہوا۔

"موری ہم الرکوں سے دوستی نہیں کرتے۔" بات مکمل کرنے سے پہلے اس کی نظر علی سے ملی جو کھا جانے دالی نظروں سے اسے ایسا بولنے سے بازر ہے کا اشارہ کررہاتھا۔

''مگر۔ آپ نے کہاہے تو ٹھیک ہے آپ ہماری کمپنی جوائن کر سکتی ہیں۔''علی کی خاطراس نے بات کو سنجال کراس کی آفر کو قبول کیا تھا۔

"شکریہ۔" وہ ہو کے سے مسکرائی تواس کے موتی سے دانت جھلک دکھا کرغائب ہوگئے۔

''جھے کینٹین جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہلے گا؟'' وہ استفہامیہ ان دولوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ممکن تفاعلی خود اسے کینٹین لے چلنے کی آفر کردیتا' عدیل نے جلدی ہے کہا۔

ورنہیں۔ ہمیں ابھی تھوڑا ساکام ہے وہ کرلیں پھر جائیں سے۔ آپ چاہیں توجا سکتی ہیں۔"

"اوکے بیربعد میں ملتے ہیں۔" وہ اسمی اور کینٹین کی طرف چلی گئے۔ اب دہاں وہ دونوں رہ گئے تھے اس نے گھور کر علی کی طرف دکھا جو کافی مرشار دکھا بی کے درہاتھا۔

''کتناسمجھایا تھا تہیں؟منٹوں میں سب بھٹول گئے رین

' ' الله كتنا مهران به ما تكف سے پہلے ہی ميری مراد بوری كردی۔ "اس كی خوشی كا اندازه اس كے لفظوں سے محسوس كيا جاسكما تھا۔ وہ كافی التجھے موڈ میں تھااس ونت اسے ڈانمتا اسے كانی بے وقت لگا تھا۔ اس ليے انہیں کے ليے اس كی كلاس لينے كا ارادہ ملتوی كركے

ابند كرن 74 كى 2016

خفکی دکھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ورکس قدر کام چور ہوتم لوگ۔ ہمیشہ کام ہے ہجتے "-12-12-

ورنهیں بھائی۔ آگر آپ جانا نہیں ج<u>ا ہتے</u> تومیں جلا جا آ ہوں۔" رمیز قورا" اٹھا تھا۔ اس کے انداز سے شرارت عیاں تھی۔وہ خود بھی مسکرادیا تھا۔

"اب بیتھومیں جاتا ہوں۔"وہ جانے کے لیے مڑا تھا۔جب اس نے سامنے تظری توسونیا خودسامنے سے جلی آرہی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم بیا گیا۔ دویٹا ورست كرتى ده مكن بى اندر داخل بوئى تھى ۔اس كى ہے خودی ایک دم عود کر آنے گئی تھی جب نبیل اٹھ كرآك برابر كفرامو بابولا تها-

وجہوش میں آجاؤ میرے بھائی۔ کیوں بروں کے درمیان ای*ی عزت از وانے پر*تلے ہو؟"اس کے الفاظ كانول ميں يڑے تو وہ چونک گرسيد ھاہوا اور نظردويارہ اس حسینہ کی طرف کی جوبلیک جارجت کے سوٹ میں ہلکی سی تیاری کے ساتھ انتمائی دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ بل کی دھر کن نے تیزی دکھائی تواس نے ایک مكمل تظرِومان موجود سيب بي افراد كي طرف والي سب کی نظریں سونیا پر تھی تھیں' وہ گہراسانس بھر آ وايس اي جكرير آن بيفا-

''کتناانتظار کرواتی ہوسونی تم…؟''نبیل نے چھیڑ خاني كا آغاز كياتها\_

"توسيد؟ آج كادن ميراسے ميں جو بھي كرول..." اس نے ایک تیکھی سی نظراس کی طرف کی تووہ ڈر سا

" جی جی۔ آپ جو بھی کریں ہم توادنی ہے بندے ہیں ہماری کیا جرات جو آپ کی شان میں کوئی گستاخی ترعیں۔"اس کے اس درجہ فقیرانہ سے اندازیراس كى بے ماختہ مسى چھوتى تھى۔ نتيجتا"وہ كھلكھلاكر ہمی تھی۔ اس طرح بننے ہے اس کے کانوں میں برے سفید نلینول کے چھوٹے سے جھمکے کروش كرتے اس كے گالوں كو يج كرنے لكے تھے۔ اس كو غور سے دیکھتے عربل کی نظرجھمکوں کی اس

منتظر تھے جس کے لیے ہے سب اہتمام کیا گیا تھا۔ "ياريه سوني نجانے كس طرح بور ادن صبر كريتي ے جھے سے تو صبرای میں ہو تا۔ رات بارہ بجتے ہی میں توسب کی طرف جھا تکیاب مارنا شروع کردیتا ہوں کون ميرے ليے كياكر رہاہے كس طرح كا كفث ليا جارہا ہے۔"معیز نے اپنا ندیرہ ین بیان کرکے ان سب کے چرول پر مسی بھیردی ھی۔

''تم توہوہی *سدا کے ندیدے۔*یا دیے بچھلی باراسی طرح جما تكياب ارف كے دوران جو منى اسے بتالكاميں نے اس کے لیے بین خریداہے تو بھوکوں کی طرح خود ای کمہ دیا کہ میرے یاں بین بہت ہیں اس کے بجائے مجھے برفیوم گفٹ کرو۔"ار حم نے اس کی برانی حرکت یا د دلائی توسب کے ساتھ اس نے خود بھی انجوائے کیا

''ال توتم بھي تو مِرار بين دے دے كر جھے بين كى دِ کانِ تھلوانے کے چگر میں تھیں۔ منع نہ کر یا تو کیا

''اوہنہ اور جوتم مجھے ہریار ڈائری گفٹ کرتے ہو اِ اس کا کیا؟''ان کی نوک جھونک بروھنے کو تھی جب عدمل نے انہیں ٹوک رہا۔

"آج سونی کی بر تھ ڈے ہے تم اب ابی بر تھ ڈے كاذكر بهند كرواور جاكرات بلالاؤ\_"

"معائی۔ میں اب شیں جانے والی صبحے ہے آلی کے مرے تک کی خوب پریڈ کر چکی ہوں۔اب تو بالکل ہمت ہمیں۔"اس نے صاف منع کردیا تھا۔ "تم...؟"اس نے رمیزی طرف نظری۔ "جانے کو تو چلا جاؤں بھائی ، مگر آپ جاکر بلائیں م تو زیادہ اچھا گئے گا۔"اس نے جی بھر کے شوخی

ں۔ "ہاں رمیزنے ٹھیک کہا ہے عادی تم چلے جاؤاس بمانے آج کے دن سب سے بہلے تم اسے دیکھے بھی لو مح " نبیل نے شرارت سے کتے آنکھ دبائی تھی۔ اس کی پات اس کے ول کو گلی تھی۔ جب ہی مصنوعی کیک کھلادو۔ ''دہ ایک دم نروس ہوئی۔

دفتھفٹ نہیں دینا تو مت دو' مگر آج کے دن
فرمائشیں مت کرو کیوں کہ آج کا دن میرا ہے۔ '' وہ
نرو نہتے بن سے گویا ہوئی تھی۔ ہتھیلی کوبند کرتی اس
نے ہاتھ کووایس کورمیس رکھ لیا تھا۔

''ایک کیک ہی تو گھلانا ہے۔'' دہ بھند تھا۔ سونی منمناتی اس کے ہاس سے اٹھنے کو تھی جب اس نے اس کے دویئے سے کونے کوانی مٹھی میں بند کرکے

اسے انھنے سے رو کا تھا۔

''بروں کی موجودگی کاخیال نہ ہو تاتو پھردیکھاتم کیے کھلانے سے انکار کر تیس۔'' دبی آداز میں اسنے جیسے اس سے ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ ''تب اس نے ایک نظرا ہے اطراف میں ڈالی۔ سب اپنی باتوں میں مشغول تھے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس نے اس کی گود میں رکھے ہاتھ کواسے ہاتھ میں لیے جیب سے گولڈ کی تازک ہی رنگ نکال کراس کی انگلی میں بہنادی۔

اندازین و آگره مبارک ہو۔ "چاہت ہے بر اندازین وش کرے اس نے ہولے ہے اس کا ہاتھ دیا کرچھوڑ دیا۔ وہ گھرا کر تیزی سے تیجھے ہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر پہنچ کراس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا وہ ابھی اس کے سوارہ اس کی طرف سے رخ موڑ گئی تک اس دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی میسیج ٹون بھی تھی۔ اس کے سیل کی میسیج ٹون بھی تھی۔ وہ میں مسکرا دی مگرا گئورنگ کا آئی کون ایڈ کر کے اس نے میسیج کا ربلائے کیا مگر عدمل کو نجانے کیوں ایک دم میسیج کا ربلائے کیا مگر عدمل کو نجانے کیوں ایک دم خصہ بھری نظر اس کے میں میں میں ایک غصہ بھری نظر اس کے میں سیج میں گئرائی کون ایڈ کرکے اس نے میں سیج میں گئرائی کون ایڈ کرکے اس نے میں سیج میں گئرائی کی اس کے میں سیج میں نظر اس کے میں سیج میں گئرائی کی سیج میں نظر اس کے میں سیج میں نگر کیا۔

''در کھے رہا ہوں میری طرف سے بہت لاہروا ہوتی جارہی ہو' مگر جھے بھی تم اچھی طرح جانتی ہو ابھی تمہاری اس محفل سے بناکیک کھائے ہی جارہا ہوں میری بھی ضد ہے انی برتھ ڈے کا کیک خود کھلاؤگ تو کھاؤں گادر نہ ہرگز جہیں کھاؤں گا۔''ناراضی بحرااس شرارت رائی تھی۔ اس بل دل نے انوکھی کی فرائش کی تھی وہ ہے جین ہوا۔ اس کی مسلسل دیمی فلاوں کی مسلسل دیمی فلاوں کی تعلق اس کی فلاوں کی مسلسل دیمی فلاوں کی تعلق اس نے فورا "بی نظروں میں اس کی نظروں کے نقاضوں کو سے شکایت کی تھی۔ اس کی نظروں کے نقاضوں کو میمی ہوئی دیمی ہوئی۔ "مجھی ہوئی وہ بری طرح نروس ہوئی کیک رجھی تھی۔ "اب بارہ نجے جی جی بی کیک کاٹنے کئی ہوں۔" کہنے کے ساتھ دعا میں بھی بلند ہوئی تھیں۔ کیک کا بچھ طرف چلا دی۔ فضا میں ایک دم بی ڈھیر ساری دشنر کے ساتھ دعا میں بھی بلند ہوئی تھیں۔ کیک کا بچھ طرف جال دی۔ فضا میں بھی بلند ہوئی تھیں۔ کیک کا بچھ طرف آئی جواس کے کیک کو اور کھا یا تھا۔ ان سے پیار اور گفت سمیٹ کردہ دوبارہ ابنی پارٹی کی طرف آئی جواس کے کیک کھلانے نے منظر تھے۔ ان سے پیار اور گفت سمیٹ کردہ دوبارہ ابنی پارٹی کی طرف آئی جواس کے کیک کھلانے نے منظر تھے۔ دسیں اب ہم لوگوں کو کیک نہیں کھلانے دوالی خودہ ی

دوس قدر االمینود ازگی موتم-ای بی بارئی میں، خود سے بلا کر کھلانے سے انکاری ہو۔ ''نبیل نے اسے غیرت دلانے کی کوشش کی 'مگروہ بھی اپنام کی ایک محص

''بوبھی کموکیک تومیں نہیں کھلانے والی۔ ای لیے مزید بخت کے بچائے بچھے میرے گفٹ دوادر کیک کھاؤ ورنہ کیک اینامزا کھو دے گا۔''اس کا انداز شاہانہ تھا۔ نبیل منہ بنا کر رہ گیا جبکہ عدیل مسکرا رہا تھا۔ اس کے اس انکار کی دجہ دہ اچھی طرح جانیا تھا۔ صرف اس کیک کھلانے سے نجنے کی خاطراس نے باقی سب کوچھی کھلانے سے انکار کردیا تھا۔

و الميك تو مجھے تم خودا ہے ہاتھوں سے کھلاؤگی سونی میڈم ورنہ تم سے کڑائی کئی۔۔ " دہ دل میں اس سے کا طلب ہوا تھا۔ نظر مسلسل اس برجمی تھی۔جو سب کا طرف آئی ہے۔ کفٹ دصو لئے کے بعد اب اس کی طرف آئی گھی۔

" میرا گفٹ...؟"اس نے ہتھیلی کواس کے سامنے پھیلایا تھا۔

"فنردر دون گاجو اگرتم انہیں ہاتھوں سے مجھے

کا میں جوں ہی اس نے بڑھا فرا " پیٹ کراس کی طرف دیھا تھا' مگر وہ اب وہاں نہیں تھا اس نے پورے کرے میں اس کی تلاش میں نظروہ ڈائی تھی' مگروہ وہاں کہیں نہیں تھا۔اس کی تاراضی کا سوچ کر اسے گھراہ نہ ہونے گئی وقت کافی ہوگیا تھا وہ اس وقت اس کے مرے میں بھی نہیں وقت اس کے کرے میں بھی نہیں وقت اس کے کرے میں بھی نہیں وات اس کے مرے میں بھی نہیں وات اس کے کرے میں بھی نہیں وات اس کے اس کے کرے میں بھی نہیں وات اس کے کرے میں بھی نہیں وات اوال اوال وال

دونھیک کہتا ہے عادی۔ ہیں بہت لا پرواہوتی جارہی ہوں۔ "اسے ہوں ہروقت اسے بچھ نہ بچھ سناتی رہتی ہوں۔ "اسے ایک دم ڈھیروں افسوس نے آن گھیرا تھا مگراس کمجے وہ بچھ نہیں کر سکتی تھی سو صبح اس کی ناراضی وور کرنے کا سوچ کروہ تھوڑی مطمئن ہوتی ان کی طرف متوجہ ہوئی جو اس ساری صورت حال سے بے خبرانی باتوں میں مشغول تھے۔ بچھ دریان کے ساتھ بیٹھنے تے بعدوہ میں مشغول تھے۔ بچھ دریان کے ساتھ بیٹھنے تے بعدوہ میں مشغول تھے۔ بچھ دریان کے ساتھ بیٹھنے تے بعدوہ میں مشغول تھے۔ بچھ دریان کے ساتھ بیٹھنے تے بعدوہ میں مشغول تھے۔ بچھ دریان کے ساتھ بیٹھنے تے بعدوہ میں مشغول تھے۔ بچھ دریان کے ساتھ بیٹھنے تے بعدوہ میں مشغول تھے۔ بچھ دریان کے ساتھ بیٹھنے تے بعدوہ کور کی کوشش کرنے گئی۔

# # #

عدیل اس سے ناراض تھا اس لیے روز کی طرح

ہورچ میں کھڑے ہوکراس کا انظار کرنے کے بجائے
گاڑی میں بیٹھ کر اس کے آنے کا انظار کرنے لگا۔
تھوڑی در میں سونی سامنے سے جلی آرہی تھی۔ پہلی
غیرارادی نظر کے بعد دو سری ارادی نظراس نے خود
اس پر ڈالی تھی۔ اس کے لیے دل میں موجود ناراضی
میں تجھ کی واقع ہوئی تھی۔ وہ اس کے دیے گلالی
ڈرلیں جس پر بنک اور بلیک موتیوں سے کڑھائی گی گئی
تورلیں جس پر بنک اور بلیک موتیوں سے کڑھائی گی گئی
درلیں جس پر بنک اور بلیک موتیوں سے کڑھائی گی گئی
تورلیں جس پر بنک اور بلیک موتیوں سے کڑھائی گی گئی

" بند تو محترمہ کو میری ناراضی کا احساس ہے۔" سنجیدہ سے موڈ کے ساتھ آتی سونی کو دیکھ کراس کے لبول پہ بے ساختہ مسکراہث بکھری تھی جسے اس نے فورا "جھیایا تھا۔

ر مجانز مارنگ ..."اسنے نظراٹھاکراس کی طرف دیکھاتھا۔

''ہار نگ۔'' بدلے میں اس نے اپنے رویہے کو رو کھا ہی رکھا تھا جسے محسوس کرکے وہ مزید پریشان ہوگئی تھی۔

در آئی ایم سوری عادی ... "معذرت خواه انداز میس اس نے معافی طلب کی تھی۔ وردنی میں 2010 میں کا تداری نے استفدام

و منوروائ ...؟" آبرد آجکائے اس نے استفہامیہ اس کی طرف دیکھاتھا۔

اں مرت مرت کرنے کے لیے۔.." نظر جھ کائے اس نے جواب رہا تھا۔

درمند المجروع المورة ا

اسے تاکید کی تھی۔ ''جھے کلاس نہیں لینی۔۔''اس کالہجہ نمی کی چغلی کھارہاتھا۔وہ تیزی سے اس کی طرف بلٹاتھا۔ ''کھر کو نیورشنی کواں آئی ہو؟'' اس یہ نے ایرو

''پھر یونیورٹی کیوں آئی ہو؟'' اس نے ابرد چکائے۔

ت و اس کے سامنے آئی تھی۔

المحیا..."وہ دوبارہ سے پہلے کی سی پوزیش میں بلٹا تھا۔وہ اس کے برابر آئی تواس نے آگے کی طرف قدم رہھاد ر۔

"عادی پلیز-اب بس میمی کرو- درنه میں جگه کا خیال کے بنارونا شروع کردوں گی۔" پیچھے ہے اس کی شرث کو پکڑ کراس نے اسے آگے بردھنے سے باز رکھنا چاہاتھا۔اس کے لیجے میں آنسووں کی آمیزش محسوس مونے کلی تھی دہ آیک دم بے چین ہوگیا اور پلٹ کر

اسے اس سے کیک ہرحالت میں کھاناتھا۔ «منیں تہیں جواتی آتی ہے۔ "میل فون پر علی کو اہے کلاس میں نہ آنے کامیسیع بھیج کراس نے سل کو ٹیبل پرر کھااور نظراس کی طرف کی جودا تیں طرف ویکھتی کئی کو کچھ اشارہ کررہی تھی۔اس نے بلٹ کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنا جاہا مگرویاں اب كوئي نهيس تفا- وه سيدها مو كميا بيسوني ميبل برر هي ايني كتابول كوايك طرف كررى تھى۔اي دوران اس كى نظراس کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگی میں پہنی اس انکو تھی بر برای جورات اس نے اسے دی تھی۔وہ مزید غورے ویکھنے لگا۔ سوئی کے ہاتھ بہت پیارے تھے۔ سفید اور نرم و ملائم ... تبلی سی مخرد طی آنگی میں وہ انگو تھی خوب بچے رہی تھی۔ ہے ساختہ اس نے ہاتھ برمها كراس كے ہائد كوائيے ہاتھ میں لیتے ہوئے سامنے کیااور انگلیوں کوسیدھا کرتے ہوئے غورے اس کے ہاتھ کور مکھتے ہوئے بولا۔

دو کریس کری مجھے لگتا ہے تم سے زیادہ تمہارے ہاتھ

روں ہے۔ ایک دم بہت نروس میں ایک دم بہت نروس میں میں ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں مزید کھے کہتا کینٹین بوائے ان کے درمیان میں مزید کھے کہتا کینٹین بوائے ان کے درمیان میں مزید کھے کہتا کینٹین بوائے ان کے درمیان میں کریے ہے۔ کہا۔

''واوگیک…''وہائیک دم خوش ہواتھا۔ ''ہاں میں نے فرینڈ کو بولا تھا اس نے آرڈر کرکے مجھیجا۔''اس نے وضاحت دی۔

"بڑی انجھی فرینڈ زہیں تمہماری..." وہ شوخی پر اتر نے کو تیار تھا گراس نے کوئی جواب ویے بنا ایک طرف سے کیک کاٹ کرایک جھوٹاسا گلزا ہاتھ میں لیا اور اس کی طرف بردھا دیا اس نے فورا" آگے کوہو کر اس کے ہاتھ سے کیک کھایا تھا۔

''عادی ہرونت اس طرح ضدیں کرنا ٹھیک نہیں ہو تا ہے۔''کیک کے باتی بچے گکڑے کو واپس بلیث میں رکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی دکھائی تھی جسے وہ بالکل خاطر میں نہیں الایا تھا۔ اس کے چرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کچھ اور دہرای
طرح سرلیں رہتا تو ممکن تفااس کی ضبط کی کوشش
ناکام ہوتی اور اس کے آنسو بلکول کابند توڑ کربا ہرنکل
آتے۔ اور یہ اسے کسی صورت گوارا نہیں تفا۔ جب
ہی گہراسانس بھرتے ہوئے ابنی شرث بکڑ ہے اس کے
ہاتھ کوا پناتھ کی گرفت میں لیتااس کی طرف بلڑا۔
ہاتھ کوا پناتھ کی گرفت میں لیتااس کی طرف بلڑا۔

""مے نے رونا نہیں ہے۔۔ ؟"

''تم رلاوُ گے تو میں رووں گ۔'' وہ ضبط کی آخری حدیر بھی۔اس کوساتھ لیے وہ گاڑی تک آیا کمابوں کو ڈیش بورڈ پر ڈال کر گاڑی لاک کر نامکمل اس کی طرف متوجہ ہوا۔

''کہاں چلناہے۔۔۔؟'' ''میرے ڈیبار شمنٹ۔'' ہلکی سی آواز میں جواب آیا تھا۔

'نجلو…'' بھراس کو ساتھ لیے دہ اس کے ڈیپارٹمنٹ جلا آیا۔ جہاں گراؤنڈ میں نسبتا" تنا گوشے میں آگر دونوں آنے سامنے بیٹھ گئے۔ دونوں ہی خاموش تھے کچھ دیر ای طرح اس کاجائزہ لینے کے بعد دہ کہنے لگا۔

جمدوہ ہے ہے۔ ''' جھی لگ رہی ہو۔''اس نے ایک شکای نظراس کی طرف کی۔

"میری بر تھ ڈے کے دن جھے رالا کر حمہس میں اچھی لگ رہی ہوں؟"

''ہاں تو تم نے بھی تو بجھے ناراض کیا تھا۔''وہ ہنسا تھا۔اس نے ناک چڑھائی تووہ نور اسبولا۔

"زراس تمهاری ناک ہے اسے بھی ہروقت چڑھائے رکھتی ہو۔"

" مطلب...؟" تاراضی کم ہونے کی تھے ہے

لئی تھی۔ "سطلب توسارے تم ہی سے نظتے ہیں فی الحال تم کیک کھلاؤ۔"اس نے شوخ سے البیجے میں پھرسے فراکش کی تھی۔

فراکش کی تھی۔ "شہیں شرم تو نہیں آتی۔"اسنے گری سانس کی تھی۔ وہ ابھی تک اس بات کو بھولا نہیں تھا یعنی موجودگی کا زویا کو بتا کر اس کی اور سونیا کی پرائیولی کو ومشرب كبياتها

وتعلی بھی آرہا ہوگا۔"اس نے ذراسالیث کردیکھا توعلی کو بھی آتے دیکھاتو فورا "بولی۔ وهو أكياعلى بهي-"

عدمل نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اب علی اس کے سامنے تھا۔وہ کھے مہیں بولا۔وہ اب زویا کے برابریری خالى جيئر ربينه چكاتفا-

"السلّام علیم علی بھائی۔" سونی نے مسکرا کرا سے سلام كباتھا۔

را تقلیم السلام۔ میری بہنا کیسی ہے؟" وہ بہت

شفقت واحزام ہے پوچھ رہاتھا۔ ''میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی۔''اس نے جواب وسية ہوئے عديل كى طرف نظركى تھى-اس كى تظرون ميں موجود البحص كووہ بهت الجھى طرح سمجھ رہا تفاجب ہی اس کی الجھن دور کرنے کو زویا ہے اس کا تعارف كرانے لگا۔

وسولی- ان سے ملوبہ ماری کلاس فیلوہے زورا ندیم-اور ندیا به سونی ہے میری کزن-"اس نے ایک نظر سونی کے جرے بردال تو دو سری ندیا کے چرے بر۔ "اجھا... تو كزن سے ملنے كى خاطرتم آج كلامزكو تحول کر کئے۔؟"اس کالہجہ اجانک ہی عجیب سا ہوا تھا۔ سوئی کے ساتھ خودعدیل کو بھی برانگا۔

"این کزن سے میں روز ہی ملتا ہول بلکہ ہروفت ہی ملتا ہوں اس کیے اس سے ملنے کے لیے بچھے کلا سرعکول كرنے كى ہر كر ضرورت نہيں ہے۔" زويا كافى منہ پھٹ واقع ہوئی تھی تمراس سے ایسے اس طرح کہتا د مکھ کرانہیں بالکل بھی اچھانہیں نگا تھا نہی دجہ تھی کہ ان کے مود بہلے کی نسبت آف دکھائی دینے لگے تھے۔ بات کے مزید برنے کے در سے علی نے فورا"بات کو سنبهالي تهي-

"الیمات نمیں ہے زویا۔ آج سونی کی برتھ ڈے ہے توای کو سیلیبویٹ کرنے کے لیے عدیل آج اس کے ساتھ رک گیا ورنہ ہے مجھی کلاسز بنگ شیں کر ہا ''ہرونت ای ملرے ضد کرنے کامیں بورا حق رکھتا ہوں سول۔ میرے اس جن سے تم انکار مہیں کرسکتی و-" كمهيرنا لهج مين وه كس حن كي طرف اشاره كرريا تفاوه النهمي مكرح مبجه ربي تهي جب بي ايك وم وُهير سارا گلال اس کے گالوں پر ابھراتھا۔

ور منہیں سمجھانا بہت مشکل کام ہے عادی۔"اس نے ہاریائی تھی۔

"نوكس نے كماہے بيجھے معجماد؟"اس كى طرف جھکاوہ بہت پیار ہے اس کواس طرح شرما نادیکھ کراس ے اس روپ کو دل میں اتار رہاتھا۔ اس بل کوئی بہت تیزی سے بولٹاان کے سامنے چیئر تھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ ''اف عادی آج تو خوب خوابر کروا رہا تم نے... کمال کمال ممیں وھوندامیں نے عمین ۔"

کیے تو علی نے بچھے بتایا تم یمال ہوتو میں سیدھی يهال چلى آئي۔ خيراب بناؤنم كلاس ميں كيوں نہيں آئے؟"ایک سالس میں سب بولتے ہوئے اس نے آخر میں سوال کیا تھا۔ ان دونوں نے بیک وقت نظر اٹھا کر یو لنے والی کی طرف دیکھا تھا شامنے زویا تھی۔۔ جوارد کردے نظرہٹائے صرف عدیل پر نظرجمائے تبیتھی تھی۔عدمل کواس کااس سے وہاں آنا براہی ہے وفت لگاتھا جب ہی تھوڑی نآگواری سے اس کی سمت ریکھا تھا جب کہ سونیا چیرت بھری تظرول سے استفهامیہ تمہی عدیل کو تو تبھی زویا کے جربے کو دیکھ ربی مھی۔ عربل کی بھی کوئی لڑکی دوسیت مہیں ربی می- مربید ؟اے كافى الجهن ،ونے كى تھي-ومیں نے اپنے نہ آنے کی وجہ علی کوہتائی تھی۔ کیا اس نے آپ کو شیں بنائی۔؟"اپی ناگواری کو اخلاق کے بردے میں جھیائے اس نے سوال کیا تھا۔

«نہیں۔" سرگوانکار میں ہلاتے اس کی نظراب سونیا بریزی تھی۔ تب ہی اس کی آنکھوں میں ایک وم سوال ابھرا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے متعلق کچھ یو چھتی خودعد مل نے اس سے سوال کر دیا۔ "او کے۔اب علی کمال ہے؟"اسے زویا کے ساتھ علی پر بھی تھوڑا غصہ آیا تھا جس نے اس کی وہاں

🕻 المناركرين 80 مى

بے کلی نے اسے اپنے لیٹے میں لے رکھا تھا کل سے
اب تک وہ بارہا بار خود پر غور کر کے دیکھ چکی تھی مگر
اب کچھ بھی شمجھ نہیں آرہا تھا۔ تھک کر اس نے
عدیل سے بات کرنے کا بختہ اراوہ کیا تھا۔

آج اس کے دو بیریڈ فری ہو گئے تھے جب ہی آرام ہے جیتھی عدیل کے ساتھ موبائل چیٹنگ كررائى تقى- جب اجانك اى اس كے داغ ميں نجانے کیا آیا کہ وہ ساتھ بیتھی دوستوں سے ایکسکیوز کرتی عدیل سے ملنے اس کے ڈیار تمنث چلی آئی۔ ایسابہت کم ہو تا تھا کہ وہ اس سے ملنے اس کے ڈیار شنٹ جائے۔عدیل خودہی اس کے پاس آجایا كريّا تھا۔ آج اس نے اے سربر ائز كرنے كاسوچ كر اس کی طرف کارخ کیاتھا۔ جبکہ وہ موبائل پر ابھی بھی و قا "فوقا" آنے والے اس کے میسیج کے جواب بھی وے رہی تھی۔ یا بچ منٹ بعد وہ اس کے ڈیار ممنٹ میں واحل ہو چکی تھی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ اسے کلاس کی چھیلی طرف بے کراؤنڈ میں زویا اور علی کے ساتھ بیٹھا ہوا و کھائی دیا۔اس نے دوبارہ سے قدم اٹھائے اور دیے دیے بیروں سے جلتی اس کے بیکھیے آن کھڑی ہوئی۔وہ سرجھکائے موبائل سے چھیڑ چھاڑ

علی اس کو و کھھ کر خوشگوار جیرت کے ساتھ مسکرایا فقا۔ زدہانے شاید اسے نہیں ویکھا تھا وہ بردی مگن ہی عدیل پر نظر جمائے ہوئے تھی۔سونیا کی بیشانی پر ایک وم شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ اس نے بہت غور ہے زویا کی طرف و مکھا تو اسے اپنی بے جینی اور بے کلی کا سبب ایک وم سمجھ آیا تھا۔

"نویا عدیل کو ببند کرتی ہے۔"اسے ایک وم ہی دھیر سارا غصہ آنے لگا جب ہی گلا کھنکا رتی علی کے ساتھ پڑی خالی جگہ پر جیٹھی عدیل کے مقابل ہوئی تھی۔اس کی کھنکار پر عدیل اور زویا نے بیک وقت اس کی سمت دیکھاتھا۔

''سوئی تم یمال-؟'اسے یوں سامنے دیکھ کراہے حدورجہ خوشی ہورہی تھی۔

ہے۔ اس نے نجانے کیون وضاحت دی تھی۔ مگر زویا کے تاثرات مزید شکھے ہو گئے۔ سونیا مسلسل اس کے تاثرات کا جائزہ گئی کچھ مجیب سامحسوس کر رہی تھی۔ جب ہا محسوس کر رہی تھی۔ جب ہی کچھ سوچ کر اس نے علی کی وضاحت کا جواب دیا تھا۔

"ائی برتھ ڈے میں رات گھر پر میں لیبو یٹ کر چکی ہوں علی بھائی 'یہ تو عادی کے ساتھ آیک بار بھر میں لیبو یٹ کرنا تھی اس لیے بیہ سب اہتمام کیا۔" کیک کا ایک مکڑا کاٹ کراس نے پلیٹ میں رکھا اور اس کی طرف بردھاتی مزید ہوئی۔

'' اس کے انداز میں استحقاق تھا۔ زویا کو ایک بار پھرڈھیر ساری جلس نے استحقاق تھا۔ زویا کو ایک بار پھرڈھیر ساری جلس نے استحقاق تیزی ہے استحق اپنی لیبیٹ میں لیا تھا۔ وہ چیئر کھسکاتی تیزی ہے استحق اور جس رفتار سے آئی تھی۔ اسی رفتار سے واپس لیٹ اور جس رفتار سے کہیں آئی۔ وہ منظر سے ہمٹ گئی تھی۔ جس کا اظہار زیادہ انہیں اس کی واپسی مجیب گئی تھی۔ جس کا اظہار سے بہلے سولی نے کہیا تھا۔

و موری فورڈ بیٹ مگر مجھے آپ کی فیلو بہت بجیب لگی ہے۔ بالکل سمجھ میں نہ آنے والی۔ "عدیل نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا تھا۔

"به کیا اس کی ہریات ہی عجیب ہے مگر علی کو..." اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر ماعلی نے اس کی بات کو در میان ہے اچک لیا۔

کوئی بات نہیں وقت کے ساتھ ہوجائے گی ٹھیک۔"نجانے کیوں وہ زویا کے متعلق اپنی پیندیدگی کوسونی پر ظاہر کرنا نہیں جاہتا تھا۔

''تم لوگ اپناموڈ ٹھیک کرواور بارٹی کوانجوائے کرو تب تک میں زویا کو دیکھا ہوں۔''اسے میں بمترلگا کہ اس سے وہ ان کے درمیان ہڈی نہ ہے جب ہی کیک کے مکڑے کومنہ میں رکھتا ہوا اسے وش کر کے وہاں سے ہٹ گیا۔

数 数 数

وہ جب سے زویا سے ملی تھی عجیب س بے چینی و

ن ابناب كرن 81 شى 2016

"اں چاد ذرا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔" وہ عدمل کے ساتھ قدم برسماتی اس کی نظروں سے او جھل ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔ جب علی نے اس سے شکایت کی۔ "زویا! تمہیں سونی کے ساتھ اس طرح مس بی ہیو نہیں کرنا چاہے تھا۔"

"اوروہ جس طرح مجھ سے بات کررہی تھی وہ نہیں دیکھاتم نے؟" وہ الٹاای بر ناراض ہوتی مزید ہوئی تھی۔ "ویسے بھی مجھے یہ لڑکی بالکل پسند نہیں آئی۔" ایک وم ہی اس نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ علی کو جھٹکا سالگا۔

ربس ہوں تو برس المجھی لڑکی ہے۔ تم اسے تابیند کیوں کررہی ہو؟" تابیند کیوں کررہی ہو؟"

کیونکہ وہ۔ ''وہ کچھ بولتی در میان میں رک گئی۔ ''رک کیوں گئیں؟''اس نے فورا'' پوچھاتھا۔ ''کچھ نہیں۔'' سر جھٹکتی وہ جسٹکے سے اٹھی اور اسے اکیلا جھوڑے وہاں سے جلی گئی۔ اس سے وہ اسے خاصی ابنار مل محسوس ہوئی تھی۔ جب ہی اس نے پریشانی سے خود کلامی کی تھی۔

'' بینا نہیں زویا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو وہ اس طرح ادور ری ایکٹ کر گئی ہے۔''

والجمي تك مود خراب بے تمهارا۔؟"

ایی طرف سے دہ آت کو لڈ ڈرنگ بلا کراس کاموڈ ٹھیک کرچکا تھا۔ ادر اب اس کے سامنے بسیٹھا اس کے چرے پر تظر جمائے تھا۔ جس پر تاگواری کے ماثر ات ابھی بھی نمایاں تھے۔

"عادی بچھے تمہاری مید دوست ذرابیند بہیں آئی۔ حدے زیادہ برتمیزاور عجیب آخرتم نے کیا دیکھ کر اس سے دوستی کرلی؟"

"ده اليي بي ہے تم اس سے مت الجھا كرد - ميں خود مجھى اس نے جواب كرتا ہوں۔ "اس نے جواب رہا۔

" " د تو چردوستی کیول کی؟ "اس کاسوال ابھی بھی دہی غا۔

وقعلی کی وجہے۔"

''بی۔''وہ ملکے ہے مسکرائی تھی۔ ''اپنے آنے کاتم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟'' ''میں نے سوچاروزتم ملنے آتے ہو آج میں آکر سرپرائزددل۔''

ر ایر این تو تم نے داقعی دے دیا۔ میہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ اے مہمان نوازی کاخیال آیا تھا۔

''بی تھے ہیں بھے ہیں تم سے باتیں کرتی تھیں۔''دہ جان ہوجھ کر اس براپنا حق جماری تھی۔اس سے اس کے نے کن انکھیوں سے زویا کی طرف دیکھا۔اس کے جہرے پر اسے دیکھ کرجو تاثر ات ابھرے تنجیان میں کوئی کی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جنہیں دیکھ کرخود سونیا کے تاثر ات بھی قدرے تنصیلے ہوئے تنھے۔ مونیا کے تاثر ات بھی قدرے تنصیلے ہوئے تنھے۔ دیکھا ہوا سونی ؟''اسے اس طرح مسلسل خاموش دیکھ کرعلی نے سوال کیا تھا۔

دو کچھ نہیں بھائی۔ دیسے ہی آیک بات سوچ رہی تھی۔ اس کی طرف متوجہ ہوتی دہ بالا خر فیصلہ کن انداز میں گویا ہوئی تھی۔

'کیاسوچ رہی تھیں؟''سوال عدیل کی طرف سے واقعا۔

رویا ہے کس طرح ہوگئی۔ آپ لوگوں کی دوستی زویا ہے کس طرح ہوگئی۔ ؟ اینے سوال کے دوران اس کی تظریب مسلسل زویا پر ملی تھیں۔ جسے اس کا سوال بالکل پیند مسلسل زویا پر ملی تھیں۔ جسے اس کا سوال بالکل پیند مہیں آیا تھا۔ جب بی تاکواری سے بولی تھی۔ دوستی کرتا بیند نہیں آیا دی کے میرا ان سے دوستی کرتا بیند نہیں آیا کی ۔ کیا۔ ؟ "

''یہ میرے سوال کاجواب تو نہیں ہے۔ ''سونی بھی ای کے انداز میں بولی تھی۔ ان کے درمیان عجیب سچویش کری ایٹ ہونے جارہی تھی جسے عدیل نے محسوس کیاتو فورا ''درمیان میں بول پڑا۔ در نہ تری یا بیٹھ میں تہ ہے۔

' سونی بیریم کیا لے بیٹھی ہو۔؟ بات مجھ سے کرنے آئی ہواور مجھ ہی سے بات نہیں کررہی ہو۔ جلو آؤمیں تہہیں اپنی کینٹین کے گول کیے کھلا تاہوں۔'' وہ اٹھا تولب جمینجی سونیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زویا نے بٹیکھی نظرے ان دونوں کو برابر کھڑے دیکھا تھا۔

"ہاں یہ تھیک ہے۔ ان کے اظہار کے بعد ہی اصل بات سامنے آئے گی کہ میں نے جو محسوس کیاوہ فلدا نفايہ سيح۔"اس نے اس کے منصلے سے انفاق ظاہر كياتفاراك نتيج يربيني كيعدوه تبلح كالسبت اب مرجم برسکون دکھائی دے رہا تھا۔ جبکہ سونی ابھی بھی تھوڑی پریشان سی محسوس ہورہی تھی۔ جسے اس ہے چھیا کراس نے کچھ اور دیر اس کے ساتھ اوھراوھر کی باننس كى بجراگلا بيريد شروع مونے سے ذرايسلے وہ دوبارہ ے اینے ڈیار شمنٹ چلی آئی۔ جبکہ عدیل بھی وہاں ے اٹھ کر علی اور زویا کے پاس چلا آیا۔ المحكے روزوہ یونیورشی نبنجانو زویا جھٹی پر تھی علی اکیلائ اس کا منتظر تھا۔ قدرت نے اس سے بات کرنے کا ایک بهترین موقع اے فراہم کیا تھا۔ کینٹین میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے جائے سے لطف ایدوز ہورے تھے جب لفظوں کی تمہید باندھتا عدیل حویا "نیہ زویا آج اس طرح بنابتائے غیرحاضر کیسے <sup>و</sup> بچھے بھی نہیں معلوم۔ یہاں آکے مجھے بیالگانو اس کا نمبرٹرائی کیا مگروہ بھی مسلسل بند جارہا ہے۔ كب سے سب لے كراس نے كب كوميز ركھتے

ہوئے اس کے سوال کاجواب دیا تھا۔

"اب کل آئے گی تو معلوم ہوگا۔ خیر میں سوچ زہا تھا تہمیں اب اس سے ای پسندید کی کے متعلق بات کرلینا چاہیے۔ نجانے تم کیاسوچ کرابھی تک جیب ہو؟ مریل نے استفہامیہ اس کی سمت دیکھاتھا۔

" كال مين بھى يہيں سوچ رہا ہوں كەاب بات كربى لوں اور ابھی تک بس اس کے جیب تھاکہ اے تھوڑا ساسمجھ لوں مگروہ لڑی تو مسلسل ایک پہلی ثابت ہورہی ہے۔ بل میں تولہ بل میں ماشہ۔ میں کچھ سمجھ ئى مىيں پايا ہوں۔"

"ارےیار مجھنے کے لیے عمروری ہے۔ بینہ ہوتم بجھنے سمجھانے میں دفت گنوادد اس کیے بہلی فرصت میں اس ہے بات کرہی لو۔"

د كمامطلب !؟" «علی اس کو عدور بنه پیند کر<sup>نا</sup> ہے۔ بلکہ بوں کمہ لو اس سے محبت کرتا ہے۔اس کی خاطریہ امارے ساتھ ہے۔"اس نے وجہ بیان کی۔

"علی بھائی اس سے محبت کرتے ہیں؟"اس نے حیرت ہے استفہامیہ اس کی طرف دیکھا۔ «ہاں بالکل!"اسنے اقرار میں سرملایا تووہ ایک دم

ووکروہ تو تمہیں بیند کرتی ہے۔"اس نے جیسے دھاکا کیا تھا۔عدیل نے بری طرح پنو نکتے ہوئے اس کر طرف ديكها تقايه

"جھے پیند کرتی ہے؟ یہ تم کیا کمہ رہی ہو؟"اس کی حیرت بالکل فیطری مھی۔ وہ آج تک زویا کو علی کے حوالے سے دیکھا آیا تھا۔اسے متعلق تو دہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسے میں سونیا کا بید انکشاف۔اے کانی حمراجمة كالكاتها-

' دمیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔'' اس نے لفظ كفظيه زورديا تقا-

۔" آڈگرتم آتے بقین سے کیے کمیہ سکتی ہو سونی۔" اس باراس کے اندازے بریشانی جھلئی تھی۔ دنیں نے محسوس کیاعادی۔ صرف دوبار اس سے علی ہوں ان دونوں ملا قانوں میں جو میں نے محسوس کیا اس کی وضاحت تو نہیں کر عتی۔ مگریقین کے ساتھ

کمہ سکتی ہوں وہ تم لوگوں کے ساتھ صرف تمہاری وجہ ہے ہے۔"اس نے اپنی سوچ کو اس کے سامنے بیان کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی الجھ گیا۔ صورت مال خاصی عجیب تھی کہنے کواس کے پاس تجھ

تہیں تھاسوائے اس کے۔

' دمیں علی ہے بات کروں گا۔اس نے نحانے اب تك زويات اين يسنديدكى كالظهار كيون نهيس كيا؟" ' علی بھائی ہرٹ ہوں گے تم کیا کہو گے انہیں۔؟'' اس نے استفہامیہ اس کی طرف دیکھا۔

"جو بھی ہو۔ میں کل علی سے بات کروں گا۔ کم از کم وہ زویا ہے این محبت کا اظہمار تو کرے۔''

🕏 ابناركون 83 كى

المجانا! ڈراؤ تو نہیں۔"علیٰ نے ایک گھوری اس کی نظری تھی۔

دریس وی "وه بولنے کے لیے لفظوں کو تر تیب وے رہا تھا جب اس کی بات مکمل ہونے سے سلے علی اس کا بیل نے انحا ۔ اس نے فورا "شکر اوا کیا تھا۔ علی نے جب سے بیل نکال کراسکرین پر چمکنا نمبرد یکھا تو بولا۔ درگھرسے فون؟"اس نے قورا "لیس کا بٹن ہش کر کھر سے فون کان سے لگالیا۔ مخفری سلام وعا کے بعد نجانے اس کے بیل کون کان سے لگالیا۔ مخفری سلام وعا کے بعد نجانے اس نے اسے کیا کہا گیا تھا کہ وہ شدید پریشان ہوتا ہیں ہے اس نے اسے فورا" آنے کا کہ کرکال ڈسکنٹ کردی۔عدیل اٹھ کر فورا" آنے کا کہ کرکال ڈسکنٹ کردی۔عدیل اٹھ کر اس کے برابر میں آ تابولا۔

''سب خیریت ہے ناعلی۔ تم ایک دم ہے بہت پریشان دکھائی دینے لگے ہو؟''

' ''ہاں یا ریات ہی کھے الیں ہے۔' مسیل فون کو دوبارہ سے جیب میں رکھتا وہ اس کی طرف مڑا۔ ''مگر ہوا کیا۔؟''

"ماں جی تی طبیعت شدید خراب ہے مجھے فورا" گاؤں جانا ہوگا۔"

نی الحال میں ابھی گاؤں کے لیے نکتا ہوں۔ ماکہ جلد ہی وہاں پہنچ سکوں۔"محبت ہے اس کے مخطے لگا اور فورا" ہی الگ ہو کر اس سے الودائی سلام کر آ کتابیں اور نوٹس اٹھا کروہاں سے جلا گیا۔ اس کوجاتے دیکھ کرعدیل نے بے ماختہ اس کی مال کی تندر متی کے لیے دعاکی تھی۔

زویا اسکے دن بھی چھٹی پر بھی اور ایسا پہلی بار ہورہا تھاکہ دہ اس طرح بغیر پتائے غیرحاضر ہورہی تھی۔ آج کا دن معمول سے ہٹ کر ذرا فف رہا تھا اس لیے مسلسل کلا سز لینے کے بعد تھکا ہارا وہ گھر چیلا آیا جمال سونی اس کی ختظر تھی۔ دہبت تھے ہوئے دکھائی دے رہے ہو۔؟" ممی مراجھ جیٹی وہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی

د ہاں۔ اور اس کے باوجود بھی تم بیٹھی بس پوچھ رہی ہو۔ اتن توفیق نہیں ہورہی کہ جاکر ایک کپ چائے لے آؤ 'وہ کتابیں سائڈ میں رکھتاوہیں ان کے قریب بیٹھ کیا۔

رساتی ہوں جائے۔ "براسامنہ بناتی وہ اس کے سامنے سے ہٹی تھی۔ اور جب چائے کے تین کب بناکر دوبارہ اغرر داخل ہوئی کمرے میں صرف عدیل اکیلا بدیٹیا تھا۔

" دوقمی کمال گئیں؟" اس کا کب اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے بوجیا۔ "مال کا فون آیا آس کو سننے باہر گئی ہیں۔"اس نے

جواب دیا تھا۔ '' آئی اہاں کو ہفتہ ہو گیا ہاموں کی طرف گئے تم نے بوجیعا نہیں وہ کب تک والیس آئیں گی۔''اس سے ذرا فاصلے پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے دوبارہ سوال کیا تھا۔

''نوچھا تھا کہہ رہی تھیں منڈے تک آجائیں گ۔'' جائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ ہلکی سی کسی ۔ سوچ میں کم بولا تھا۔ اس نے ذرا توجہ سے اس کی طرف دیکھا بھربوچھنے لگی۔ "تم نے زویا ہے بات کی۔"

"دونه لیس میں اس سے بات کیوں کروں گاجھلا؟ ہاں میں نے تھوڑی سی علی سے بات کی تھی وہ خود بھی زویا سے بات کرنا چاہتا تھا گر پھراچا تک اسے گاؤں جانا پڑ کیا توسب ادھورا رہ گیا۔ اور پھرزویا بھی توغیر حاضر ہے۔" اس نے جواب دیا۔

''وہ کیوں غیرحاضرہے؟''سونی نے سوال کیا نظر تھوڑی ہی تیکھی ہوئی تھی۔ ''مجھے کیامعلوم وہ کیوں غیرحاضرہے۔ہوگیاس کی کوئی وجہ تم خواہ مخواہ اس بے چاری سے چڑتی ہو آخر کہتی کیا ہے وہ جان بوجھ کراسے چڑا رہا تھا۔اوروہ سے چڑھیں چڑرہی تھی۔ تھا۔اوروہ سے چھیں چڑرہی تھی۔ ''بری بے چاری تگتی ہے وہ تنہیں…؟''بھنویں

ابنا**دكون 84** شمى 2016 .

سکیڑے اسنے ذراغصہ دکھایا تھا۔ دوئی سرجان میں آڈ کھا ہے "کاسیان

''نسبہ جاری ہی تو کہاہے۔''اس باروہ کھل کر ہساتھا۔

''''نتخت بری لگتی ہے وہ لڑکی جھے۔ انتمائی عجیب سی۔ نجانے علی بھائی کواس میں کیا نظر آگیا جواس سے محبت کر جیٹھے؟'' پیانہیں وہ اس کواس قدر نابیند کیوں کرنے لگی تھی۔

یکھےوہ کھولتی ہوئی دوبارہ سے ابنی جگہ جا بیٹھی۔
ول کی جلن کی آیک عجیب ہی کیفیت تھی جسے وہ تو
بخوبی سمجھ سکتی تھی مگر کسی دو سرے کو ابنی کیفیت سمجھا
ہمیں سکتی تھی۔ وہ عدیل کو بھی نہیں بتاسکتی تھی کہ جو
کیا ہے؟ مگراسے خود پر اور عدیل پر حدسے زیادہ بھروسا
تھا کہ کوئی تیسراان کے در میان بھی رکاوٹ نہیں بن
سکتا۔ اور شاید کوئی رکاوٹ ان کے در میان آبھی نہیں
سکتا۔ اور شاید کوئی رکاوٹ ان کے در میان آبھی نہیں
عدیل کو ان کے گھروالوں نے نکاح جیسے مقدس رہتے
عدیل کو ان کے گھروالوں نے نکاح جیسے مقدس رہتے
سے باندھ دیا تھا۔

عدیل اس کے تایا کا بیٹا تھا وہ سب ایک ہی گھر میں

زندگی بسر کررہے تھے۔ اور حد درجہ خوش تھے۔ عدیل '
نبیل 'ارتم اور معین تایا جان کی اولاو تھے جبکہ سوئی اور

رمیز دونوں بمن بھائی تھے۔ وونوں خاندانوں کے سب

ہی افراد آیس میں خوب محبت کرتے تھے مگر عدیل کی

سونیا سے حدورجہ محبت کو دیکھتے ہوئے بردوں سے ان

کے یونیورٹی جانے ہے بہتے ہی ان دونوں کو نکاح کے حسین بندھن میں باندھ دیا۔ جس سے وہ دونوں بھی خوش اور مطمئن تھے۔ مگر سونیا کے اطمینان کو زویا نے تہرس تہرس تہرس کرکے رکھ دیا تھا۔ اپنی طرف سے وہ تسلی دلاسے دیے اپنے بھروسے کو مضبوط کرتی مطمئن مونے کی کوشش کرنے میں جی ہوئی تھی مگر تقدیر اس کے لیے بھوائی تھی مگر تقدیر اس

## # # #

وہ سب کلاس روم میں بیٹھے برای توجہ سے سربرہان کے لیکیر کوسن رہے تھے جب اچانک ہی دروازہ کھول کر چو کھٹ میں کھڑی زویائے سرسے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی اور لاسٹ رد میں بڑی خالی جیئر پر جاکر بیٹھ گئی۔ عدیل نے ذراسا مڑ کر زویا کو دیکھا جو سرجھ کائے بیٹھی اسے ڈسٹر سے محسوس ہوئی۔

روزی نسبت وہ آج بالکل بھی فریش دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نجانے کیا بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے پہلے وہ غیر حاضر ہوئی اور اب جب کلاس میں موجود تھی تو بھی غیر حاضر محسوس ہورہی تھی۔اسے فطری سانجشس ہونے لگا۔

سببی اسٹوڈ نٹس کلاس سے باہرجا کیے تھے۔وہ بھی پریڈ ختم ہونے کے بعد کتابوں کوسمیٹتا اٹھائی تھاجب زویا خوداس کے پاس جلی آئی۔

وسبلو عادی کیسے ہو؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی مگر نجانے کیوں اسے اس طرح زبردسی مسکراتے دیکھ کراسے جیرت ہوئی تھی۔ واللہ کاشکر ہے۔ ہم کیسی ہو؟ عربی نے برائید کاشکر ہے۔ ہم کیسی ہو؟ عربی نے برائید کاشکر ہے۔ ہم کیسی ہو؟ عربی نے بریت دریافت کی تھی۔ اس کی خبریت دریافت کی تھی۔ والی دے کردویارہ

سے بوچھا۔ وفعلی دکھائی نہیں دے رہا؟'' ''اس کی مدر کی طبیعت خراب تھی اسی لیے اسے گھر جانابرا۔'' اس نے دجہ بتلائی تو وہ افسوس کرتی

😲 ابناركون 85 مى 2016 😲

''اس کے باوجود بھی تم نے الیمیات کی'' اس بار ناگواری اس کے لفظوں سے بھی عیال ہوئی تقی۔ دسیں تم ہے شادی کرنا چاہتی ہوں۔'' اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا تھا۔

' دومگر میں نیہ تو تم سے شادی کرنا جاہتا اور نہ ہی تم ہے شادی کرسکتا ہوں۔" اس کا انداز برا ہی تطعی تھی۔ کچھ دریملے اس نے سوچا تھا سونیا غلط فہمی کاشکار ہے اس نے سوجا تھاوہ خوداے علی کے متعلق بتائے گا اکہ علی جب آئے اے مررایز کرسکے مگراس کی ساری سوچ ہی غلط ثابت ہو چکی تھی خود سے اسے اس طرح شادی کی آفر کرے اس نے اسے بری طرح مررائز كيا تفاعمروه شكر كرربا تقاايس موقع برعلى ان کے درمیان نہیں تفاجو آگر علی کے سامنے اس نے ایسا کہا ہو تا تو علی پر نجانے کیا گزرتی۔اس بات کا تقبیور بھی کرکے اسے حدورجہ شرمندگی محسوس ہونے کلی تھی حالا تکہ اس سب میں اس کاتو کوئی بھی تصور تہیں تھا، مگروہ اس موقع کو گنوانا نہیں جاہتا تھااس کیے اپنی طرف سے اسے مکمل مایوس کرتے ہوئے اسے متمجھانے کی خاطرددبارہ سے اس کی طرف متوجہ ہو تا مجهه بولنا جابتا تفاعمر شايدوه مزيد مجه سننابي تهيس جاہتی تھی اس کیے مزید کھے کھے اور سنے بتا اٹھی اور وہاں۔ سے چلی گئی۔

اس دن کے بعد وہ دوبارہ انہیں کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ ماں جی کی ذراسی طبیعت سنبھلی توعلی نے یونیورٹی کا چکرلگایا تھا تب زویا کوغیرحاضریا کراس نے استفسار کیا تھا، تگروہ ساری بات چھیا کراس نے مکمل لاعلمی کا اظہار کردیا جس بر علی کافی بریشان ہوا تھا۔ وہ مسلسل اس کانمبرٹرائی کر نا مانی کافی بریشان ہوا تھا۔ وہ مسلسل اس کانمبرٹرائی کر نا رہاتھا، مگرکان عرصہ تک جب اس کانمبرٹر ائی کر نا سے اس کا نمبرٹر ملی کر نا رہا ہوں کا سامنا کرنا برا اورہ تھی کی کوشش نجھی کی سامنا کرنا برا اورہ کھی معلوم نہ کرسکا۔عدیل مسلسل اس کے ساتھ تھا نویا کی اس طرح گشدگی نے اسے بری طرح کی نوانویا کی اس طرح گی نے اسے بری طرح کی نواز کی بری طرح کی نے اسے بری نے اسے بری نے بری

رں۔ ۱۹۰۰ء اس کرافسوس ہوا۔اللہ تعالیٰ ان کی مدر کوجلد صحت یاب کرے۔"امین۔جوابا"اس نے بھی صدق دل سے آمین کماتھا۔

''دچلیں ہا ہر چل کر بیٹھتے ہیں۔'' وہ آگے بردھا تو وہ بھی خاموتی ہے اس کے پیچھے چل پڑی۔ گراؤنڈ میں ابنی مخصوص جگہ پر بیٹھتے ہوئے اب وہ ایک دو سرے کے مقابل براجمان تھے۔

دن خیریت تھی نویاتم اسنے دن غیر حاضر ہیں؟"اس کے سوال پر اس کا حرکت کرتا ہاتھ رکا اور اس نے بہت مراٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔اس مل اس نے بہت غور ہے اس کی نظروں میں کچھ تلاشنے کی کوشش کی تھی تھی تھی تھی کوشش کی تھی تھی تھی دکھائی نہ دیا تواہ کے لیمنی مونیا کو زویا کی طرف سے غلط فنمی ہوگئی ہے چھیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے موالی مارکوا طمینان ہوا۔

روجی بس خیریت نہیں تھی۔"وہ ایک بار پھرسے دسٹرب دکھائی دیئے لگی تھی۔

دنمیری زندگی بهت گرانسس میں ہے عادی ۔۔ گر کھ بھی بتانے سے بہلے میں تم سے کچھ ہوچھنا جاہتی ہوں۔ "وہ ایک دم بن کافی سنجیدہ دکھائی دیے گئی تھی۔ دنہاں ہوچھو۔ "اس نے جیسے اجازت دی تھی۔ اجازت ملنے کے باوجود بھی اس نے نظرالھا کر پچھ بل منتظرے عدیل کی طرف دیکھا تھا۔ یوں جیسے وہ بچھ منتظرے عدیل کی طرف دیکھا تھا۔ یوں جیسے وہ بچھ کمنے کی خود میں ہمت جمع کررہی ہو۔

''عادی ... گیاتم مجھ سے شادی کرسکتے ہو۔''بہت در کے انتظار کے بعد بالا خراس نے کمہ ہی دیا اور اب سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جسے اس کے لفظوں نے بہت بھاری جھٹکالگایا تھا۔

''تم جانتی ہو میں سونیا تے محبت کر تا ہوں؟''عدیل کی بیٹانی پر فورا'' ناگواری کی سلوٹیس در آئی تھیں ایخاور سونیا کے نکاح کواس نے آج بھی اس پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ ''مال۔'' مايوس ساكرديا تفاات ره ره كرخووبر عصه آف لكاتفاكه آخراس نے اپنی محبت کے اظہار میں در کیوں کی۔۔؟ اس کو ہر جگہ تلاشنے کے بعد ملنے والی ناکای کے باوجوو بھی وہ ہمت ہارنے کو تیار نہ تھاجہاں کمیں بھی اس کے ملنے کی کوئی خبرملتی وہ وہاں چینے جاتا تھا۔

ایسے میں امال جی کے انتقال کی خبرنے اس بربہت برااٹر کیا۔اس کی توجہ پڑھائی پرویسے ہی کم ہورہی تھی اب توجیسے بالکل ہی حتم ہو کر رہ کئی تھی ہروقت شوخیاں کرنے والا علی بالکل ہی کم سم ہو کررہ گیا تھا۔ سينذ سمسٹريس بري طرح فيل ہونے كے بعد اس كاول اس بری طرح اجات ہوا کہ وہ سب کھے ادھورا چھو ڈکر ائے گاؤں والیں چلا گیا۔عدیل اینے بمترین دوست کی الیی حالت کو لے کر حد درجہ و تھی تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں وہ اس کے لیے بہرمت شرمندگی محسوس کر آتھا۔ اس نے خود اینے سورس پر بھی زویا کو ڈھونڈنے کی بهترى كوسش كي تفي بمروه توايسے كھوئى تھى جيسے زمين آسان دونول ہی اے نگل گئے ہو۔

على الوس ہو كرجا چكاتھا اور اب دہ خود بھى ايوس ہو کر دوبارہ سے زندگی کی طرف بلٹنے لگا تھا۔وہ علی کیے ساتھ را بطے میں تھااور جاہتا تھاعلی زویا کو بھول کر کسی دو سری اڑی سے شاوی کرلے ، مگر نجانے اس کی محبت کیسی تھی جواہے نوما کو بھولنے ہی نہ دیتی تھی اور پیر شایداس کی تھی محبت کی لگن تھی جو خدانے کھوئی ہو گی زدیا کواب اینے برال بعد ان کی طرف ددیارہ بھیجا تھا اور وہ اب بیہ موقع کسی بھی صورت مخوانا نہیں جاہتا تھا۔وہ علی کی زندگی سے رو تھی ہوئی خوشیوں کوروبارہ اس کی زندگی میں لانا جاہتا تھا اس کیے اس نے کل پہلی فرصت میں زویا ہے ملنے کا پختدا را دہ کرلمیا تھا۔

نویا کے بتائے ہے یہ چنچ کراس نے ڈور سیل بجائی - دو مری بیل پر اس کے لیے دروزاہ کھول دیا گیا تھا۔ دردازه كهولنه وألاحض جوجليم سيملازم معلوم مويا تفااے ایے ہمراہ لیے ایک کمرے تک لایا اور اے

وہاں بھا کر زورا کو اس کی آمد کی خبر کرنے چلا گیا۔عدیل نے ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے کرے کاجائزہ لینا شروع کیا ہی تھاکہ زویا فورا"ہی اندر داخل ہوئی اس نے نظر تھما کراس کی طرف دیکھااور جیران رہ گیا۔اس وقت جو زویااس کے سامنے کھڑی تھی وہ پہلے والی زویا ہے بلسر مختلف تھی۔ بہلے وہ کھلتے گلاب کی سی ہواکرتی تھی مگر اس وفت وہ ملکیح اور شکن آلودہ لباس میں بے ترتبیب بالول كو يونى كيوبر مين سمينے ير مرده ى اس كے سامنے تھی۔ وہ ایک وم سیدھا ہو یا ای حیرت کے ساتھ گویا ہواتھا۔

"نویا میہ تم ہی ہوتا؟"اس کی اس ورجہ حیرت کو محسوس کرکےوہ مسکرادی تھی۔ ''ہاں میر میں ہی ہوں۔'' اس نے اسے تھین ولاتا

عاباتھا۔ وونگریہ تنہیں ہوا کیا ہے؟ اور بہتم نے اپنی کیا میں میں میں میں کے اور کیا ہے کا جم حالت بنا رکھی ہے؟"اس کی جرت کسی بھی طرح کم مہیں ہورہی تھی۔اس کی جیرت بالکل ہجا تھی اس کی جگه کوئی دو سرابھی ہو یا تو شاید زویا کو اس حالت میں ویکیمه کرای طرح کا روعمل اظهمار کرتا۔وہ اس وفتت برسون کی مریض و کھائی دے رہی تھی۔

''بس تھوڑی می طبیعت خراب ہے اس لیے الیمی و کھائی دے رہی ہول ... خیرتم بناؤ کیسے ہو؟ ماسر كمهليك بوكياتم لوكون كاسد؟"اس في سوال كرك استفہامیہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ عدمل نے جواب دينے كومنه كھولائى تقاكە دە ايك بار پيربول يرسى

ومعلی اور تمهاری وہ کزن سونیا کیسی ہے؟ اور تم لوگوں نے اب تک شاوی کیوں نہیں کی جب کہ تم دونول تو آبس میس محبت کرتے تھے تا؟ "اپنی پٹاری میں موجود تمام سوال اس نے ایک ساتھ ہی پوچھ ڈالے تے اور اب منظری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عدمل نے محمرا سانس کے کر اس کے سوالوں کے جواب ويخ كالأغاز كياتفا

ودہم محبت کرتے تھے نہیں ابھی بھی کرتے ہیں۔ شاوی عنقریب ممکن ہے ... میں اور سونیا بالکل تھیک

ہیں ہمارا ماسٹر بھی کمہلہ فی ہو گیاتھا ہم ملی ٹھیک ہمیں ہے۔ "اس نے بات در میان میں ادھوری چھوڑ کرغور ہے۔ اس کی طرف دیکھا تھا ہم مگر دو سری طرف کوئی خاص رنگ دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ عام سے انداز میں بوجھ رہی تھی۔

" " دعلی کوکیا ہوا ہے؟"

"اس کی در کی ڈیم ہوگئی تھی۔ وہ سخت دھی تھا اس دوران تم بھی گشرہ ہوگئیں تھی۔ دہ بے چارہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ سب جھوڑ جھاڑا ہے گاؤں دائیں چلا گیا۔" وہ آہستہ آہستہ اس طرف آرہا تھاجس طرف کی اسے کھوج تھی مگر زویا نے شاید اس کے بورے لفظوں پر غور نہیں کیا تھا جب ہی اس کی در کی ڈیم تھ کا انداز میں بولی۔

"بہت افسوس ہوا۔ اس کی مدر کی ڈینھ کاس کر۔۔۔
میری طرف ہے بھی افسوس کرنا۔"
دمیں کیوں افسوس کروں۔ اب تم آگئ ہو تو خودہی
افسوس کرلینا۔ اے اچھا گلے گا۔"اس نے فورا"اس

کوجواب دیا تھا۔

''ہاں۔ اچھا۔۔''وہ بس اتناہی کمہ سکی تھی جب عدیل نے بجائے بات کو گھما کروفت ضائع کرنے کے اس سے یوچھ ہی لیا۔

"" مناؤ اتنا عرصه کمال غائب رہیں... ہم نے مہمیس کمال نہیں ڈھونڈا... مگرنہ تو تمہمارا نمبر بھی آن ملااور تم لوگ اینا برانا گھر بھی جھوڑ گئے...ایسا کیوں؟" اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔وہ ایک دم سرچھکا گئی جب وہ مزید بولا۔

"اور جہاں تک مجھے اور آگئے۔ کھ بتاتا بھی جاہتی تھیں مگر چھ بھی بتائے بنائم منظر سے غائب ہو گئس تھی۔"

"بان بتانا تواس دفت میں تنہیں بہت کھے جاہتی تھی گر۔۔"اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس نے فورا" پوچھاتھا۔

و در گرکیا ہے؟ یوں اس طرح حیب چاپ سامنے ہے۔ مٹ جانا ہر مسکلے کا حل نہیں ہوا کر تا زویا ہے جھے اس طرف بروها۔

وقت بھی تم بہت ڈسٹرب گئیں بھی اور اس دفت
بھی ... بات جو بھی تھی تم اس دفت کرتیں تو شاید اس
کاکوئی حل ضرور نکل آیا گرتم نے اس طرح سامنے
سے بہٹ کر غلط کیا ... نم شاید سوچ بھی نہیں سکتیں
تمہارے اس عمل نے کیا بچھ غلط کردیا۔ خیر میراسوال
اب بھی وہی ہے اور آج میں جواب کے بغیر یہاں سے
نہیں جاؤں گا۔ ''اس کا انداز قطعی تھا۔ زویا نے چونک
کراس کی سمت دیکھا۔

داوکے میں تنہیں بتاتی ہوں۔ "وہ بتانے کوراضی ہوئی تھی جب اسی بل ایک عمر رسیدہ خاتون جائے کی مرسیدہ خاتون جائے کی شرے لیے اندر داخل ہوئی اور سینٹر ٹیبل پر رکھ کر اسی خاموشی سے باہر نکل گئی۔

''یہ کون خفیں۔؟''اس نے استفہامیہ نظروں سےاس کی طرف دیکھا۔

''سیمیری آیا امال ہیں۔''اس نے ہتایا۔ ''ہوں۔احصااب تم میرے سوال کاجواب دو۔''وہ ایناسوال بھولا نہیں تھا۔

"اچھا۔ بتاتی ہوں گربیلے تم جائے تولو۔" وہ ابی جگہ سے اٹھ کر ٹیمل تک آئی اور گھنوں کے بل بیٹے کرچائے کا کپ تیار کیا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ پھر اپنا کپ اٹھائے وہ سید ھی ہوتی آئی جگہ پر جانے کے لیے بلٹی تھی کہ اس بل وہ چکرائی کپ اس کے ہاتھ سے چھٹا اور وہ خود بھی صوفے پر گرس گئی اسے اجانک اس طرح گرتے و کھ کرعد بل قورا "اس کی طرف لیکا قوا۔

"زویا آریو اوک...؟" گر زویا شاید بے ہوش
ہویکی تھی۔ جب بی اس کے سوال پر کوئی رسیانس نہ
وے سکی۔ اس اچانک پیش آجانے والی صورت حال
نے عدیل کو بہت زیادہ پریشان کردیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے
ہی تو زویا اچھی بھلی اس سے بات کررہی تھی تو پھر اب
اچانک اسے کیا ہو گیا۔ اس کو ہنوز بے خبر پڑے و کھے کر
عدیل اسے وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف لیکا۔ بر آمدے
عدیل اسے وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف لیکا۔ بر آمدے
عدیل اسے وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف لیکا۔ بر آمدے
عدیل اسے وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف لیکا۔ بر آمدے
عدیل اسے آیا ایال بیٹھی دکھائی دے گئیں وہ فورا "ان کی
طرف رمھا۔

🕻 ابناركون 88 شى 2016 🚼

تھوڑی دریے تک اسے ہوش آجائے گا۔"اس کو تسلی سے نوازتے ہوئے ڈاکٹرنے اپنا سامان سمیٹا اور اس سے مصافحہ کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو عدمل آیا امال کے پاس آیا اور ان سے پوچھا۔''زویا ہیہ میت کیول نہیں گروارہی۔"

"اب میں کیا کہوں بیٹا؟" آیا اماں اسے نظر چراتی

محسوس ہوئیں۔ ''اہاں جی! بلیز کچھ بھی چھیائے بنا مجھے ساری بات بنائیں۔ ہوسکتا ہے سب جان کرمیں نویا کی مرد کرسکوں۔"اس کا انداز ملجی تھا۔ جس بات کو جانبے کی جاہ میں وہ بہاں تک آیا تھاوہ زویا سے تومعلوم نہ ہوسکی تھی اب آیا امال کی صورت میں اسے اس جیسکی كاجواب ملنے كى اميد موئى توده اصرار براتر آيا۔ آيا امال نے تذہذب میں پڑ کر اس کی طرف دیکھا گویا کہ وہ بتانے ندبتانے کی کیفیت کے در میان الجھ می تھیں۔ پرایک دم برسکون موتی گری سانس بھر کر بولیں۔ ""آپ کے گفظوں میں زویا کے لیے فکر دیکھ کر میرے دل کواظمینان نصیب ہوا ہے۔ ورنہ اس لڑکی نے خوداین فکر بھی نہیں گئبس، بیشہ دو سروں کی علطی ک سزاخود کودی رای-"

'کیا مطلب\_؟' ان کی باتوں سے اب عدیل الجحنے لگاتھا۔

"زویا کے ممی بلانے بیند کی شادی کی تھی۔ان کی شديد محبت سے ایک زمانہ واقف تھا۔ خاندان والوں کی شخت مخالفت کے باوجود بھی انہوں نے شادی کی ا مگر پھر نجلنے کیا ہوا شادی کے چند میپنوں کے بعد ہی ان کی وہ محبت اور پیند سب ہوا ہو کر رہ گئی۔ نجانے کون کون سے اختلافات نے ان کے درمیان جنم لے لیا جو دفت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بردھتے جلے گئے۔ حتی کہ نوبا کی ممیاس کی پیدائش سے پہلے زوبا کو اس دنیامیں لاناہی نہیں جاہتی تھیں۔اس نے دنیامیں آنا تھااس کیے ان کے ناچاہے کے باوجود زورانے جنم لے لیا نوبا ایک باری بی تھی مگراس کی ممی نے اس کی طرف بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔اس کیے

''کہاں جی بید زویا کو نجانے کیا ہواہے آپ ذرا اندر چل کراہے ویکھ لیں۔اس نے بریشانی سے نویا کی حالت ان کے گوش گزار کی سی جنے من کروہ ایک دم بررواتی ہوئی اٹھ کر اندر کی طرف بردھیں ساتھ ہی انهوں نے ملازم کوفورا "ڈاکٹرکو کال کرنے کا کہااوراس طرف آکئیں۔جہال زویا ہے ہوش بری تھی۔ "زویا بنیا" انهوں نے اس کے سرکے نیچے ہاتھ رکھ كراس تقورا سااونجاكيا اوريكاركراس المحان كي كوسشش كرنے لكيس مكردوسرى طرف سے البھي بھى كوئى رسيانس منيس ملاقعات آيا امال مزيد يريشان ہو كبيس «امان جي إكيا آب بتاسكتي بين يون اجانك زويا كوكيا ہوا ہے۔ ؟" اس کے سوال پر انہوں نے زویا کی طرف سے نظریٹا کراس کی طرف کی اور بولیس۔ '' دمیں خود بھی نہیں جانتی بٹیا ایسا کیا ہو تا ہے<u>۔</u> ال مرزوا بنیا کی اکثر ایسی حالت موتی ہے اور ب اجاتک ہی ہے ہوش ہو کر کر بردتی ہے۔"اس سے پہلے کہ وہ مزید سوال کر تا اس بل ملازم کے ہمراہ ڈاکٹر اندر واخل ہوا جو سیدھا زویا کی طرف بردھا تھا اس کے تفصیلی معائنہ کے بعد ڈاکٹرنے بے ہوش پڑی زویا کو انتحكشن لگایا اورپیڈیر نسخہ لکھ کراس کے پاس آیا۔ ''آپ زویا کے کیا لکتے ہیں؟''انہوں نے پہلے بھی

اسے زویا کے ساتھ نہیں دیکھا تھااس کیے سوال کیا تو

" د میں ان کادوست ہوں۔" "اوکے ...اس پر ہے پر ہمشہ کی طرح میں نے پچھ دوائيال اور ضروري نيسف لكه ديدين جنهيس بالزك ہمشہ آگنور کرتی رہی ہے۔ آپ اس کے دوست ہیں اس کیے میں اب سے کام آپ کے ذیے لگاہو تا ہوں کہ آپ ہر صورت میہ نیسٹ کروا کر بچھے رپورٹ چیک كروائي ماكه اس كى ہردو سرے دن بكرتى اس حالت ی وجہ معلوم ہوسکے۔"اس کے کندھے پرہاتھ رکھے اس مے بھاری ذمہ داری اس کے حوالے کی تھی۔وہ

اس فيجوابا "كها\_

مرملا كرره كميا-"انجنی کے لیے میں نے انتخاش لگا دیا ہے۔

من ابنار و 89 سی

نديم صاحب في زوياكي ومكيم بعال كي ذمه وارى بجه سونی وی۔ تب سے آج تک میں زویا کے ساتھ ہوں میں نے ہمشہ بیات تحسوس کی ہے کہ والدین

کے روبوں کی دجہ سے زویا بیشدو کھی رہتی گی۔ دوان کی بھربور توجہ جاہتی تھی جواسے بھی حاصل نه ہوسکی۔اس ایک کمی کی بدولت اس کی زندگی میں بهت ِساری خامیاں پیدا ہو کئیں۔جن کی بدولت اس نے بھی دوست تک تہیں بنائے کیوں کہ وہ کسی کے سامنے آینے جالات لا کران کی ترس بھر بمدروی وصولنا نمیں جاہتی تھی اِس بچی نے تو تھی اینے و کھ جھے سے بھی شیئر نہیں کیے بس جو بھی ہو تارہا یہ اندر ہی اندر تحنتی رہی اور ہمشہ اس بات پر خدا سے شکوہ کنال رہی كه جب اس كى كسى كو ضرورت نهيس تھي تواہے پيدا کیوں کیا؟" آہستہ آہستہ وہ زویا کی زندگی کے ان مجھی بہلوؤں ہے روشناس کراتی جارہی تھیں جن کے منعلق وہ بالکل نہیں جانتا تھا۔ زویا کے متعلق بوری کلاس میں آدم بے زار اور مغرور حسینہ جیسے لقب وہ بمشدے سنتار باتھا مگراس آوم بے زاری کی وجداے آج معلوم ہوئی تو اس کا دل دکھ سے بھر کیا۔ بظاہر متنبوط نظراتي زوياك اندركس قدروكه بجراح تتحاس کا اندازا اے آج ہوا تھا۔ آیا اہاں ابھی بھی کچھ بول رہی تھیں اور وہ بہت توجہ سے اسیں من رہا تھارآیا المال جب بول كرجيب موسي تواس في اپناوه سوال ان کے سامنے بیان کیا جو کب ہے اس کے سامنے سوالیہ

نشان بناہوا تھا۔ "المال جي المجمع عرصه ملك زويا في اجانك بي بونیورشی آیابند کردیا تھا۔ تب ہم نے اسے بہت تلاشا تكروه جميس كهيس شيس ملى - يواس طرح احيانك وه كهال علی منتی بھی؟" آیا امال نے اس کے سوال پر ذہن پر زور ڈال کراس وقت کویا د کرتے ہوئے کہا۔ در زویا کو خوش و مکھ کر بجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔اتنے سااول میں وہ بھی مجھے اتنی خوش و کھائی نہیں وی جنتنی ان دلول خوش د کھائی ویے آئی تھی مگراس کی خوشی کی مرت بڑی کم ثابت ہوئی اس کی ممی نے اجانک ہی زویا

کی منگنی اینے بھانجے سے طے کر دینے کاشوشہ جھوڑ <u> بیا۔ ندیم صاحب کوان کے خاندان والے ذرا برابر ب</u>ند نهیں تھے اس کیے انہوں نے اس رہتے سے انکار کردیا اور خود زویا بھی بہ شادی کرنا نہیں جاہتی تھی اس لیے اس نے باب کا ساتھ ویا جس کو نے کرفاکیہ اور ندیم صاحب کے ورمیان جھڑی سرو جنگ مزید شدب اختیار کر گئی۔ ندیم صاحب کی ضدیر زویا کی ممی اس کی شاوی فورا "کردینا چاہتی تھی۔

تب نديم صاحب نے جي جاپ زويا كودد مرك ملك بهيج ديابه خبرباكراس كي مي خوب تلملا كيس انهول نے زویا کو تلاش کرنے کی کوشش جھی کی تھی، مگروہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہوسکی تو آیک برہے معرکے کے بعید وہ دونوں باپ بیٹی سے تاراض ہو کر اہیے بھائی کے کھر چکی گئی اور خود ندیم صاحب زویا کے یاس چلے گئے معاملہ ٹھنڈا پڑا اور زویا کی ممی کے اس بعائيج كى شاديى دوسرى جيكه مو كئي-تب زويا اور نديم صاحب اینے گھروایس آگئے واپس آگر ندیم صاحب ا بی مصوفیات میں پھرے مصوف ہوگئے تھے، مگر اب وہ این مصرونیت میں ہے وقت نکال کراینا تھوڑا سا وفت زویا کو بھی دینے لگے تھے۔ شاید اس کیے کہ نویا نے این مال کی بجائے ان کاساتھ دیا تھایا شایران کے دل میں نویا کے لیے سوئی محبت جاگ گئی تھی مگر نویا جب ہے وایس لولی تھی وہ جملے سے کمیس زیادہ جيب رہنے لکی تھی۔ محبت کی تربی زویا کوجواب باپ کی توجیر نصیب ہوئی تو وہ نجانے کیوں ان سے دور بعالينے لکي حالانکه زويا نے ہميشہ ان کی توجہ کی خواہش کی تھی مگراب جباس کی خواہش پوری ہونے لگی تو نجانے وہ کیوں پیچھے ہٹنے لگی اور ان کا ساتھ مل جانے پر بجائے خوش ہونے کے ان سے الگ ہوگئی۔

نديم صاحب نے اسے سمجھانے کی بہتیری کوشش کی مگرنویا نے ان کی ایک نہ سی۔ تب سے وہ یماں ان سے الگ رہتی ہے۔ ندیم صاحب ہی ای معروفیت میں سے دفت نکال کراس سے ملنے آجاتے ہیں۔بظاہرسبہی چھ تارمل ہونے لگاتھاکہ ایسے میں

Security of

زویا کو نجانے کیا ہوا کہ وہ بہلے کی نسبت کمزور ہونے گئی اور پھراس طرح ہے ہوش ہونے گئی میں نے بہتری کوشش کی کہ وہ اپناعلاج کروالے ... مگرنہ تووہ علاج کے لیے تیار ہوئی اور نہ ہی ندیم صاحب کو پچھ بتانے وہ سے ای فکر مند وکھائی وے رہی نمیس۔ عدمی نے توجہ سے ان کی ہر وکھائی وے رہی نمیس۔ عدمی نے توجہ سے ان کی ہر ایک بات کوسنا جب وہ کہ دیکیس تواس نے توجہ سے ان کی ہر ایک بات کوسنا جب وہ کہ دیکیس تواس نے بولا۔

وو اس من ہو آمال جی میں کل خود زوما کو دائر کے پاس نے بہت برم کو داکٹر کے پاس لے جادک گا۔ "اس نے بہت برم لیجے میں انہیں تسلی دی تھی۔

''الله تتهمیں اس کا آجر دے گابیٹا۔۔۔ درنہ اس لڑکی نے اپنا کباڑا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔'' ان کے انداز میں زویا کے لیے سکی اولاد کی سی محبت و نری نمایاں تھی۔

"آپ فکر مت کریں سب ٹھیک ہوجائے گا۔"
اس نے آیک بار پھرا نہیں بھرپور تسلی سے نوازااور پھر
اجازت لے کر دہاں سے نکل آیا۔ اگلے روز بہلی
فرصت میں دہ زویا کو لے کرڈاکٹر کے باس بہنجا تھا۔
جہاں ہے اس کے تمام ضروری ٹیسٹ کروانے کے
بعد اس نے دوبارہ اسے اس کے گھرچھوڑااور خود آفس
بعد اس نے دوبارہ اسے اس کے گھرچھوڑااور خود آفس
کی طرف روانہ ہوگیا۔

## 群 群 群

شام میں اے سوئی کو لے کر بازار جاناتھا۔ اس لیے وہ جلدی جلدی کام نمٹانے کی کو خشش کر رہاتھا ہم اس سے پہلے کہ دہ فارغ ہو کر ذکلتا۔ زویا کے ڈاکٹر کی طرف سے اسے مسیح موصول ہوا جس میں انہوں نے زویا کی رپورٹس آجانے کی اطلاع کے ساتھ اسے زویا کی رپورٹس کو لے کر بچھ بائٹس ڈسکس کرنے کے لیے کلینک آنے کو کہا تھا۔ ان کامیسیج پڑھنے کے بعد اس کی باس کے پاس بچھ نائم دیکھا ابھی اس کے پاس بچھ نائم تھا اس لیے تمام فائلز سمیٹتے ہوئے اس نے ڈاکٹر نائم تھا اس نے والے میں ٹائم دیکھا ابھی اس کے پاس بچھ نائم تھا اس لیے تمام فائلز سمیٹتے ہوئے اس نے ڈاکٹر اپنے میں فون اور والٹ اٹھا کر آفس سے نائل گیا۔

وسب خریت ہے ناؤاکٹر۔۔ ؟جو آپ نے جھےاس طرح فوری کلینک آنے کو کہا؟"سلام دعاکی فارملیٹی کے بعد اس نے چھوٹے ہی ان سے سوال کیاتھا۔ ودنویا کی رپورٹس نارمل نہیں ہے۔۔ اسے برین نیومر ہے۔" ہاتھ میں پکڑے ہین کو ٹیبل ہر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک نظراس کی طرف دیکھا تھا جوان کی بات س کرانی جگہ جم ساگیا تھا۔

ن بات ن روں جد میں ماہ ہے۔ درنیومرید؟ این آداز کمیں بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔

روس سے ہے زویا کو ٹیو مہد؟ گوکہ نویا اس کی جو ہے ہی نہیں تھی مگر پہلے علی کے حوالے سے اور اب انسانی ہمدروی کے جذبات سے مغلوب ہوکروہ اس کی فکر کرنے پر مجبور تھا۔ اس سے اس کی تکلیف کو اپنے ول میں محسوس کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ کیا یہ ضروری ہے محبت کی خواہش لیے زویا اس ونیا ہے رخصت ہوجائے؟ اور علی کا انتظار لاحاصل محبرے؟ اور علی کا انتظار لاحاصل محبرے؟ اور علی کا انتظار لاحاصل محبرے؟ اور علی کا انتظار لاحاصل کی نفی کرتے ہوئے اس نے ڈاکٹر طارق کی طرف ویکھا جو اس نے ڈاکٹر طارق کی طرف ویکھا جو اس سے کہ رہے تھے۔

"منیومرزیادہ پرانا نہیں ہے ابھی بالکل ابتدائی اسیج ہے۔ اگر زویا بوزیٹورسیانس دے گی تو ہم اسے کور کرسکتے ہیں۔" ان کی بات پر جیسے اندھیرے میں ردشنی کا جگنو شمٹمایا تو سینے میں انجی سانس پھرسے بحال ہوئی تواس نے فورا "کہا۔

''وہ ضرور ہونئیٹورسیانس دے گیڈاکٹر۔ آپ بس بیبتائیں ہمیں کیاکرناہو گا؟''اسنے کہانوانہوںنے کمناشروع کیا۔

"سب سے پہلے تواہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہوگا اور ہر صورت خوش رہنا ہوگا کسی بھی تاکوار بات کو سریر سوار کرنا اس کے لیے خطرناک ٹابت ہوسکتا ہے۔" ضروری ہدایات سے آگاہ کرتے ہوئے وہ ذرا ویر کو جیب ہوئے پھر کہراسانس لے کرود بارہ گویا ہوئے ساور اس آخری بات کو لے کرمیں اس کے لیے پریشان ہول۔ اس کافیملی ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں اس بات

سے اچھی طرح واقف ہوں کہ بدلزگ معمولی باتوں کو بھی کس مدیک مریر سوار کرلتی ہے اس کیے آج اے اس کنڈیش کاسامینا کرناپڑرہاہے میں ندیم کواس کے متعلق بتانا جاہتا تھا مگر اس ضدی لڑکی نے نیسٹ ہی اس دعدے پر کروائے کہ میں اس کے باپ کواس ی طبیعت کے متعلق بجھ نیہ ہناؤں عالا نکہ ندیم سے میری روز ...."ان کی بات مکمل ہونے سے سکے ہی عدیل کے سیل کی رنگ ٹون گنگنائی تو وہ بات اوھوری چھوڑ کر اس کی طرف ریکھنے کی جو ان سے ایک کیوز کر ماسائڈیاکٹ سے سیل فون نکال کر چیک کررہاتھا۔ سیل اسکرین برسونی کانام جگمگاتے و کھھ کروہ ایک دم سندھا ہوا تھرٹائم پر نظر پڑی تووہ بیٹھے ے اٹھ کھڑا ہوا۔

واجھی تومیں نکا اہوب ال کل زویا کو آب کے پاس ضردر کے آول گا۔" تھیک ہے پھر کل سے ہی میں اس کی ٹر ٹمنٹ شروع کردوں گا مگرا بھی چھھ میڈیسن لکھ کردے رہا ہوں جواسے آج ہی سے لینا ہو گ۔" كنے كے ساتھ ساتھ انسول نے تيزى سے ہاتھ چلاتے ہوئے یڈیر نسخہ لکھ کراس کی طرف برمھا دیا جے بکڑتے ہوئے وہ جلدی سے باہر نکل کیا۔میڈیکل اسٹور سے ڈاکٹر کی تبویز کردہ ادویات خرید کرجس دفیت وہ زوما کے گر بہنیا مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی میں دچہ تھی نویا اس وقت اسے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔

"عادي تم اس دقت يهال....؟" ''ہاں تمہارے ڈاکٹرنے بیدادویات تم تک پہنچانے كوكمااى كي بجه آنايرا-"ميريسن كأبيك اس كي طرف برمھاتے ہوئے اس نے اپنے آنے کی دجہ بناتے ہوئے مزید کما۔

"بے میڈیسن حہیں آج سے بلاناغہ لینی ہے۔" اس نے تاکید کی تو زویا نے ہاتھ بردھا کر میڈیسن کا يكث اس سے ليا اور سنجيدہ انداز ميں بوجھا۔ "ابیاکیانکل آیا رپورٹس میں جو ڈاکٹرنے میرے

و منہیں۔ انہوں نے بچھے شیں بلایا وہ تو باتی جانس میرا دہاں سے گزر ہوا تو میں نے سوچا تمہاری متعلق بھی پتا کرلوں۔" مجانے کس جذبے کے تحت اسنے اس سے جھوٹ بولا تھا یا پھرشاید وہ خود اسے اس کی باری کے متعلق بتانا نہیں جاہتا تھا۔ اس لیے مزید غلط بیانی کر ناہوااسے کہنے لگا۔

"ميرے بوچھے كے بادچود تمهارے ڈاكٹرانكلنے مجھے کھ شیں بنایا۔ کہنے لگے کل زویا کو میری پاس لانا مس خوداس سے بات کرناچاہتا ہوں اور پھریہ میڈسن وے کر مجھے رخصت کردیا۔"بہت صفائی کے ساتھ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرایک کے بعد ایک جھوٹ بولا تھا اور وہ اس کے پر اعتماد انداز کو دیکھ کراس کی سب ہی باتوں پر ایمان کے آئی۔ و معلو تھیک ہے۔ میں کل جاؤں گی ڈاکٹرانکل کے

یاس۔ "اسنے کمانووہ جوایا سبولا۔ وديس خود آوِل گاشهيس لينے۔ايک ساتھ چليس کے تہمارے ڈاکٹر انکل کے پاس۔" سونیا کی کال ڈسکنٹ کرنے کے بعد سے اس کی کال دوبارہ نہیں آئی تھی اس کی ناراضی کے احساس نے دل پیہ دستک دى توده بے چین ہو یا اٹھ کھڑا ہوا۔

بيرجس دفت وه كمريس داخل بهوا گفري كي سوئيال آٹھ بیجنے کا اعلان کررہی تھیں۔ گاڑی پارک کرنے کے بعدوہ سیدھالاؤرج میں آیا تھا جہاں سب ڈنر کے ليے جمع تھے۔اسے ديکھتے ہي سوالوں کي بوچھاڑ ہوئي

"عربل-سب خبريت تهي بينا... مبح آب بن بتلائے آفس سے کئے اور اب اتنالیٹ کھر آرہے ہو۔"سب سے بہلا سوال نادر صاحب کی طرف سے

"جي ڏيڏي بس خيريت تھي'ايک فرينڈ کي طرف سے ایم جسی کال آجانے کی دچہ سے مجھے اس کی طرف بنا بتائے جانا پر کمیا۔ "ان کو جواب سے نواز کر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے متلاشی نگاہوں سے سولی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر

ال کمیں نمیں تھی عصہ نمیں جائے گا۔ اس لیے اس خاموشی کو تو ڈکر بڑھا کر بیٹھتے ہوئے عصہ کرلو۔ میں بہت شرافت سے تمہاری سے جلی کئی عام وہ کے اور سے کیا ہے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کرالیے لفظوں صاف کرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کرالیے لفظوں کا میں نمیں میں ماستعال کیا تھا جس سے وہ بھڑک کرخاموشی تو ڈدے ' بوائی کی امید نہیں میں۔ گر حرت انگیز طور براس باراس کا یہ وار بھی ہے کارگیا کو بازار لے کر جانا تھا۔ اس کے قریب آنے پر 'بنااس کی طرف دیکھے اس کی موڈ میں تھیں۔ ' جو اس کی شدید ناراضی کا واضح جوت تھی۔ وہ ٹھنڈ کی موڈ میں تھیں۔ ' جو اس کی شدید ناراضی کا واضح جوت تھی۔ وہ ٹھنڈ کی موڈ میں تھیں۔ ' جو اس کی شدید ناراضی کا واضح جوت تھی۔ وہ ٹھنڈ کی مالس بھر کر رہ گیا۔ پھر پچھ سوچتا ہوا چو لیے کی طرف

بردھا۔ اس بار دوسری طرف سے کن انگیوں سے ملاحظہ کیا گیا تھا جس سے قطعی انجان وہ کیٹل ہاتھ میں لیے مصروف سے انداز میں بولا۔

ورتم نے جائے بھی شیں لی علو آج میں حمہیں ا ہے ہاتھ کی بن کافی بنا کر بلا تا ہوں۔"اس کی آفر پر سونی کے منہ کے زاویے فوراس بگڑے تنے وہ جانتی تھی وه كس قدر خراب كانى بنا ناتفا-اس كى بنائى كانى كاكروا ذا كقه منه ميں گھلتا محسوس ہوا تو دہ بمنہ بنا كر سر جھنگتی ددبارہ برتنوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اسی میل عدیل کی کراہ چنج کی صورت بلند ہوئی تووہ ہے ساختہ بلیث کر اس کی طرف بردھی جو وایاں ہاتھ یا نیس ہاتھ میں پکڑے "اوف اوف" کررہاتھا۔ قریب چہنچ کراس نے اس کاہاتھ تھام کردیکھاجو گرم کھٹل لگ جانے کی وجہ ے اب سرخ ہورہا تھا۔اس کے ہاتھ کامعائنہ کرنے کے بعد اس نے اس کے چرے کی طرف دیکھاجمال تكليف كے الرات برے واضح تصاس نے اپنول میں اس کی تکلیف کوبڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس کیے ساری ناراضی بھلائے خفاہے انداز میں اس ہے مخاطب ہوئی تھی۔

''جب کھ کرنا نہیں آ ناتو پھر کرتے کیوں ہو۔۔؟'' اس کاصاف اشارہ اس کے کافی بنانے کی طرف تھا۔ ''تہماری ناراضی بھی تو کسی طرح ختم کرنا تھی۔''

والازی تو نہیں ہے کہ تم ہاتھ جلا کر جھے راضی

اس کی نظر کو ابوس لوٹنا پڑا سوئی دہاں کہیں نہیں تھی حمرا سانس لے کرٹانگ پرٹانگ چڑھا کر بیٹھتے ہوئے اس نے شائستہ بیٹم کی طرف دیکھا جو اس پر تاراض ہوتی بول رہی تھیں۔

''عربل۔ جھے تم سے ایسی لا بروائی کی امیر نہیں ی بیٹا۔''

ورقسی سمیس کما بھی تھا سونی کو بازار لے کر جانا اس کے باوجود تم نے آنے میں اتنی دیر کروی۔ سوتی سے پہلے وہ اس کی کلاس لینے کی موڈ میں تھیں۔ دہ ایک دم سیدھاہوا۔

قدمی امیراایسا کھے کرنے کاکوئی ارادہ نہیں تھا۔وہ تو بس مجھے اچانک ہی جانا پڑگیا۔ "اس نے وضاحت دی تھی اس بل سونی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے بغور اس کے بھولے منہ سے اس کی طرف دیکھا تو اس کے بھولے منہ سے اس کی شدید ناراضی کا احساس ہوا۔ غور کرنے پر اس نے جانا کہ وہ اس کی طرف دیکھنے تک سے گریز کررہی تھی۔ مہرامانس لیتاوہ مربرہاتھ بھیر کردہ گیا۔

رو بردرا تا ہوا مسلسل اسے دیکے دہاتا گئے کی اطلاع دے کر مسلسل اسے دیکے رہاتھا جو کھاتا گئے کی اطلاع دے کر دہاں سے جا جکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور شروع ہوا تو وہ سب سے نظر بچا تا اسی کی تلاش میں گئن تک آیا۔ وہ بیٹھ موڑے سنک کے باس کھڑی برتوں سے جنگ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ برتوں سے جنگ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ مسکرا ہم شروع ہے اندر داخل ہوگیا۔

''اپناغصہ بے جارے بے جان بر تنوں پر نکالنے کی مرورت ہے۔ خواہ مخواہ میں ایک آدھ شہید ہوجائے گا۔ ''لبول پر مجلتی شرارت کو لفظول کی زبان دی گئی تھی 'گردو سری طرف ہنوز خاموشی وہ اجھے ہے جان تھا اس قدر خاموشی کے بیجھے غصے اور تاراضی کا ایک براطوفان مجل رہا تھا۔ اس کیے اس کے قریب ہوتے ہوئے صابن کے برتن اٹھاکر خودواش کرنے لگا تو وہ بیجھے ہٹ گئی اس نے زیر لب مسکرا کر اس کی قودہ بیجھے ہٹ گئی اس نے زیر لب مسکرا کر اس کی طرف و بیکھا۔ پھرنری سے بولا۔

و دمیں جانتا ہوں جب تک جلا نہیں لوگی تمهارا

كرو-"متاره صير كريم لكاتي موسة ذراما جمك كر ہولے سے بھونک ارتی وہ مصروف سے انداز میں بولی تھی جبکہ اس کی نظراس پر مجی تھی جواس کی معمولی سی تکلیف برساری ناراضی بھلائے اس کی جلس کم کرنے ک کوشش کررہی مھی۔اس کی تظروں کے تقاضع بل میں بدلے اور نرم کرم سے جذبات نے سرا تھانا شروع

. دیمیرتم ای بنادد- آئنده مهی تاراض بهوتو کس طرح مناوں مہیں...؟ اس کے ملامت بھرے کیجے یر غور کے بنااس کے لفظول پر تھور کردیکھا گیا تھا۔ "کیاب ضروری ہے کہ تم مجھے ناراض کرو۔" بل میں منہ بھولا تھااس کی فٹ سے چڑھتی تاک و مکھ کر

اس کاول بردی بری طرح مجلاتھا۔ ''نہیں ... میں تبھی مر کر بھی حتہیں تاراض کرتا میں جاہوگا۔"اسنے ہاتھ بردھا کر سامنے کھڑی ای جیون ساتھی کے پھولے گال کو نری ہے سماایا جبکہ سونی نے اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔جس کی نگاہوں میں اس کے کیے بیار ہی بیار تھا۔ اس کی نظروں کی ماہب نہ لاتے ہوستے وہ قورا<sup>س</sup> نْگاه جھكا كئي سي-

''اور آج بھی تہیں ہرٹ کرنے کامیرا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ تو ہالکل اچانک ہی زوبا کی طرف جاتا پڑا تو وقت پر تمهارے پاس نہ سیج سکا۔"اس کی تظروں کی تحرر راجعتے ہوئے تھرا کر اس سے فاصلے پر ہولی سولی اس سے منہ سے زویا کا نام س کر فورا"اس کی طرف

"زویا کی طرف.... ؟وہ یمال کمال سے آگئ...؟" حد درجم حیرت کیے وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھے جارہی تھی۔

" ال وه ياكستان سے با مرحلي كئي تھي-اب وه واليس آگئے ہے۔" "اچھا۔۔ تواس لیے تم پہلی فرصت میں اس سے ملاقات کرنے پہنچ کئے۔۔؟" ہرلفظ کو چبا کراوا کرتے

اس نے شک بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

"ارہے... میں ...ایس بات میں ہے۔"اس کی غلط فهمي دور كرنے كوده فورا" واضحتا "بولات ''پھر کیسی بات ہے؟'' شکھے چتونوں سے گھورا گیا تھا مگر جواب لینے سے سلے ہی دہ دوبارہ بولی تھی۔ « آئی کانٹ بلیو... جنہے اینظار کر ماجھوڑ کرتم زویا ے ملنے چلے گئے۔" بے بیٹینی کی انتہا تھی۔عدیل ايك دم جھنجلا كربولا۔

"مم بمجھ پر شک کردای ہو۔۔؟" عدمل نے حیرت وافسوس کے ملے جلے آثرات کیے اس کی طرف ریکھا جو اس کی بات پوری ہے بنائی شک کی چادیراوڑھےاس کو گھورے جارہی تھی۔ زویا کے متعلق تغصیل بتانے کاارادہ کرتے ہوئے اس نے ورا سے لب کھولے ، مگراس کی شکی نگاہی و مکھ کروہ ودبارہ لب بھینج کیا وہ پہلے سے کمیں زیاوہ خفا و کھائی وے رہی تھی۔اس نے کمراسانس بحرااس کومنانے کے چکر میں وہ اسے مزید نارانس کرچکا تھا، مگراس بار اس کی تاراضی سراسرہے بنیاد تھتی وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر کچن سے باہر جانے کو آگے بردھی تھی جب اس نے پیچھے سے پکار کر کہا۔

''کل تیار رہنا۔ میں تنہیں شاپن*گ کرانے لے* چلوں گا۔"اس نے پلنے بٹا ایک بل کے لیے رک کر اس كوسنا بمركوني بهي جواب ويدير بناتيز تيزقدم المعاتى وہاں۔ نکل گئ۔

الحطے روز تھوڑی وری آنس میں کام کرنے کے بعد ڈیڈی کو بتا کروہ واپس گھرچلا آیا مگرسونی اس کا انتظار کیے بنا پنگی'ار حم کو لیے تبیل کے ہمراہ بازار جاچکی ھی۔وہ مایوس ہےلب جھینچیاسونی کی ناراضی کاسوچ کر رہ گیا۔اب اس کے اس کے اس کرنے کو چھے بھی نہیں تھااس کے یونٹی ہے مقصد چاتا ہوا اپنی ماں اور چی کے پاس علا آیا۔جو صحن میں بیٹھی موسم سرماکی نرم کرم دھوپ کوانجوائے کررہی تھیں اسے بوقت سامنے ویکھ کر شائستہ بیکم نے ہلکی می پریشانی سے پوچھا۔

> ابناركرن 94 سى **2016**

ان دونوں کی اس تکرار سے لطف اٹھارہاتھا۔
''سب سے غلط کام تو تم نے یہ کیا کہ اسے ڈیڈی کو بھی بھی بھی خصا کی بھی بھی خصا کی بھی بھی بھی خصا کی بھی بھی بھی خصا کی بھی بھی انداز میں کہتے انہوں نے شکانیا ''اس کی طرف دیکھا تو وہ خواہ مخواہ ان سے نظر چرا گئی۔

''دہ تمہارا باب ہے زویا۔۔۔ اسے حق ہے کہ وہ تمہارے متعلق التھی بری ہر خبرسے آگاہ رہے۔''اس بار ان کا انداز سراسر سمجھانے والا تھا'مگر زویا فورا" تروخ کر دولی تھی۔

''نوکیا بہ ضروری ہے کہ میرے متعلق خردں سے آگاہی انہیں کوئی تیسراد ہے۔۔۔؟'

''دہ میرے باپ ہیں ڈاکٹرانکل۔ انہیں خود میری مرخبرے آگائی ہوئی جا سیے؟''حددرجہ نگخ انداز میں کہتے ہوئے آخر میں وہ آیک بل کے لیے وکھی ہوئی تھی' مگردو سرے ہی بل خود کو سنجالے وہ پہلے سے شگفتہ انداز میں ان سے یوچھنے لکی تھی۔

و مغیر آپ بتائیں... رپورٹس میں ایسا کیا نکل آیا جو آپ کو بچھے بلانا پڑگیا...؟ "اس کواس طرح مسکرا کر سوال کر آد کھھ کر ڈاکٹر طارق نے بہت دیر تک بردے غور سے اس کی طرف دیکھاتھا۔

دوشہیں برین نیمومرے نویا۔۔ "مرامراتے کہیے میں انہوں نے جسے دھاکا کرناجا ہاتھا مگر۔۔ ان کی بات کے ردعمل کے نتیجے میں بس آیک بل کو زویا کے لب خاموش ہوئے تھے پھردو سرے ہی بل اس کی آواز نے اس سکوت کو تو ڈوالا تھا۔۔

ووتوکیا ہوا ڈاکٹر انگل۔۔۔ برین ٹیومر بھی توانسانوں کو ہیں ہوتا ہے نا۔ "زندگی سے پر آواز میں لاپروائی بہت ممایاں تھی۔ عدیل نے حد درجہ جیرت سے اس کی طرف دیکھا جو بیپرویٹ کو ہمینی میں رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اسے تھماتے ہوئے ہر چیز سے بے مناز دکھائی وے یہ بنی تھی۔وہ پورے کا بورااس کی طرف مر اداکاری کررہی تھی۔وہ پورے کا بورااس کی طرف مر گیا۔ جبکہ ڈاکٹر طارق دکھ سے اسے کمہ رہے تھے۔ گیا۔ جبکہ ڈاکٹر طارق دکھ سے اسے کمہ رہے تھے۔ اسے کمہ تھے۔ تھے۔ اسے کمہ تھے۔ اسے کرتے کی تھے۔ اسے کمہ تھے۔ اسے کمہ تھے۔ اسے کمہ تھے۔ اسے کرتے کھے کے کہ تھے۔ اسے کمہ تھے۔ اسے کہ تھے کہ تھے۔ اسے کمہ تھے۔ اسے کہ تھے۔ اسے کمہ تھے۔ اسے کہ تھے۔ اسے کمہ تھے۔ اسے کہ تھے۔ اسے کمہ تھ

"فادی! تم اس وقت ہماں؟ سب خیریت توہے؟"

"ذبی می! سب خیریت ہے بس میرے سر میں ہلکا
ما درد تھا اس لیے میں گھر چلا آیا۔" اپنے آنے کی
اصل دجہ گول کرتے ہوئے اس نے بمانہ بنایا۔ ان
کے در میان اپنے لیے جگہ بنا کر سکون سے لیٹ گیا۔ ان
ابھی اسے لیٹے زیاوہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کے
سیل فون کی مسیح ٹون مجی تووہ اٹھ بیٹھا اس نے چیک
سیل فون کی مسیح ٹون مجی تووہ اٹھ بیٹھا اس نے چیک
گیا۔ زویا کی طرف سے میسیح آیا تھا وہ اس کی منتظر
میں۔ اس کا میسیح پڑھ کر اسے یاد آیا کہ اسے زویا کو
ڈاکٹر کے ہاں لے کر جانا تھا۔ وہ فور اساٹھ کھڑا ہوا اسے
دیکھا تھا۔ ان کی نظروں کے مفہوم
سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ان کی نظروں کے مفہوم
سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ان کی نظروں کے مفہوم
سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ان کی نظروں کے مفہوم

''ایک ضروری کام سے جھے ابھی جانا ہوگا۔ پھودر تک فون سائڈ تک فری ہوکر دالیں آجادل گا۔'' سیل فون سائڈ یاکٹ میں رکھتے ہوئے اس نے جھک کرگاڑی کی چائی اٹھائی اور مسکرا آنا ہوا یا ہرکی طرف بردھ گیا اٹھے وی منتوں میں وہ زویا کے گھر کے سامنے تھااس نے ہارن دیا تو پہلے ہے اس کی منتظر زویا فورا ''گیٹ سے باہر آئی میں فرنٹ ڈور کھول کر جیسے ہی وہ اس کے برابر براجمان ہوئی اس نے ایک ہلکی سی مسکرا ہے اس کے حوالے ہوئی اس نے کائری کو ڈاکٹر طارق جمیل کے کلینگ کے راستے کی طرف پردھا دیا۔

' مہلو ڈاکٹر انگل ۔'' چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کسی فائل کی تلاش میں معروف ڈاکٹر طارق جمیل کو ہیلو کر کر جیسے اپنے آنے کی خبردی تھی۔ ''میلو میڈ کرل ۔۔'' جوابا" انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کاخیر مقدم کیا تھا۔ ''دس ان نام ف ف ڈاکٹر انگل ۔ آ۔ ہے شجھ

''دس ازناٹ فینو ۔۔۔ ڈاکٹر انگل ۔۔۔ آپ ہیشہ مجھے میڈگرل کہتے ہیں۔''منہ بناکراحتجاج بلند ہواتھا۔ ''ہاں تو ایسے کام مت کرو۔ جس دجہ سے تتہیں میڈ بلایا جائے۔''

'''اس نے کیا کیا گیا۔۔۔؟''اس نے فورا'''معھوم بن کر سوال کیا تھا۔اس کے برابر میں بیٹھے عدیل جیپ جاپ

· كا ابناسكون 95 مى 2016 🔞

رویا۔۔ ؟''ان کی بات پر بیپرویٹ کے گرد گھومتے اس کے ہاتھ کی گردش کو زوال آیا اور اس نے سراٹھا کران کی طرف دیکھ کر کہا۔

''ڈر تو بھے اس دفت ہی نہیں گے گاجب آپ بھے کہیں گے کہ زویا بس اب تم مرجاؤگ۔''سفاکی کی انہا تھی۔عدیل کانپ کررہ گیا۔ دکھ اور اذبت کی بھٹی میں تپ کروہ اب پھر ہونے کو تھی 'مگروہ اسے اس طرح پھر ہونے دینا نہیں جاہتا تھا۔ اس کی زندگی کے ساتھ اس کے دوست کی خوشیاں جڑی تھیں جو کسی بھی عمد و بھاں کے بغیر بڑے صبر سے اس کے لوٹ آنے کے انتظار میں سائس لے رہاتھا۔ اسے زویا کو پھر ہونے نہیں دینا تھا۔ اس کیے وہ فور اس بولا تھا۔

''ابھی تو بہلی اسٹیج ہے زویا۔ آگر تم جاہوگی تو بہت جلد پہلے کی طرح سب تھیک ہوجائے گا۔'' ''اجھا۔ پھر کیا ہو گا۔؟'' اس بل اس کے لفظوں کے ساتھ اس کی نگاہیں بھی خالی سی محسوس ہوں ہی

کے ساتھ اس کی نگاہیں بھی خالی سی محسوس ہورہی تھیں۔اورعدیل کے ہاں۔اس کے سوال کے جواب میں کہنے کو تو بہت کچھ تھا مگراسے قبل از دفت کچھ بھی کہنا مناسب نہ لگا۔اس لیے دل میں انڈتے سب ہی

لفظول كأكلا كھونث كربس اتنابولا-

اس نے توجہ سے سا۔ اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کرنے کا دعدہ کیا۔ بھرا تھی سی چائے بینے کے بعد ڈاکٹر طارق سے اجازت لے کر اس کے کلینگ سے نکل آئے۔ لینج کا دفت ہورہا تھا۔ عدیل کا ارادہ گھر جاکر لیج کرنے کا تھا۔ مگرزویا کے کہنے پر وہ اسے قربی ہوٹل میں لیج کے لیے آئے۔

یونائیٹڈ مال سے شائیگ کرنے کے بعد جب وہ والیسی کے لیے نظے۔ توان کاارارہ سیدھا گھرجانے کا تھا۔ مگرجب گاڑی ہو مل کے سامنے سے گزری تو سونی نے شور مجا کر نبیل کو گاڑی رو کئے پر مجبور کرویا۔ ددہمیں یماں سے لیج کرنا ہے۔"ہوئل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بیک ڈور کھول کرار تم سمیت باہرنکل آئی تھی۔ ان کو اترتے ویکھ کر پنگی بھی ان کا دوٹرین کر فورا" گاڑی سے اتری تھی۔ تبیل حرت ے ان کی ساری کارستانی کوملاحظہ کررہاتھا۔ ''ہر گزنہیں۔تم لوگ <u>س</u>لے ہی میری جیب تقریبا" خالی کراچکی ہو۔ میں اب ایک روبیبہ سمیں خریجنے والا۔" سارے تکلف ایک طرف رکھ کر تبیل نے تمنجوسي كي انتهاد كھائي تھي۔ "اجھالوبہ بات ہے-؟" بنابولے تبیل نے اٹیات میں سرہلایا۔اجانک کھے سوچ کریر جوش سی سونیا 'بنکی کے قریب ہوئی۔ ''تم کهوا<u>۔۔</u>" ''میں۔؟''اس نے ابنی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کها۔ "ميرك كمنے سے يہ مان جائے گا۔؟" "مان جائے گا۔ ؟ ارے سر کے بل گاڑی سے باہر أَنْ كَالْمُ كُمِّهِ كُرِيُّوو مِلْهُو..." "اور اگرند آیا تو به "وه کہنے سے انگیجار ہی تھی۔ وہ جبنجملا گئا۔ اب کمہ بھی چکو۔"سونیانے اسے آگے وہ اب کمہ بھی چکو۔"سونیانے اسے آگے وہ اب کمہ بھی میں فارسے چلتی کی طرف و حکیلا - تووہ لب محلی و هیمی رفتار سے جلتی

ع ابنار کو**ن** 96 شمى 2016 🗧

نے اسے بھی اسے ساتھ بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ ''او۔ تم بھی بیٹھو۔''

اس نے بردی صفائی سے اس بر طنز کیا تھا۔ جس بر غور اس نے بردی صفائی سے اس بر طنز کیا تھا۔ جس بر غور کیے بنااس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔
اس نے بردی صفائی سے اس بر طنز کیا تھا۔ جس بر غور کیے بنااس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔
ار حم اور پنگی کی در میان بیٹھی کا نے وار نظروں سے اپنی طرف دیکھتی سونی کو و کھی کر اس نے بے ساختہ سر پر اس کے بھیلی غلط فہمی کو دور مسیل کرساتھا کہ اب ایک اور غلط فہمی نے جنم لیا تھا۔
اٹھی کرساتھا کہ اب ایک اور غلط فہمی نے جنم لیا تھا۔
در دستی کی مسکر اب نے مبلی کو بھی انوائٹ کرلیتا ہوں۔ "
اٹھا اور ان کی طرف بردھا۔ ندیا بنا کوئی سوآل کے ہلکی اٹھا اور ان کی طرف بردھا۔ ندیا بنا کوئی سوآل کے ہلکی اٹھا کو اپنی طرف آتے و کھی کرسوئی الب جھیج کر اپنی جگہ سے کو اپنی طرف آتے و کھی کرسوئی الب جھیج کر اپنی جگہ

''عیں گاڑی میں تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں۔'' تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ہو تل سے باہر نکل گئی تھی۔غصے سے سرخ ہوتے چرے کے ساتھ باہر جاتی سوئی کو عدیل کے ساتھ ساتھ نبیل نے بھی دیکھاتھا۔

ایک دو ضروری کام نمٹانے کے بعد جس وقت وہ گھر بہنچاشام ایے پر پیمیلا چکی تھی۔ رات کے کھانے میں ابھی چھ ڈرائنگ میں بین ابھی چھ ٹائم باتی تھا۔ اس لیے وہ ڈرائنگ میں بین ابھی چھ ٹائم باتی تھا۔ اس لیے وہ ڈرائنگ میں کمیا تھا اس لیے آج اس سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوا تھا۔ البتہ نبیل کی کاٹ دار 'شک میں ڈوئی گھورتی نگاہیں مسلسل اسے ڈسٹرب کررہی تھیں۔ اس کے ڈسٹرب کی دورہی تھیں۔ اس کے ڈسٹرب کررہی تھیں۔ اس کی ڈسٹرب کررہی تھیں۔ اس کے ڈسٹرب کررہی تھیں۔ اس کی ڈسٹرب کررہی تھیں۔ اس کے ڈسٹرب کررہی تھیں۔ اس کی کاٹرب کی کاٹرب کرنہ کرائی کی کاٹرب کیل کی کاٹرب کررہی تھیں۔ اس کی کررہی تھیں۔ اس کی کی کررہی تھیں۔ اس کررہی تھیں۔ اس کی کررہی تھیں۔ اس کی کررہی تھیں۔ اس کررہی تھیں۔ ا

آن بیشا۔ ''کیول اس طرح گھورے جارہے ہو۔''اس نے اس کی طرف دیکھے بنانیجی آواز میں پوچھا۔ ''بہت بھولے ہو تا تم۔ جیسے جانبے ہی نہ ہو۔'' نبیل تک آئی۔ پھرذراساجھک کربولی۔ دونبیل بلیز۔ اب مان بھی جاؤ ناں۔"اس کے دھیے سے انداز میں ایک آس تھی اور سب سے برمھ کر محبت کا مان تھا۔ نبیل واقعی سرکے بل گاڑی سے باہر آیا۔ اور بنا کوئی جوں جراں کیے انہیں اپنے ہمراہ لیے ہو کی میں انٹر ہوگیا۔

"اگر بھیے پہلے سے معلوم ہو تاکہ تم پنگی کے ایک ہار کے کہنے پر ہی لیج کے لیے راضی ہوجاؤ کے تو میں ڈائر یکمٹ بنگی سے فرمائش کرنے کو کمہ دی ۔" چکن منجورین بلیٹ میں نکالتے ہوئے۔ مکمل شرارت کے موڈ میں نبیل کی طرف جھی مسلسل اسے چھیڑرہی متی جب بنگی کی آواز نے اسے چونک کراس کی طرف متوجہ کمافقا۔

''بی عدبل بھائی، ی ہے نا؟ مگریہ ان کے ساتھ کون
ہے'' سونی سمیت ان سب نے اس کی نظروں کے
تعاقب میں دیکھا۔ اور جران و ششہ ررہ گئے۔
''عدیل بھائی کے ساتھ لڑک۔؟''ار جم نے سب
ہے بہلے اپنی جرت کو لفظوں کی زبان دی تھی۔
''کوئی کولیک ہوگ۔'' بینکی نے اپنا خیال پیش کیا۔
''نہیں۔ اس لڑکی کو میں نے آفس میں بھی نہیں
ویکھا۔'' نبیل نے فورا'' اس کے خیال کی تردید کی

"بہ عدیل کی کلاس فیلوہ۔ زویا۔" زویا اور عدیل پر نظر نکائے خامونی بہتھی سونی نے سیاٹ کہتے میں ہتاتے ہوئے انہیں جرت کلا یک شدید جھٹکالگایا تھا۔ "قرامیں بھی تو دیکھوں۔ کون ہے بیہ لڑکی جسے عدیل اپنے ساتھ بہاں تک لے آیا ہے۔" بردے بردے قدم اٹھا آہوا نبیل ان کے سربر پہنچا تھا۔ اس پر فظر برائے ہی عدیل نے فورا "سوال کیا تھا۔ فظر برائے ہی عدیل نے فورا "سوال کیا تھا۔

"کی تومین تم سے بوچھنے آیا ہوں۔"جواب دینے کے بجائے الٹااس سے سوال کیا۔ "زویا کو بھوک گلی تھی اس لیے ہم یماں لیج کے لیے آگئے۔"اس کے سوال کاجواب دیتے ہوئے اس

ابنار کون 97 شی 2016 ⊱

سونی کاکیاکروں جومیری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔"
دو تسلی ہے اسے شمجھاؤ تو وہ بھی سمجھ جائے گی۔"
نبیل نے اسے راہ بچھانی جائی تھی مگروہ فورا "انکار میں

''در کتنی بارا سے سمجھانے کی کوشش کرچکا ہوں۔ گر ہریار انجانے میں جھ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوجاتی ہے جو اسے مجھ سے پہلے سے زیادہ بد کمان کردیتی ہے۔''وہ کافی بریشان دیکھائی وے رہاتھا۔اب کی بار اس کی شدید بریشانی اس کے لفظوں سے بھی عمیاں ہونے لگی تھی۔

''اور اب تو وہ منانے اور سمجھانے کے سارے رائے بند کر کے خالہ کی طرف جلی گئی ہے۔''کس قدر مایوس دیکھائی دے رہا تھا وہ تبیل اس کی حالت سے حظافھا آمسکرادیا۔

'زراس جدائی پر است دل گرفتہ کیوں ہورہ ہو میرے بھائی۔؟ ساری عمرکے لیے تھوٹری نہ گئی ہے محترمہ۔ آناتو اس نے بہیں ہے۔ اور ویسے بھی دودن بعد تمہاری برتھ ڈے بھی توہے۔؟ وہ جتنابھی غصہ ہو کا کھ تم سے ناراض ہو۔ مگر بچھے یقین ہے وہ تمہیں وش کرنے ضرور آئے گی۔ '' نبیل نے بروفت اسے اس کی برتھ ڈے یاد کرا کہ اس کی ڈھارس بندھائی

''دُکون آئے گی؟''دُیڈی نے سوال کیاتھا۔ ''سونی کی بات کررہا ہوں دُیڈی۔'' عدیل کے ہاتھ دبا کر منع کرنے کے باوجوداس نے پچ بولائودہ اسے گھور کر رہ گیا۔ جبکہ ڈیڈی نے اس کی بات سن کر مسکرادیے اور بولے۔

وسوقی اور عدیل کے نکاح کو بانچ سال کا عرصہ ہونے کو ہے۔ اتناعرصہ کافی ہو تاہے۔ اب ہمیں ان کی رخصتی کی رخصتی کی رسم بھی کرلینی چاہیے۔ "انہوں نے استفہامیہ نظروں سے منال بیٹم اور نذیر کی طرف دیکھا۔ جوان کی بات س کر مسکرارہ سے سے ان کی مسکراہٹ میں چھے اقرار کو پاکر انہوں نے کب سے مسکراہٹ میں چھے اقرار کو پاکر انہوں نے کب سے حساب کی جیب بیٹھے عدیل سے کہا۔

فورا" طز کا جیر چلا تھا۔اس سے تو ایک سونی سنبھل نہیں رہی تھی کہ اب نبیل بھی۔وہ فورا سکری سانس بھر کر سیدھاہوا تھا۔

ُ ' ' و بعیساتم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔''اس نے ایک بار پھرائی صفائی دینا چاہی تھی۔ '' تو پھر کیا ہے۔''عدیل کی طرف ریخ کرتے ہوئے اس نے فور اس پوچھا۔

دسنو کے تو ضرور بتاؤل گا۔"عدیل نے بل میں اے اپناہم از کرنے کافیصلہ کیاتھا۔

روسنوں گا۔ "ده دو بولا۔ دوبوں۔ "عدیل نے ہنکارا بھر کر پھر چھ بھی بتانے سے ہملے اس سے سونی کے متعلق استفسار کیا تھا۔ دو تتمہمارے کارنا ہے سے ہرٹ ہو کر پنگی کے ساتھ اس کے گھر جلی گئی ہے' ایک بار پھر طنزیہ جواب ملا تھا۔ اس نے لب بھینج کراس کی طرف دیکھا پھر بولا۔ تھا۔ اس نے لب بھینج کراس کی طرف دیکھا پھر بولا۔ دسونی فضول کی غلط فئی میں مبتلا ہے۔ " دسونی فضول کی غلط فئی میں مبتلا ہے۔ "

دوتمهاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تمهاری حکد کوئی دومرا بھی مجھے اس طرح کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر جھ پرشک کر سکتا ہے۔" ذرا توقف کے بعد وہ ددبارہ بولا۔

و انتمهاری غلط فنمی تو میں نے دور کردی۔ مگراب

ابنار**كون 9**8 مى 2016 🚼

شکار ہو کراس کے قدم میکا نگی انداز میں لاؤنج کی طرف اٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اسے حیرت کا شدید جھٹکالگا۔ کیونکہ اس کی نظر کے سامنے زویا تھی۔ جو کہ شائستہ بیکم سے بردے خوشگوار موڈ میں گفتگو کررہی تھی۔

"زویاتم بهال-؟"ایی حیرت کو لفظول میں ڈھالی وہ نزدیک بہنچاتھا۔

، رویت ''یاں بیس بہاں۔"اس کو دیکھ کروہ اپنی جگہ ہے پر تھی

''بی یہ ال و کھے کہ تہمیں جرت ہورہی ہے۔ اس کے تاثرات سے حظائھاتی وہ پوچھ رہی تھی۔
''ہاں۔ گر مجھے جرت اس بات پر ہے کہ تم میرے گھر تک کسے بہنچ گئی؟'' اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ فور بھی شائستہ بیٹم کے برابر میں بیٹھ گیا۔
''دبس و کھے لو۔ میری لگن تچی تھی اس لیے بیس دبیس و کھے لو۔ میری لگن تچی تھی اس لیے بیس بیاں تک بیٹے گئی۔''اپنے کارنا مے پروہ مخربہ بول رہی تھی۔عدیل مسکراویا۔
''انجھا جی۔ مان گئے۔ آپ کی لگن کو۔''اس کو مسلم اویا۔

ان کے آپ کی کلن کو۔ اس کو جواب رہے اور کا اس کو جواب رہتا دوا نی مال کی طرف رخ کر تابولا تھا۔ درممی! میں اسے آپ لوگوں سے ملوانے ہی والا تھا۔ مگر میرے ملوانے سے پہلے ہی بیر آفت خود آپ

تھا۔ ہمر سیرے مواتے سے پہنے ہی ہیں ادث خود امر تک بہتے گئی۔"

"جائی ہوں تہمارے ملوانے کوست انسان۔ اچھا
کیا جو یہ خود ملنے آگئ۔ "برانی بات کے حوالے سے
اس پر طرز کرتے ہوئے شائستہ بیلم پر سوچ نگاہوں سے
زویا کی طرف دیکھا تھا عدبل کی جب ان پر نظر بردی تو
انہیں زویا کو اس طرح جانچی نظروں سے دیکھتے پاکروہ
ذرا دیر کو جران ہوا۔ مگر پھر سرجھنگ کر دوبارہ زویا کی
طرف متوجہ ہوا جو مسکراکر انہیں بتارہی تھی۔
طرف متوجہ ہوا جو مسکراکر انہیں بتارہی تھی۔
""آئی۔ ہیں آئی ہوں۔" انہیں اسے آئے کی
مربرائز کرنے ہی آئی ہوں۔" انہیں اسے آئے کی
دجہ بتاتے ہوئے اس نے ایک بار پھرعدیل کو جران کیا
دجہ بتاتے ہوئے اس نے ایک بار پھرعدیل کو جران کیا
قا۔

اتن سال بهلے بتائی جانے والی اپن ڈیٹ آف بر تھ

"الما بھی دولیے میاں۔ تم کھو کیا کہتے ہو۔؟" عدیل تو پہلے ہی سونی کو گھیرنے کے منصوبے سوچ رہا تھا۔اب اس طرح قدرت کی طرف سے ملنے والے بہترین موقع کویا کرا کیک دم بولا تھا۔

روجے توکوئی اعتراض تہیں ہے ڈیڈی۔ جیسے آپ
لوگوں کو بہتر گئے۔ "اس کواس طرح فٹ ہے جواب
دیتے دیکھ کران مب کی بے ساختہ ہمی جھوٹی تھی۔
"دواہ بھائی۔ آپ کی اس تابع داری پر قربان جانے کو
ول چاہ رہا ہے۔ "اس بار شرار تی سے معین نے اس کی
ٹانگ کھینچی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اچھی
طرح جامیاتھا کہ اب ان سب نے مل کراس کی واٹ
نگادی تھی اس لیے خود کو ان کے متوقع نرغے سے
نگادی تھی اس لیے خود کو ان کے متوقع نرغے سے
بچا آدہ تیزی سے دہاں سے نکل گیا۔

# # #

رات بإره بجني مين دس منث بهلے ہے وہ سيل فون سامنے رکھے ہیٹھا تھا۔اور اب بارہ بج کر پیدرہ منث ہو چکے ہتھے۔ اے اب تک سب کی وہشز وصول ہو چکی مھی۔سوائے سونی کے۔جس کی دشک کاوہ بے قراری ہے منظر تھا۔ مگراس کی بے قراری بے سکونی میں بدل کراے بے خواب کر کئی تھی۔ انتظار کی سولی ر لنکے اے بارہ ہے ایک ایک ہے دو اور پھر مبح ہو تن ۔ مراس سنگ ول لڑی نے نہ اسے وش کرنا تھانہ ہی اس نے وش کیا۔ اس کا انتظار 'انتظار ہی رہ کیا ازیت بھرے رت جگمے کی بدولت آگلی صبح آف مود کے ساتھ اس نے سب کوائی بر تھ ڈے کو لے کر کوئی مجمی سیلیبویش کرنے ہے محق سے منع کیا اور ناشتا کے بنا گھرے نکل گیا۔ آفس میں سارا دن اس نے جان بوجھ كرخود كوفا كلول ميں الجھائے ركھا تھا۔ مكراس کے بارجود نجانے کس جذبے کے تحت ورو قا"فوقا" سائے رکھے سیل فون پر نظرد ال لیتا تھا۔ تگر ہریار اس ی نظر کو تا مرا دلوٹنا پڑا تھا۔ شام سے ذرا پہلے وہ گھر میں واخل ہوا۔ اران توسیدھا اینے کمرے میں جانے کا نھا۔ مگرنی دی لاؤرنج سے آتی آوازوں پر خوش فئمی کا

ابند**كرن 99 كى 2016 }** 

کے متعلق اس کے منہ سے من کراہے حقیقتاً" حیرت کا جھنکالگاتھا۔

آدئم کون ی شم کے بادام کھاتی ہو زویا؟ جو ہریات ایونٹ سمیت تہمارے کمپیوٹر دماغ میں فیڈرہ جاتی ہے؟ اس کی یا دداشت کو سراہتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھاتو دہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ ماحول خاصا خوشگواریت لیے ہوئے تھے۔ ان تینوں کے جروں پر مسکراہث جمی تھی۔ ماحول کی خوشگواریت کو تحسوس کرتے ہوئے زویا نے بڑے دل خوشگواریت کو تحسوس کرتے ہوئے زویا نے بڑے دل

"ول میں رہے والوں کی باتوں کو یاو رکھنے کی صورت نہیں پڑتی۔ ڈیر عادی۔ ان کی باتیں تو روز اول کی طرح یا و رہ جاتی ہیں۔" اس کے لفظوں کی شدت ہے بے خبرشائستہ بیلم نے مسکراکراثبات میں سرمالایا تھا جبکہ عدیل اس کی بات پر غور کیے بنالاؤنج کے دروازے کے بنالاؤنج کے دروازے کے بیالاؤنج کے جرے سے صاف پا کے رہ اس نے دویا کے کیے ہرلفظ کو من لیا ہے۔ اپ گھریں ابنوں کے درمیان کھڑے ہونے اس نے قدم چوکھٹ کو بار کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے قدم چوکھٹ کو بار کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے والیس کے لیے ایک قدم پیھے ضرور کیا تھا۔ مراس کے والیس کے لیے ایک قدم پیھے سرور کیا تھا۔ مراس کے برابر کھڑی پنگی نے اس کے برابر کھڑی پنگی ہے اس کے برابر کھڑی پنگی ہے اس کے برابر کھڑی پنگی ہے اس کے برابر کھڑی بیکی ہے اس کے برابر کھری ہے برابر کھڑی بیکی ہے اس کے برابر کھری بیکی ہے اس کے برابر کھری بیکر کرنے ہے برابر کھری ہے برابر ک

ساما۔

د'آرج تم بیجھے نہیں ہوگی سونی۔'اس کی سرگوشی پر
سونی نے نظر گھماکر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی
نظروں سے جھلتی سبیہ کو پاکردہ لب بھینج کر نظر گھما
گئی۔''آگے بردھو۔''اس کے کہنے کے باوجود بھی وہ
قدم نہیں بردھاسکی تھی۔البتہ اس نے نظراٹھاکر اس
دشمن جان کی طرف دیکھا تھاجو اس کی غیر موجودگی کا
دشمن جان کی طرف دیکھا تھاجو اس کی غیر موجودگی کا
فاکدہ اٹھاکر ذوبا کو گھر تک لے آیا تھا۔ اس ایک خیال
کے آتے ہی بدگمانی کی شدید اس نے ایک خصیلی نگاہ
کے الاؤ سے بھڑکا دیے تھے۔اس نے ایک عصیلی نگاہ
ذوبا کے مسکراتے چرے کی طرف کی۔ اس سے پہلے
نوبا کے مسکراتے چرے کی طرف کی۔ اس سے پہلے

کہ وہ غصے میں آگے بردھ کراہے کچھ کہتی۔۔ شائستہ بیکم کی نظراس پر پڑی۔۔۔ تووہ خوش دلی ہے مسکراکر بولیں۔

''ارے میری سونی میرے گھرکی رونق... وہاں کیوں کھڑی ہو'ادھر آؤ میرے ہاس۔''اسے سامنے وہاں کھڑی ہو'ادھر آؤ میرے ہاس۔''اسے سامنے وہی کر سب چھ بھلائے انہوں نے انہائی محبت سے بانہیں بھیلا دی تھیں ... اور سونی ان کوائی طرف متوجہ پاکرا ہے تھے کو دہاتی سرجھٹک کران کے قریب آئی تو انہوں نے بنگی کے سربہ ہاتھ بھیر کراسے اپنی بانہوں میں سمیٹ لیا۔

"دمی اورباقی سب کمال ہیں تائی ای ...."

دوبس کچھ مت ہوچھو... آج تونہ جانے ان سب کو کموں نے الجھایا ہوا ہے جوبہ فارغ ہو کے نہیں دے رہے ۔.. شبی میں نیہ تو پھلا ہو دے رہے ۔.. شبی میں نیہ تو پھلا ہو اس زویا بی کا جوبہ جلی آئی۔ اس کے ساتھ گپ شپ میں وقت اچھا گزر گیا۔" انہیں اجانک ہی ذویا کی موجودگی کا خیال آیا تھا جب کہ اس کے ذکر پر آیک بار مجرسونی کے منہ کا ذاویہ بگڑا تھا۔ دو سری طرف عدمل بھرسونی کے منہ کا ذاویہ بگڑا تھا۔ دو سری طرف عدمل اس کی طرف سے پہنی ساری اذبیت بھلائے صرف اس کی طرف مورہا تھا کہ آج کے دن سونی نے اس بات پر خوش ہورہا تھا کہ آج کے دن سونی نے اس بات پر خوش ہورہا تھا کہ آج کے دن سونی نے اس بایوس نہیں کیا تھا۔

"بہیگوسونیا۔.."اے ای طرف متوجہ باکر زویانے مسکراتے ہوئے ہیلو کیاتھا مگراس سے پہلے کہ وہ جواب میں بچھ بولتی۔ارخم' نبیل' رمیزاور معین کیک لیے اندرداخل ہوئے۔

' ممانی خیرمنائد۔ یہ زویا بی ہو آج کے دن بھی نبک بڑی ہے' اس کی بدولت بچھے تمہاری خیریت خطرے میں وکھائی وے رہی ہے۔''نبیل نے عدیل کے قریب آتے ہوئے کہا۔

"برفعالیں منہ ہے نکالنے کی بجائے تم میری اور سونی کی ملا قات کا انظام کرو۔ آگے میں خودسنبھال لوں گا۔"فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے اس نے نبیل کی طرف دیکھا تو اس نے تسلی دینے کے سے انداز میں سر ملاکراہے این در میں منال ملاکراہے این در میں منال

ا بنار**كون 100** مى 2016 ك

ne alata)

میں بیٹھتے و مکھ کر پہلے ہی بری طرح جل رہی تھی۔ اب اسے اس طرح شوخی سے چیکتے و مکھ کراس نے بھٹاکر پنگی کی طرف دیکھا تھا جواہیے کب سے عدیل کو گفٹ وینے کااصرار کیے جارہی تھی۔

دول گیا تا تمهارے عدیل بھائی کو اس کا اسپیشل گفٹ... اب جھے مت کہنا۔ "قدرے نبجی آواز میں بھر پورغصے کا عضر نمایاں تھا۔ بنگی کچھ بھی نہ بول سکی۔ عدیل کے برابر بیٹھے نبیل نے عدیل کے ہاتھ بردھانے سے پہلے خودہاتھ بردھاکر زویا کا گفٹ تھام کراسے الث بلیٹ کردیکھتے ہوئے عام سے انداز میں کماتھا۔

"فوشبوکے خاص ہونے کا کیافا کدہ من زویا ...

زرا در کے اجماس کے بعد خوشبونے بالا خر ہوا میں تعلیل ہو کر ختم ہوہی جانا ہو تا ہے۔"اس کے لفظ لفظ میں ذور معنیت تھی۔ زویا کھسیا گئی۔۔۔اس کی کھسیا ہٹ محسوس کرکے بنگی اور سونی کے جلتے ولول کو راحت نصیب ہوئی تھی۔۔ در میان میں بیٹھا عدمل جیب ہی رہا۔ شائستہ بیٹم ان کی طرف متوجہ ہوتی بولیس۔۔

رہا۔ شائستہ بیٹم ان کی طرف متوجہ ہوتی بولیس۔۔

ونٹائم گزر نا جارہا ہے۔ اب ڈنر کے لیے اٹھ جائے۔ پھرزویانے گھربھی جانا ہے۔اسے دیر ہوجائے گ۔"انہیں اس کی دائیسی کی فکرستائی تھی۔۔ان کی بات سن کرزویانے بڑی ہے فکری سے کہاتھا۔

المعرب المحصلة المراسة الماسات الماسا

"ال تجی آبیلیز خود کو بو راهامت کمیں ورنہ پھر ہمیں بھی اپنی براهتی عمر کا احساس ہونے گئے گا۔"
معید نے بھی شرارت میں رمیز کا ساتھ دیتے ہوئے کماتو پوری محفل زعفران بن گئی۔۔ زویا ان کو آبیس میں اس طرح فرینک ہوتے دیکھ کر جیران ہورہی تھی اور جب اس نے رمیز کی بات پر منال بیگم کو مسکراتے دیکھاتو ول کے کسی کونے میں دیے احساس کمتری نے شدت سے سراٹھانے کی کوشش کی تھی۔ ذہن میں بہت زور ڈالنے کے بعد بھی اسے یاد نہیں آرہا تھا کہ بہت زور ڈالنے کے بعد بھی اس کی طرف مسکراکر بھی دیکھاتھا اس کی ماں نے بھی اس کی طرف مسکراکر بھی دیکھاتھا اس کی ماں نے بھی اس کی طرف مسکراکر بھی دیکھاتھا مانہیں ؟

ای ماں کا منال بیٹم سے موازنہ کرتے ہوئے اس
کی آنکھوں بیں وھوان سابھرا۔ اور چرے بر ماریک
ساسایہ لمرایا۔ مگراس سے پہلے کہ وہ اور چھ سوچ کر
مزید فرسٹریٹ ہوتی ۔ عدیل نے کیک کاٹ کران سب
کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی تھی ۔ فضا ایک وم
ہمیں برتھ ڈے کی وشنز سے گونجی تووہ خود کو سنبھال کر
ہمیں برتھ ڈے کی وشنز سے گونجی تووہ خود کو سنبھال کر
ہمام سوچوں کو جھٹکتی گفٹ اٹھا کرعدیل کے قریب آئی
اور اس کے برابر برئی خالی جگہ برقدرے بے تکلفی
سے جنھتے ہوئے گفٹ اس کی طرف بردھاتے ہوئے
سے جنھتے ہوئے گفٹ اس کی طرف بردھاتے ہوئے

"بدامین سلی گفٹ تمہارے لیے۔ تمہاری پیند کاپر فیوم۔ جب جب اسے استعال کردے جھے اپنے قریب مجسوس کردگے۔"سونی جو اسے عدیل کے برابر

ابنار**كرن 101** كى 2016 🗧

لیے اسے بیٹھنے کو جگہ بھی عدیل کے عین سامنے والی چيرر مل بے دعياني ميں ... وہ بيشے تو كئ ... مرجب تظرسان بمنصے عدیل پریزی تووہ جھکے سے اپنی جگہ ہے التی اور کسی کے جمنی کھے بولنے سے پہلے وہال

ویکھی ہے بے رخی کی آج ہم نے انتا ہم پر نظر بڑی تو وہ محفل سے اٹھ کھے زر لب بربرات ہوئے اس نے محدثری آہ بھر کر تبیل کی طرف دیکھاتھا۔جسنے فورا"ہی اسے ٹوک كركها تقاب

"بیال بینه کر شمنڈی آبی میت بھرو۔۔ بلکہ قدرت کے فراہم کیے اس بمترین موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور جاکراین ناراض بلبل کومناؤ ... "اس کامشورها سے اچھالگا۔ سب کھانے میں مصوف تھے کوئی اس کی طرف متوجه نهيس موا تقا-ان كي مصروفيت كوغنيمت جان کروہ نیزی ہے بلنتا باہر آیا تھا۔اسے خبر تھی کہ سونی اس دفت کمال ہوگی۔اس کیے دفت ضائع کیے بنا وہ سیدھالان میں آیا۔۔جہال سونی اس کی طرف سے بیٹے کے این مخصوص جگہ پر کھڑی تھی۔ وہ دب قدموں جلتاس کے قریب آیا۔

"اس بے جارے گلاب کا کیا قصور ہے جواسے اس طرح ی می نوچ کر جھیروای مو؟"اس کی آوازیر ایک کھے کے لیے اس کا حرکت کرنا ہاتھ رکا۔ مگر دوسرے ہی میل دہ ایک بار پھرائی نازک انگلیوں ہے بدردی سے بتیوں پر ظلم ڈھانا شروع ہو چکی تھی۔ عدیل نے ہاتھ برماکر نری سے اس کے ہاتھ سے گاب لے کر کیاری کی طرف اچھالا۔۔ اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر نری سے بولا۔

"اتن جھوٹی سی ناک پر اتنا بھاری غصب" اس

تھوڑا قریب آؤ۔ پھرجیے دل جاہے اپناغصہ نکالو۔ اف بھی نہیں کروں گا۔ "عدیل حد درجہ شرارتی موڈ میں اس کے قریب ہوا تھا۔

"کوئی ضرورت مہیں ہے میرے قریب آنے ی ۔ " سیکھے چونوں کے ساتھ کھور کر تنبہی کی گئ مس مرعديل في درايدوانه ي-

دو کیوں قربیب کیوں نہ آؤں میوی ہو میری ... قریب تومیں ضرور آوں گا۔ "اس باراس کے انداز کے ساتھ ساتھ اس کے لفظوں میں بھی جذبوں کی آنے بحرى تقى مكروه ذرانه بيهمل-

"ان جانتي مول ميس كس حد تك بيوي مول..." اس کوبیڑی ہے اترتے دیکھ کراہے مزید غصہ آنے لگا توطنز کا تیر چلاتی داہیں کے لیے پلی ۔ مگراس بارعد ال نے اسے بازدے میر کرانی طرف تھینجااور اس کی مر میں بازو حائل کرکے اسے قریب کرتے ہوئے بہت

" حد کی بات مت کرد. ابھی تم نے حدود یکھی نسی ہے۔ جب مکمل طور پر میرے پاس آجاؤگی تب بناؤں گا میرے بیار کی صد کمال تک ہے۔" انتمالی لگاوٹ سے زومعی بات کہتے ہوئے اس سے چرے پر جك كر نرى سے شرارت كى تھى۔اس كے رخسار تمتااتح

''یویہ'' بوری قوت سے خود کواس کی گرفت سے چھڑاکراس نے اسے پیچھے کی طرف و حکیلاتھا۔

"بے ہوں لوگوں کے ساتھ رہ رہ کرتم خود بھی حد ورجه لفنكم موهجيم موسياس كى جرات يروانت يمية ہوئے اس نے غصے سے دیکھانوعدیل ایک دم فتقہہ لگا کرہنس پڑا۔

وظر من لفنگامو مانو آج بول منکوحه بنی منه زوری نے شرارت ہے اس کی ناک کو چھوا تواس نے ایک نہ دکھارہی ہوتیں ۔ بلکہ اس وقت بوی بن کر شرم تیز نظرے اس کو دکھ کراس کے ہاتھ کو جھٹکا۔عدیل سے کیا رہی ہوتیں۔'' وہ ہنوز شرارت پر ما کل اسے مزيد چھيرنے كوبولا۔

ردیا۔ "جانیا ہوں تہیں مجھ پر غصر ہے۔ گراس طرح "ممی سے کہتا ہوں ۔۔ اب تہیں میری بیوی جب رہوگ ۔ دور دور رہوگی تو پھر کینے بات ہے گی ۔۔ بناویں۔'' وہ اس کے غصے کو کسی گنتی میں کینے کی

> ابنار کرن 10 بی 2016

سلسل غصہ بھی ولائے جارہا تھا۔ اسی "بے جاری زویا... اونسد... براخیال ہے تہمیں فروت و کھے کروہ تروخ کریوں تھی۔ ابنی زویا کا... "شعلہ بار نگاہوں سے گھورا گیاتواسے اس کے فورا سبو کھلا انتہاری ہوی ہوں ۔ ابنی غلطی کافوری احساس ہوا تھا۔ اس کیے فورا سبو کھلا کے کروگا۔

مرتے بھر رہے ہو اس کو بیوی بھی کر بولا۔

ررید انمیری زوما کیوں ہونے گئی۔۔ وہ توعلی۔۔ "اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے سوئی نے اٹھ اٹھا کراسے ور میان میں ٹوک دیا۔ دواب بس کروعد مل ۔۔ جھے اب تمہماری کوئی بھی بات نہیں سنی ہے۔ " قطعی انداز میں کہتے ہوئے وہ

مزير يولى-

ابنا داسته بموار کرتے رہے ہو... اور اب جب راستہ موار کرتے رہے ہو... اور اب جب راستہ صاف ہوگاتی دویا کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کے صاف ہو؟" سفاکی کے لیے اسے گھر تک کے کرآنے گئے ہو؟" سفاکی کے ساتھ الزامات کی ہوچھاڑ کرتے ہوئے اس نے ایک نظر تک اس کی طرف ویکھنا کوار انہیں کیا تھا۔ جو چرت وصدے سے گنگ کو ااسے یول زہر انگلتے من رہا تھا۔ اسے وار کرنے وار کرنے ہوئے اس کا دل نہیں بھراتو طنزیہ انظروں ہے اس کی طرف دیکھ کرمزید ہوئی۔

''تم نے علی بھائی کا بھی خیال نہیں کیا ... دوستی کے رشتے کی آڑ میں ان کی پیٹھ پر کس قدر گہرادار کیا ہے۔ ان کو علم ہوگاتوان پر کیا گزرے گی؟''اس بار وار خاصا کاری تھا'جس نے اس کے ضبط کی ساری حدیں ختم کی تووہ جلااٹھا۔

السونيا...."

''چلاؤ مت۔ تہمارے چلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔'' وہ بناڈر سے اسی انداز میں بولی تو وہ غصے سے بھنا کر بولا۔

داکوئی حقیقت نہیں جانی ہوتم ۔ سمجھیں۔ ' پچھ کہنے کواس نے ایک بار پھرلت کھولے تھے 'گر دامرے ہی بل اس نے اپی ذبان کودا نتول تلے دیالیا۔ دہ کیول اسے پچھ بتائے۔ جب وہ پچھ سننے کو راضی ہی نہیں تھی 'پھرسب پچھ تو اس نے خود فرض راضی ہی نہیں تھی 'پھرسب پچھ تو اس نے خود فرض بجائے اسے مسلسل غصہ بھی دلائے جارہا تھا۔ اسی
لیے اسے شوخ ہوتے دیکھ کروہ تروخ کربول تھی۔
"جھے نہیں بناتہ اری بیوی ... جس حسین ڈائن کے
ساتھ ہولمانگ کرتے بھر رہے ہو اس کو بیوی بھی
بنالو۔" اس کے اندر کی جلن اس کے لفظول میں
اتر نے گئی تھی۔ اس کے انداز پر عدیل نے بمشکل
اتر نے گئی تھی۔ اس کے انداز پر عدیل نے بمشکل
ایتے قبقیے کو وبایا ... درنہ اس کو مہنتے دیکھ کراس نے
مزید خفا ہوجانا تھا ... مگراب جواس نے زویا کولقب ویا تو
وہانی نہیں پر کنٹرول نہ رکھ سکا۔

"دخسین ڈائن..." وہ کتنی ہی دیر اس کی بات کو انجوائے کرکے ہنتارہا تھا۔اسے یوں یا گلوں کی طرح منت کو ایک کو بلٹی ۔۔ تو وہ فورا "اپنی ہنتے و کھھ کروہ منہ بناتی جانے کو بلٹی ۔۔ تو وہ فورا "اپنی ہنسی کنٹرول کرکے اس کی طرف لیکا۔

''جا کُمال رہی ہو۔۔ اب رکو۔۔ مجھے تم سے بات کرتی ہے۔'' دہ سامنے آیا تھا۔

المركر وه آكے بردھنے كو تھى جب اس نے اس كا ہاتھ كركے وہ آكے بردھنے كو تھى جب اس نے اس كا ہاتھ كركرا ہے آكے بردھنے سے روكا اور سنجيدہ ہوكر بولا۔
السول يار سه كہالى سے سكھ ليا ہے اتنا غصہ كرنا۔ "
الب كى باروہ ہے بس و كھائى ديا تھا۔ "اوھر جاكر لگ رہا ہے تمہارا غصہ السان كے ہاتھ سے ول كى طرف اشارہ كرتے ہوئے اسے اپنی تكلیف كا احساس كرانا مائی مردہ ہے ہوئے اسے اپنی تكلیف كا احساس كرانا حال مرد اپنی حكمہ تھر حال اللہ وہ اپنی حكمہ تھر حال اللہ وہ اپنی حكمہ تھر

دوکب سے منارہا ہوں۔ نہ مان دوی ہو۔ نہ ہی میری بات سنے کو تیار ہو۔ ایسے کیسے غصہ ختم کروں میں تہمارا؟" ہے ہی سے اس نے اس کی طرف ویکھا۔ کھے ویکا سونی نے اس کی نظروں میں ویکھا۔ کھے تو تھا اس کی نظروں میں ویکھا۔ کھے تو تھا اس کی نظروں میں ۔ اس نے اپنے دل میں کھے تو تھا اس کی نظروں میں ۔ اس نے اپنے دل میں کھے اس کی بدلتی کیوں کی تھی۔ دل میں نرمی پیدا ہوئی تو اس کی بدلتی کیفیت محسوس کر کے عدم ل نے کہا۔

کیدلتی کیفیت محسوس کر کے عدم ل نے کہا۔

کیدلتی کیفیت محسوس کر کے عدم ل نے کہا۔

مورے ہو کا ان کہ ایسا کھی جمی سیں ہے۔ "

ابنار کرن 103 کی 2016

خوشگوار جیرت میں گھر کر ہوئی تھی۔ ''واؤ… میرا فیورٹ شہک…'' پھراس کی طرف دیکھ کراستفہامیہ بولی۔

دوستہیں میرا فیورٹ شبیک یاد رہا؟''بچوں کی سی طرح خوش ہو کروہ جگمگاتی نظردِں سے اس کی طرف د کچھ رہی تھی۔

ریدرس سے در کی کھولنے والی بات تھی کیا؟"عدیل نے ملکے سے ملکے سے ملکے سے الٹااس سے سوال کیا تو وہ نفی میں سر اُن تی حکی

" کی جانے کے باوجود بھی کہ میں سونی سے کھیٹاڈ موں۔ "کیک اور سوال اٹھاتوں مزید اجھ گئے۔
" ہاں۔ بچھے علم تھا۔ اس بات کا۔ " کچھ سمجھنے
کی ناکام کو شش میں اس نے ایک اور اعتراف کیا۔
" موجکا ہے۔ "اس کی زعبیل سے نکلے لفظوں نے جسے
موجکا ہے۔ "اس کی زعبیل سے نکلے لفظوں نے جسے
اس کے اطراف و حاکا کیا تھا۔ وہ تو اس کی توجیہ جواتی
مرضی کے معنی دے کرخوش فہم ہوئے بیٹھی تھی گئر
مرضی کے معنی دے کرخوش فہم ہوئے بیٹھی تھی گئر
مرضی کے معنی دے کرخوش فہم ہوئے بیٹھی تھی گئر
مرضی کے معنی دے کرخوش فہم ہوئے بیٹھی تھی گئر
مرضی کے معنی دے کرخود کو سنبھالے ان سب جھوڑی تھی اس نے۔ کئی سے لبول کو جھینچ کر اس نے افسوس سے دائیں بائیس سربلایا۔ اب تو وہ کی صورت بھی اسے حقیقت سے آگاہ نہیں کرتا جاہتا تھا۔ جب اس اس بریقین ہی نہیں تھاتو بھرانی صفائی دے کرا ہے لفظوں کو بے اعتبار کیوں کر تا؟ اس نے جو سوچ لیا تھا۔ اس کے لیے وہی سے تھا۔ سونی اسی طرح برگمانی کی جادر میں کیٹی بولی تھی۔

''جو میں جانتی ہوں وہی کانی ہے۔ اس سے زیادہ نہ تو بچھے کچھ سننا ہے۔ نہ ہی بچھے کچھ سننا ہے۔ نہ ہی بچھے کچھ سننا ہے۔ ''نخوت سے کمہ کروہ ہے گانگی سے رخ موڑتی اس سے دور ہوکراندر کی طرف بربھ گئی۔ جبکہ وہ تنها کھڑا اس کے نقش یا کوافسوس بھری نگا ہوں سے دیکھتا رہ گیا۔

# # #

"آج تم مجھ سے پہلے آگئے۔"اس کی حیرت بروہ مسکر اکر بولا تھا۔

''ہاں۔ میں نے سوچا ہرمارتم انظار کرتی ہو۔ آج میں تہماراا نظار کرلوں۔'' ''اوو۔ ڈیٹس کریٹ۔'' اس کی بات نے اسے حقیقی خوشی سے ہمکنار کیا تھا۔ اس لیے وہ ول سے کھل کر مسکرائی تھی۔ اس بل دیٹرنے آرڈر سرو کیا۔ اپنا فیورٹ اسٹرابری شوک دیکھے کر زویا ایک بار پھر

ابنار کرن 104 اسک 2016

ہر کرتے ہوئے اس نے کہا۔ گفظوں میں محبت کی تشریح کرتے ہوئے اس کی طرف ں بڑتی تو پھر محبت کب کرتی۔ " دیکھا۔ مرتب مرکب یہ تھے ساما دوں تر کہتا ہے تہ مجہ سامی ہوگا کہ میں "متبسم

"اورتم كهتى ہوتم مجھ ہے محبت كرتى ہو۔" متبسم البح ميں اس باراس نے سوال تو ہر گر نہيں كيا تھا۔ گر زويا نے نجانے كيا سوچ ليا تھا۔ جواس كى سارى فكرى ختم ہو گئى تھى۔ اس ليے اس نے بے فكرى ہے كما تھا "نہاں ... ميں نے تم ہے محبت كى ہے اور تمہيں بھى خود ہے محبت كى ہے اور تمہيں بار پھر جھكائے ... اسٹرا كو آبول ميں دباكر اس نے اپنى زروستى كى محبت كا بتاكرا ہے برى طرح جو زكايا تھا۔ بار وستى كى محبت كا بتاكرا ہے برى طرح جو زكايا تھا۔ رسيں تم سے محبت كرتا ہوں؟" انگلى سے اپنى طرف اشارہ كرتے ہوئے اس نے برئى چرت ہے اپنى طرف اشارہ كرتے ہوئے اس نے برئى چرت ہے اپنى طرف اشارہ كرتے ہوئے اس نے برئى چرت ہے اپنى و چھاتھا۔

بیجیز: ''ہاں...''اس کی بے نیازی عروج پر تھی۔عدیل ایک دِم سیدھاہوا۔

" منظری تم سے محبت کے لیے کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟"موبائل کی بجتی رنگ ٹیون کو نظر انداز کیے اس نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھاتھا۔

''میرے ایک بلاوے پرتم یہاں میرے فیورٹ منیک کا آرڈر کیے میرے منتظر تھے۔ محبت کی دلیل کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے؟'' خالی گلاس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے اپنے انداز میں کم ہوتے اعتماد کوصاف محسوس کیا تھا۔ عدیل اس کی بات پر برط بے ساختہ ہنسا تھا۔

"نوما ندیم ... ابھی تم نے محبت کو جاتا ہی نہیں ...
اگر جان کئی تو اپنی محبت میں ترنیخ اس شخص کے نصیب میں چار سالوں کا انتظار نہ رقم ہونے ویتیں۔"
اس کے الفاظ بری بے ساختگی میں اوا ہوئے تھے۔
کیونکہ وہ گواہ تھا علی کی ترنیب کا ... اس کی تھی گئن کا ...
جو آج تک زویا کے لوث آنے کا منتظر تھا ... علی کے خیال نے اس کے لفظوں میں اس کی ترنیب کو ابھارا خیال نے جران ہو کراس کی طرف و یکھا۔
تھا۔ زویا نے جرائی محبت تو دلوں میں وھر کتی ہے۔
درمونا بے خرتم ؟ محبت تو دلوں میں وھر کتی ہے۔

باتوں سے خود کولا بروا ظاہر کرتے ہوئے اس نے کہا۔

''اگر جانج برد آل میں بردی تو پھر محبت کب کرتی۔''
گلاس پر انی گر دنت بردهائے وہ مسکرا رہی تھی۔عدیل
نے بردی غور سے اس کی بے جان مسکرا ہث کود یکھا۔

یجھ دہر پہلے جیکنے والے جگنوؤں کی چنک بھیکی
برنے گئی تھی۔ عدیل نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اسے
برنے گئی تھی۔ عدیل نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اسے
لیے بردے سنجیدہ سے لہج میں اسٹیٹ فاروڈ پوچھا تھا۔
اس جھوٹے ابہام ہی سے تو نکالنا چاہتا تھا۔ اس
دوتو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی
ہو۔ "بہت توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ سااس
کے بولنے کا منتظر تھا۔

"اس میں تم سے محبت کرتی ہوں۔"اس نے اعتراف کیاتھا۔ مگر بغوراس کی طرف دیکھتا۔عدیل بے ساختہ ہسا تو اس نے بردی حیرائل سے اس کے مسکراہتے لیوں کو دیکھا۔

"معنت بری بے باک ہوتی ہے زویا ۔۔ به نظروں میں نظریں ڈال کر اعتراف کرواتی ہے۔ نظر کو اس طرح تھوڑی جھکنے دیتی ہے۔ "اس نے اس کی جھکی نظروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو اس نے فورا" تزیب کر جھکی نظراٹھائی مگراس کے چرے بر بجی مسکراہٹ دیکھ کروہ ایک دم چڑکر ہوئی۔

"م بهت جانتے ہو۔ "براسامنہ بناکر تیکھی نظر سے گھوراکیاتوں ہنوز مسکراتے کہجے میں بولا۔ دوم میں کے دوم

دومحبت کے مسرح ساب ساست کھیل کر برانی آشنائی ہے میری۔ "تصور کے بردے پر سونی کا سرایا امرایا تو اس کے انداز الفاظ میں آبوں آب ہی جاشنی سی اتر نے لگی۔ میٹھے سے کہتے میں محبت کی تعریف کر آدوا سے مسلسل جران کر رہاتھا۔

"معبت تنلی کے برگی طرح خوب صورت اور نازک ہوتی ہے۔ اگر حفاظت کردگی تو تاعمر تمہارے باس محفوظ رہے گی۔ اگر جھونے کی کوشش کردگی تو تموں کور تگوں تمہارے دیکوں محمورے کی۔ "اس پر نظر جمائے اس نے برے سادہ کو کھوڈے گی۔ "اس پر نظر جمائے اس نے برے سادہ کو کھوڈے گی۔ "اس پر نظر جمائے اس نے برے سادہ

ابنام کون 105 می 2016 می

ويھتى رہي تھی۔اس نے اب جانا تھا كىسە ''محبت کو ڈھونڈنے کی کونشش کی جائے تو ریہ جھے پ جاتی ہے...اور اگر اسے دھیان سے نکال کر بھولنے ی کوسشش کی جائے تو میہ خود بخود سامنے آجاتی ہے۔ وہ جوعدیل کوانی محبت ہے انکاری پر بحث کرتے س کر محبت کو بھو گئے کا ارادہ کیے ملٹنے کو تھی ۔۔ تو محبت نے اس طرح سامنے آگراہے گنگ کردیا تھا۔عدیل بول بول كرتفك چكاتفا-اس كيده حيب بوكياتفاأور زويا کے پاس شاید لفظ نہیں تھے' وہ پچھ نہیں بول یا رہی تھی کھودر اول ہی ہے مقصد بیٹھ کرمیز کی چکنی سطے کو کھورنے کے بعد وہ اتھی اور اینا ہنڈ بیک اٹھا کر بنا کچھ بولے اے وہیں بیٹھاجھوڑ کروہاں سے جلی گئی۔۔ وہ جاچکی تو عدیل نے خود کو ایک مسلسل مشقت کی كرفت سے آزاد محسوس كرنے ہوئے اسے اعصاب كودْ هيلاجهورُ كرچيركى بشت سے نيك لگاني تھي۔ گھر جانے کاسوچ کرائھنے سے پہلے اس نے ایک مہسب ٹائپ کیااور اس علی کے تمبر رسینڈ کرنے کے بعدوہ مطمئن ساوایسی کے لیے اٹھ گیا۔

الحكے روز گیارہ بجے بریشان ساعلی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مگراس سے ہلنے کہ وہ اس سے اپنے اس طرح المانے کی وجہ دریافت کرتا۔ وہاں سے گزرتی سوئی اے دیکھ کر جرت وخوشی کے ملے جلے ماٹرات کیے اس کی طرف بردھتی ہوئی بولی۔ ''ارے علی بھیائی! آپ۔۔''خوش کوار جیرت میں محمر كروه مزيد بولي سي-

"آج اشنے سالوں بعید ہماری یاد کیونکر آگئی آپ کو۔"عدیل کو نظرانداز کیے اس کے سامنے کھڑی وہ استفهامیه نگاہوں۔۔۔اس کی طرف ویکھ رہی تھی۔ مگر اس سے بہلے کہ علی اس کے سوالوں کا جواب دیتا۔ عدمل کے موبائل کی بجتی رنگ ٹیون نے اس کی توجہ اس جانب میدول کرائی ... عدیل نے ان کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے کال برتوجہ دسیے بنا کال یک

ادرتم بے خبرہو... کیوں؟ کیونکہ تم نہیں جانتی محبت كيا ہے۔ تم جان بى نبيس سكتيں ... كه كون كتني جاه ے خود کو تمہارے کے زل رہا ہے۔۔ تمہمارے لوث آنے کے انظار میں دھیرے وھیرے سلگ کر فنا ہورہا ہے...ادر تم ... ؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم جھے ہے محبت كرتى ہو۔" اس نے ذرا ور كو ساكت بيٹھى نوياكى طرف ديكها... يحربولا-

''بیر محبت نہیں 'تمہارا بھرم ہے۔۔ایسا بھرم جے تم

محبت کا نام دے کرانی ادھور کی خواہشات کو متھیل تك لانا جائتي ہو۔" اس كا اشارہ جس طرف تھاوہ خوب سمجھ رہی تھی۔ اپنی زندگی کے اس حوالے پر اس کی حیران آنکھوں سمیت اس کے چرسے پر تاریک ساسابہ لرایا تھا۔ جبکہ عدیل اسی طرح کے جارہاتھا۔ ''جھے کیمین ہے اس شخص کی بے لوث محبت تہمیں سجی محبت سے روشنا*س کرائے گی۔ زویا بس تم* اینے حالّات سے فرار کو چھوڑ کریس ایک بار اس فخض کی آنکھوں میں دیکھ لیناجو تم سے محبت کرنے کے بعد پھر چھ بھی نہیں کرسکا ہے ... جو بس تم سے شروع ہو کرتم تک حتم ہو یا۔خودانے لیے بھی تأکارہ ہو کررہ گیا ہے۔ "وہ انکشاف کررہا تھا اور زویا کا سالس اندر کہیں اٹک سارہاتھا۔اسنے کب سوچاتھا کہ کوئی اس کے لیے جوگ لے گا۔وہ تو بھی سوچ ہی تہیں سکتی تھی کہ کوئی خود کو بھلا کر اس سے محبت کرے گا۔ اتی جاہ ہے اے جائے گا؟ تو بھرعدیل بید کیا کمہ رہاتھا؟ برابے لیس ہوکر سرسراتے کہے میں اس کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اوا ہوئے تنصہ 'دکون ہے وہ وقعلی۔"عدیل نے بنانے میں دری نہیں ک

"على يى" زىرلب على كانام لے كراس نے بردى بری حیران آنکھوں سے عدیل کی طرف دیکھا۔۔ تواس نے اتبات میں سرملا کرجیتے اعتراف کیا تھا۔ اس کے اعتراف کے بعد زویا کتنی ہی در جران سی اس کی ست

تھی۔ زبان کی نوک پر نکامہ نام اس کے لبوں سے فورا"

ابنام **کرن 10**0 میں 2016 🗧

کرنے کے بعد سیل فون کو کان سے لگالیا.... مگر دد سری طرف ڈاکٹر طارق کو بولنے س کروہ ایک دم گھبرایا ہوا ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جو اسے زویا کو اجانک آجانے والے انکے کی وجہ سے اس کے آئی ی یومیں ہونے کا بتاکر جلد بھنچنے کی تلقین کرے کال ورات كريك يقداس خرف جيداس كرمم جان نکال دی تھی۔ بے جان ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے گھراکر سامنے کھڑے اس شخص کی طرف ویکھا۔جس کے اِنظار کو ختم کرنے کے اس نے اسے اتنی دوربلایا تھا۔ تگرفتدرت نے نہ جانے اب اس کے لیے کیا فیصلہ کیا تھا؟ وحشت بھری نگاہوں سے اسے سکسل خود کو دیکھتے یاکر علی نے ہاتھ بردھاکر اس کے كندهم يربلكا سا دباؤ وال كراسة ايني طرف متوجه كرتي بوك استفسار كياتها-

دىكيابوا عادى إجانك يهاتاريشان كيول بوكة ہو؟ تمس کی کال تھی؟"اس کے متوجہ کرنے پر اس نے چونک کرایک نظراس کی طرف دیکھا۔جو پریشان سااس کے بولنے کا منتظر تھا۔ بھر نظر گھماکر اس نے متفكر وكھائى دىتى سونى كوريكھا۔ تب اجانك نہ جائے اس کے من میں کیاسائی ... آگے بردھ کراس نے سونی کاہاتھ پکڑااور علی کواینے ساتھ آنے کا کہ کر آگے کی طرف قدم بربھا سیے۔ سوئی ای صورت حال کے لیے تطعی تیار نہ تھی۔ آس کیے بے جان مورت کی طرح اس کے ساتھ کھینجی جلی گئی۔ مگرود چار قدم چل کر جب اس کے حواسوں نے کام کرتا شروع کیا تووہ فورا" مزاحمت کرتی بولی۔

.''عادی! میرا ہاتھ جھوڑو....'' مگرعدیل کی گرفت ہنوز برقرار رہی۔اس نے جیسے اس کی بات سن بی نہ می۔ وہ اس طرح چلنا بورج میں کھڑی گاڑی کے

ہوتے لب اس کی التجابر ایک بار پھر آپس میں پیوست ہوئے تھے اس سے اس نے ای دھو کن کورکتا . محسوس کیا تھا گراس کے باوجود عادی کو خود سے الگ

كرتے ہوئے اس نے برے حوصلے سے كما تھا۔ ' حیلو... کمال چلنا ہے۔'' اس نے کما تووہ خود کو سنبهال کر گاڑی کی طرف بردها اور گاڑی اسٹارث کرنے کے بعد تیزی ہے گئیر موڈ کراس نے گاڈی کو كيث يها برنكالاسوني في والتين باراس سه سوال کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگراہے! بی طرف متوجہ نہ ياكروه حيب موكر بينه على- مسلسل رش دُراِيُونگ کرنے کے بعد عدیل نے برے سے اسپتال کے باہر گاڑی روی ... توعلی اور سونی نے بیک وقت گھراکراس ی طرف دیکھاتھا۔ تمران کی نظروں کو نظرانداز کیےوہ گاڑی ہے باہر نکلانو دہ دونوں بھی گاڑی سے نکل کراس کے قریب آئے تھے۔

ودئم ہمیں یمال کیوں لائے ہو؟" کرزتے لبول کے ساتھ خوف زوہ سونی نے ایک بار پھڑسوال کیا تھا۔۔۔ مگر میلے کی طرح اس کے سوال کو تظرانداز کیے عادی نے اس کاہاتھ پکڑااور آگے کی طرف قدم برمھاویے۔اس کے برابر چلتے علی کے قدموں کی رفتار ست برنے کئی تقى-اسىغاسىغ قىدمول يردزن محسوس بونے لگا تھا۔ ایک بل کے لیے اس نے سوچا کہ وہ بلٹ جائے ... تگر اب بهال تک بینی کروه دایس سیس بلیث سکتا تھا۔ آمے بردھنے کے سوا اس کے پاس کوئی وو سرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کیے اپنے من بھر کے قدموں کو تھسیٹ کراندری طرف جاتے عادی کے بیچھے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ آئی می بوروم کے باہر پہنچے ڈاکٹرطارق آئی می يو كے دروازے سے باہر آتے دکھائی ديے۔وہ تيزي سے ان کی طرف بردھا۔

""م اس سے ملناج استے ہیں ڈاکٹرسیا"ان کے بچھ بھی بولنے سے سلے اس نے قرمائش کی تھی۔ وُدُمَّر .... "انهول نے کھے بولنا جاہاتو جیسے وہ منت پر

اتر آیا۔ ددیلنز ڈاکٹر۔ "پچھ بولنے کو دا ہوتے لیوں کو بند " کرتے ایک نظران متنوں کی پریشان صورت کود یکھا۔ دوسرے بی بل لب بھینج کریلئے ہوئے دروانہ کھول کر الهيس اين ينجهي آنے كااشارہ كيا... توان تينوں نے

کھ بھی ہیں تھا۔ "اپ غلط ہونے کا احساس ہواتو
اسے خیال آنے لگاکہ کس طرح عدیل بارباراس کے
پاس آیا تھا۔۔ شایدوہ یہ سب اس سے شیئر کرکے وہ
اس کی سپورٹ چاہتا تھا۔۔ مگراس نے کیا کمیا۔۔ اس
سنے بناوہ ہوں ہی خواہ مخوااس پر غصہ کرتی رہی۔۔ ہمیار
برابھلا کہ کراس کی انسلٹ کرتی رہی۔ ابنی کی ہوئی ہر
غلطی اس سے یاد آگراسے بچھناؤس کی طرف د تھلئے
گلی تواس نے گھراکر عدمل کی طرف د بھا۔جواس کے
احساسات سے بے خرعلی سے کہ رہاتھا۔۔
احساسات سے بے خرعلی سے کہ رہاتھا۔۔

''یہ پاکل محبت کی تلاش میں بہال وہال بھنگتی رہی۔ اسے خبری نہیں تھی کہ اس کے جھے کی ساری محبت تم یہاں سائے بیٹھے ہو۔ ''مسکرانے کی چاہ میں زبرد تی لہوں کو پھیلا کراس نے اپناہا تھ اس کے سینے پر عین دل کی جگہ رکھا تھا۔ عدمل کے لفظوں میں جیسے دویا کی جگہ رکھا تھا۔ عدمل کے لفظوں میں جیسے دویا کی جگہ رکھا تھا۔ عدمل کے لفظوں میں جیسے دار وکھ سے بھر گیا۔ اس نے اپنے دل میں زویا کے لیے دل وکھ سے بھر گیا۔ اس نے اپنے دل میں زویا کے قریب بعد روی کے جذبات ابھرتے محسوس کے تو وہ نے تلے تدموں سے چل کر بیڈیر سے خبر رئی زویا کے قریب قدموں سے چل کر بیڈیر سے خبر رئی زویا کے قریب تدموں سے چل کر بیڈیر سے خبر رئی زویا کے قریب تدموں سے چل کر بیڈیر سے خبر رئی دویا کے قریب تدموں سے چل کر بیڈیر سے خبر رئی دویا کو قریب تدموں سے چل کر بیڈیر سے خبر رئی دویا کو قریب تدموں سے جال کر بیڈیر سے خبر رئی دویا کو قریب تدموں سے جال کر بیڈیر سے دویا کو دیکھ کر اس کا دل بہت تو در سے دھر گا تھا۔

"یہ اٹھ گیوں نہیں رہی ڈاکٹر۔ "اس نے اپنے

سے کچھ فاصلے پر کھڑے ڈاکٹرے سوال کیا تھا۔

«'بی بات و بچھے بھی پریشان کر رہی ہے کہ آپریٹ کامیاب ہونے کے بادجودیہ اٹھ کیوں نہیں رہی ؟'

ڈاکٹر طارق جو خود اس کے لیے کافی بریشان تھے' اس کے بوچھنے پر ہو لے تو یہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے مندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے خدھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے خدم بردھا تا اس بے خبر اس کا حوصلہ بردھایا ۔۔ تو دہ قدم بردھا تا اس بے خبر رکھو جو بہت قریب ہو کر سنتی ہے اور بھی بھردسا ٹوٹے نے رکھو جو بہت قریب ہو کر سنتی ہے اور بھی بھردسا ٹوٹے نے رکھو جو بہت قریب ہو کر سنتی ہے اور بھی بھردسا ٹوٹے نے در سنتی ہے اور بھی بھردسا ٹوٹے نے در سنتی ہے اور بھی بھردسا ٹوٹے نے دل میں سکون بھر ہے ڈھراؤ کوٹے والے میں سکون بھر ہے اس کی ساعتوں پر دستاک دی تو اس نے اپنے دل میں سکون بھر ہے اس کی ساعتوں پر دستاک دی تو اس نے اپنے دل میں سکون بھر ہے اس کی ساعتوں پر دستاک دی تو اس نے اپنے دل میں سکون بھر ہے اس کی ساعتوں پر دستاک دی تو اس نے اپنے دل میں سکون بھر ہے اس کی ساعتوں پر دستاک دی تو اس نے اپنے دل میں سکون بھر ہے اس کی ساعتوں پر دستاک دی تو اس نے اپنے دل میں سکون بھر ہے اس کی ساعتوں کو دستاک دی تو اس نے اپنے دل میں سکون بھر ہے اس کی ساعتوں کو دستاک دی تو اس نے اپنے دل میں سکون بھر ہے اس کی ساعتوں کو دستاک دی تو اس نے اپنے دل میں سکون بھر ہے اس کی ساعتوں کو دستاک دی تو اس نے دی تو اس کے دی تو اس نے دی تو دی تو اس نے دی تو دی کے دی تو اس نے دی تو دی تو اس نے دی تو دی تو اس نے دی تھوں کی تو دی تو اس نے دی تو دی تو دی تو اس نے دی تو دی تو

بیک وقت ایک دو سرے کی طرف دیکھا۔ نینوں کی نظروں میں سہا ہوا ساخوف ہلکور لے رہاتھا۔ سراب اس خوف کاسمامنا کرنے کے لیے انہیں آگے بردھناہی تھا۔ اس لیے سرجھنگ کرسب سے پہلے عادی نے آئی میں یو کے اندرقدم رکھاتھا۔ اس کے بعد سوتی اور آخر میں علی اندر واخل ہوا۔ لائن میں کھڑے نینوں میں علی اندر واخل ہوا۔ لائن میں کھڑے نینوں نفوس کی حالت تقریبا "آیک ہی تھی۔ عدمل اور سوتی فوس کی نظامان کی نظر سامنے کی طرف انھی تھی۔ جبکہ علی کی نگاہ ان دونوں کے چروں پرجمی تھی۔

"عادی! بیه زویا..." بید کی طرف اشاره کرتے ہوئے سونی نے بمکلا کراس کے بازد پرہاتھ رکھاتھا۔ "زویا..." علی کی ساعتوں سے بیہ نام گرایا... تو چونک کر برابرطاتے ہوئے اس کی نظرنے سامنے کی طرف پردازی...اوروہیں تھم س گئی۔

سامنے بیزیر اس کی نظر کے سامنے مشینوں میں جگڑی وہ زورا ہی تھی۔ مضبوطی سے جمے اس کے قدم اڑ کھڑا گئے رہھ کر اسے سمار ادیا تھا۔ اڑ کھڑا کے توعدیل نے فور اس آگے بردھ کر اسے سمار ادیا تھا۔

"آئی ایم سوری علی... میں تہماری امانت کی حفاظت نہ کرسکا۔" نم آنھے میں بولتا وہ کافی شرمندہ دکھا آئودہ دکھا گودہ مزید بولا۔

" چند مہینے پہلے زویا نے جھ سے رابطہ کیا تھا۔ میں اطلاع کرنا چاہتا تھا۔ مگر حالات کچھ نہ تا ہوں وقت تہمیں اطلاع کرنا چاہتا تھا۔ مگر حالات کچھ نہ تا اس تیزی سے بدلے کہ میں چاہا کر بھی تہمیں کچھ نہ تا کہ سکا۔ " برے سبعاؤ کے ساتھ اس نے بات کی ابتدا کی میں تھا کہ کوئی بھی سوال کے بنا بس چپ چاپ اسے سے جارہا تھا۔ تب مولے مختصرا " اسے نویا کی ذندگی کے تمام نظیب و فراز مورئے مختصرا " اسے نویا کی ذندگی کے تمام نظیب و فراز سے آگاہ کیا۔ جسے من کر جمال علی کی انگلیف میں مولے تھا وہی افسوس و شرمندگی کے شدید احساس سے آگاہ کیا۔ جسے من کر جمال علی کی انگلیف میں اضافہ ہوا تھا وہی افسوس و شرمندگی کے شدید احساس سے سولی کوائی آبسٹ میں لیا تھا۔

منانی میں گھرکر اس نے جو پچھ سوچا تھا ویسا تو اسے سولی کوائی آبسٹ میں لیا تھا۔

دیسولی کوائی آبسٹ میں گھرکر اس نے جو پچھ سوچا تھا ویسا تو اسے سولی کوائی آبسٹ میں لیا تھا۔

دیسولی کوائی آبسٹ میں گھرکر اس نے جو پچھ سوچا تھا ویسا تو اسے سولی کوائی آبسٹ میں گھرکر اس نے جو پچھ سوچا تھا ویسا تو اسے سولی کوائی آبسٹ میں گھرکر اس نے جو پچھ سوچا تھا ویسا تو اسے سولی کوائی آبسٹ میں گھرکر اس نے جو پچھ سوچا تھا ویسا تو اسے سولی کوائی آبسٹ میں گھرکر اس نے جو پچھ سوچا تھا ویسا تو اسے کھرکر اس نے جو پچھ سوچا تھا ویسا تو اسے کھرکر اس نے جو پچھ سوچا تھا ویسا تو اسے کھرکر اس نے جو پچھ سوچا تھا ویسا تو اسے کھرکر اسے کوئی کھرکر اسے کے جو پھر سوچا تھا ویسا تو اسے کھرکر اسے کے جو پھر سوچا تھا ویسا تو اسے کھرکر اسے کھرکر اسے کھرکر اسے کیسا تو سے کھرکر اسے کیسا تو سے کھرکر اسے کھرکر اسے کیسے کیسا تو سے کھرکر اسے کھر

-17点

تواید "اس کے برابر کھڑی محبت نے اس سے بور والا تھا اور بسے خود اپنے آپ کو آزمائش کی دھار پر ڈالا تھا اور جب محبت خود کو آزمائے پر اثر آئے تو پھر قیامت کردی ہے۔ وہی قیامت اس کے لبول سے ترقیب کی صورت ادا ہوئی تھی۔ جس نے زویا کے دل پر بروی زور سے ضرب لگائی تھی۔ اس لیے ایک لمباسائس بھر کر زویا نے بٹ ہے۔ آنکھیں داکی تھیں۔ محبت مخر سے زویا نے بٹ ہے۔ آنکھیں داکی تھیں۔ محبت مخر سے مسکرادی۔

محبت ایسا مجرہ ہے جو دیوانوں کی زندگی میں رونما ہور انہیں محبت کی معراج عطاکرتی ہے۔ اور جب محبت کے مجرے زونما ہوجا میں تو محبت پر یقین بھی مضبوط ہوجا تا ہے۔ محبت کا وہی یقین علی کی آئکھوں مضبوط ہوجا تا ہے۔ محبت کا وہی یقین علی کی آئکھول سے جذیوں کی صورت اس کے دل تک بہنچاتھا۔ جس نے آئکھ کھلنے پر اپنے سامنے اس مخص کا جرہ و یکھا تھا۔ جس نے آئکھ کھلنے پر اپنے سامنے اس مخص کا جرہ و یکھا تھا۔ جس نے اسے جا ہنے کی انتہاکردی تھی۔ اسی انتہا نے عدمل کی کئی بات کو سرگوشی کی صورت چیکے سے اس کے کانوں میں دہرایا۔

الله المحروب المحروب

"اب گفبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ زویا بالکِل ٹھیک ہے۔"انہوں نے کہاتوان تنیوں نے بیک دفت سکون بھراسانس لیا تھا۔

"کہ اتھا تا محبت سے پکارد کے توبیث آئے گی۔" خوشی سے معمور کہتے میں کہتے ہوئے عدمل علی کی طرف مڑا تو وہ نم آئکھوں سے تشکر بھری مسکراہث

لیے اس کے گلے لگ کراس کا شکریہ اوا کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ عدیل اس کے شکریہ پر کوئی احتجاج اٹھا آ۔ زویا کے ممی ڈیڈی تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔

"زویا ..." دونوں نے بیک وقت اسے پکارا تھا۔ گران کی پکار سے بے خبرزویا انجکشن کے زیر اثر اب سکون سے سو رہی تھی۔ اسے بوں بے خبرد مکھ کروہ ڈاکٹرطارق کی طرف ملئے تھے۔

دئیمیا ہوا ہے ہماری زویا کو... "ان کے لفظ ہماری کے سے پر فائل رکھ کریلئے ڈاکٹر طارق نے برسی غورسے ان کے چہروں کی طرف دیکھا تھا۔ جس پر پریشانی برسی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ شاید ایک مجرد اس طرف بھی رونما ہوا تھا۔ ڈاکٹر طارق نے بہت سکون بھرا گہرا سائس لے کر زویا کی طرف دیکھا۔

د محبت کی بارش میں بھیگنے کے لیے تیار ہوجاؤ زویا ندیم کیونکہ محبت کے بادلوں نے تہیں چاردل طرف سے اپنی لیسٹ میں لے لیا ہے" دل میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے ایک شفقت بھری مسکراہث اس کے حوالے کرکے ندیم صاحب ہے کہا

''تمهاری زویا کو یکھ نہیں ہوا ہے' یہ اب ٹھیک ہے۔''اب جب سب ٹھیک ہو ہی گیا تھاتو وہ کیوں ان پر برستے۔۔ اس لیے ملکے سے انداز میں انہیں جواب سے نوازا۔۔ تو ندیم صاحب نے انہیں شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے گلہ کیا تھا۔

د جب سب نھیک ہوگیا تب ہم نے ہمیں بلایا؟"
د بلایا توسب سے بہلے تہ ہیں ہیں۔ قالی بات کہ ہم بہتے سب سے آخر میں ہو۔" تاجا ہتے ہوئے بھی ان کے شکوہ کرنے پر ڈاکٹر طارق نے برط طنزیہ جواب دیا تھا۔ جس پروہ ایک وم شرمندہ ہوتے ہوئے۔ " تتماری بھابھی کو ساتھ لے کرآنے میں آتا جا ہتا تھا۔ گریم مہماری بھابھی کو ساتھ لے کرآنے میں آتی ویر ہوگئے۔" تمماری بھابھی کو ساتھ لے کرآنے میں آتی ویر ہوگئے۔" وہ دونوں شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ فاکیہ بیٹم بیٹی وہ دونوں شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ فاکیہ بیٹم بیٹی میٹی کے سمہانے بیٹم بیٹی اس کے بالوں میں انگلیاں چھیرر ہی

بینے کر سوچنے کے لیے فرصتِ نکالنی ہی پر تی ہے۔" خالو تو وہ اس کے تھے۔ اس کے سے انداز میں بردی صفائی سے اس پروار کیاتو وہ بے ساختہ سربرہاتھ چھیرکر

ان دونوں کے جانے کولے کردہ جو سمجھ رہے تھے اس نے جاناتواہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ بھی مجھ میں آگئ ... عقل نے کام شروع کیاتوسب کی تظرون میں بھی شرارت بھی داصح دکھائی دینے کئی۔۔تو وه مودِّينًا كرسيدها بوتا مسكرابث وبات بولا-

ورو چرکیا سوچا مارے بروں نے جاس کے سوال ر جمال سب کے لیول پر مسکراہٹ بھری ۔ وہین شفیق خالواس کاکان پکر کرنولی

وممیں صبح ہے رات تک انتظار میں بھاکراپ خود کسے جانے کوا باؤلے ہوئے جارے ہو۔"سپ تظرد ال كرخالونے اس كے كان كو تھينچاتوں فوراس كراہا۔ ''خالو کان توجهور میں بچھے در دمور ہاہے۔''اس کی دہائی پر اس کے کان چھوڑتے ہوئے خالونے کہا۔

میلے اپنی بوی کے ہاتھوں کی اچھی سی جائے بلواؤسة باكه دماغ يحمد فريش مونوتم بي نكامول كونكام والنے کے لیے کوئی ماریخ طے کریں۔"ان کی فرمائش یراس کی نظریے ساختہ سونی کی طرف اٹھی۔ وہ اسی کی ظرف متوجہ تھی۔ وونوں کی نظریں ملیں تو اس کے چرے یر بچی مسکراہٹ یل میں معدوم ہوئی اور وہ تظرون كازاويه بدل كيا-سوني في اسياس طرح نظر چھیرتے دیکھا تواہے اس کی ناراضی کا شدت سے احساس مواتواسے اپناول ڈویٹا محسوس میوا تھا۔وہ عدیل كى باراضى سے اچھى طرح واقف تھى۔ وہ جب سنجيدگى سے ناراض ہو باتو بہت مشكل سے راضى ہوا لرِيّا عَيَا اور اس بارتوبات بالكل اللّه تقي وه نهيس جانی تھی کہ وہ کس طرح اس کی ناراضی حتم کریائے كى ... مربير توسطے تفاكہ جيسے بھي سي اس خاس كى ناراضي كودور كرنا تفا۔اس ليے بچھ سوچ كرده اي جگه ہے اتھی اور پیکی کو اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرکے لاؤرج سے باہر نکل آئی ۔ پیکی فورا"اس کے بیچھے آئی

تھیں۔ ڈاکٹر طارق نے ایک مار بھر پرسے غور سے محبت کے اس مظاہرے کو دیکھا۔۔ بھرندیم صاحب کے کندھے پہاتھ رکھ کرنزی ہے ہولے۔

''در یو بسرهال ہوئی۔.. مگراچھی بات بیہ ہوئی کہ بت در ہونے سے بہلے تم آگئے۔"ان سے بول کروہ ان سب کی طرف ملتنے ہوئے ہولے

"جم كب سے أنى سي يوكوا پنا ڈرائنگ روم بنائے ہوئے ہیں۔اس سے پہلے کہ بید ڈرائنگ روم سے بیڈ روم میں تدیل ہو ہمیں باہر چلنا جا سے۔"انہوں نے پر مزاح انداز میں کما توان سب نے مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ باہر کی جانب قدم برمعا سیے۔ فاکیہ بیم بنی کے پاس رمنا جامتی تھیں۔ انہیں وہیں جهور كرده سب بامر آئے۔ نديم صاحب اور علي زويا ي كنديش كے متعلق داكٹرطارق سے بات كرماجا ہے تھے۔اس کیے وہ ان کے ساتھ ان کے روم کی طرف چل سید ... جاتا توعدیل بھی ان کے ساتھ جاہتا تھا ... مگرسونی کا خیال کرتے اس نے اپنے اراوے کو ترک كيااور تجرب آن كأكمه كرعلي سمنيت ان سب اجازت لے كراستال سے يامر أكيا۔

سوئی کے ہمراہ جس دفت وہ کھر میں داخل ہوا، سب کو لاؤیج میں اپنا منتظریا کر خود کو ان کے متوقع سوالوں کے لیے تیار کر ماخود بھی وہیں چلا آیا۔۔ مگر تیرت انگیزیات مید ہوئی کہ اسے سامنے پاکر بھی کسی کی طرف سے کوئی سوال نہیں اٹھا تھا۔ اپنی حیرت کو يمياتي ہوئے وہ اپنی ممی کے برابر مبتھی خالہ سے سربر بارك كردائس طرف برے برے صوفے ير بيتھ خالو کے برابر بیٹھتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کرنے والی بیوی کو لے کر موللنگ کرنے لکے تو پھر بروں کومل اوراے نظرانداز کرتے ہوئے نبیل کی طرف متوجہ ہوگیا... جبکہ اس کی ہے رخی پر اس کادل کٹ کررہ گیا فعا۔

نفا۔
''تنائی میں مل کر ذرابیا رہے منانامان جائےگا۔''
بنگی نے آنکھ دباکر شرارت سے کماتواداس ہونے کے
باوجود سونی بلش ہوکر اسے گھوری سے نواز کر جوابی
کارروائی میں کچھ بولنا جاہتی تھی۔ مگراس سے پہلے
کہ وہ کچھ بولتی آئی امال کی بات نے اس کی توجہ اپنی

جانب مبذول کرائی۔

دونبیل کے ساتھ اس کی شادی بھی کردیں گے۔ "نبیل عدماتھ اس کی شادی بھی کردیں گے۔ "نبیل کی توجیعے من کی مراد بر آئی بھی کردیں گے۔ "نبیل کی توجیعے من کی مراد بر آئی بھی ۔ اس لیے خوشی کے مارے کانوں تک یا چھیں چیر کراس نے شرم سے لال ہوتی پنگی کی طرف دیکھتے ہوئے یوچھا۔

موتی پنگی کی طرف دیکھتے ہوئے یوچھا۔
معروب سے شائستہ بیکم کی طرف دیکھتے ہوئے یوچھا۔
معروب سے شائستہ بیکم کی طرف دیکھتے ہوئے یوچھا۔
میران باکر بلے کے لیے بردی جلدی اوکی پیند آگئی

« زویا بچی بیاری ہی اتن ہے۔۔ میں نے تو پہلی نظر میں ہی اسے تبیل کے لیے بیند کرلیا تھا۔'' اندیا ''

"بہ نویا نای ہدی پانہیں کب ملے گی۔"بہلوبدل کرعد مل کو شوکا ارتے ہوئے نبیل بردرایا۔ "کو قریب کی نظرچیک کرداؤں گا' ماکہ انہیں پیکی دکھائی دے قریب کی نظرچیک کرداؤں گا' ماکہ انہیں پیکی دکھائی دے "اس کی بزیراہ نسس کرعد مل نے اپنے بے ساختہ المہت قبیقے کو بمشکل دوک کر شاکستہ بیگم سے کما تھا۔

المارے نبیل کے لیے خالہ 'خالوے ابھی کے ابھی ان کی پیکی مانگ لیں ۔۔ ' برادرانہ محبت بھرے جذبات کے اس نے نبیل کے کندھے برایا ہاتھ دراز کرتے موے پریشان می پیکی پر نظر ڈال کر شائستہ بیکم کو نظروں سے بچھ سمجھایا تو انہوں نے ایک جانچی نظر نبیل اور بیکی کی ظرف دیکھ کر سرملاتے ہوئے مسکراکر

المین نے پہلے ہی کما تھا' عدیل بھائی کو کوئی بھی سخت بات کہنے سے پہلے سوچ لیزا۔۔۔ مگرتم تواس وقت کھا۔

کے سننے کو تیارہ بی نہ تھی۔ "بیٹی نے اس سے کما۔

"دیلیز پنٹی ۔۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوا۔۔ مزید پریشان مت کو ۔۔۔ "وہ واقعی کافی پریشان دھائی دے رہی تھی۔ اس کے انداز سے جھلگتی پریشان کو محسوس کررکے پنٹی سنجیدہ ہو تے ہوئے ولی۔۔

اساکو سعادی بھائی کوان کی فیورٹ کانی بناکر دیسے ہیں؟ان کے اس کو سے ہیں؟ان کے اس کر سے ہیں؟ان کے اس کر سے ہیں؟ان کے کراف کی نوعیت کا اندازہ ہوگاتو پھڑائی حساب سے ان کو منائے کو عنائے کی ترکیب سوچیں گے۔ " بنگی ہمیشہ ہی اسے اجھے مشوردل سے نواز کرتی تھی۔اس بار بھی بنگی کا مشورہ میں کے دل کو لگاتو وہ فورا "راضی ہوتی ہوئی۔

' دچلو پھرتم سب کے لیے جائے بناؤ۔ میں عادی کے لیے کافی بناتی ہوں۔'' وہ بیٹی تو بیٹی احتجاج بلند کرتے ہوئے ہوئی۔

"بایا! نے تہمارے ہاتھ کی بی جائے کی فرمائش کی ہے۔ میرے نہیں۔"اس کا سرا سراسے چھیڑنے والا مفاد جے محسوس کرتے ہوئے اس نے ایک تیز نظر اس بڑال کر کہا۔

و و المسلم المس

جب جائے اور کانی تیار ہو چکی توانہیں کیوں میں اندہل کر فرے میں رکھنے کے بعد اس نے چند ہلیوں میں مکواور بسکٹ رکھے اور پنگی کے ہمراہ ٹرے ہاتھوں میں سے لائن کے میں واخل ہوگئی۔۔ جب وہ سب کو جائے دے جگی تو سب سے آخر میں عدمل کے پاس می طرف بردھایا تو شاید سب کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے بنا اس کی طرف نظر کے موجودگی کا خیال کرتے ہوئے بنا اس کی طرف نظر کے کے بات کی طرف نظر کے موجودگی کا خیال کرتے ہوئے بنا اس کی طرف نظر کے کہا گھا کر اس نے فورا "سمامنے برای نیبل پر رکھا کہا کہ اس نے فورا "سمامنے برای نیبل پر رکھا

انا سے اب برابر بیٹی بمن کی طرف کرتے ہوئے

زدیا ہے کہیں بیاری جھے میری بیکی ہے۔اس کانام تومیں نے اس کیے ندلیا کہ نہ جانے اس کے مال باب كو تُحك لك نه لك مراب جب به ذكر تكل اي ب تویس دل سے جاہوگی کہ یکی میری بہوبن جائے... تم کیا کہتی ہو۔ تازل۔ آخر میں انہوں نے سوال کیا تو فالدنے مکراکر کیا۔

<sup>د دې</sup>مىي كيون اعتراض ہو گاشائست**ى...** بىمىي توبلكە خوشی ہوگی کہ ہماری پنگی ہمیشہ کے لیے اپنوں میں رہ جائے گی۔" ان کا بردھایا ہوا ہاتھ تھام کر انہوں نے جیسے رہنے کو قبولیت کی سند دی تھی۔ بچول کے رہنے ان کے سامنے ہی ہے ہورہے تھے۔ تبیل کی باچھیں ایک بار پھرچرنے کئی۔ بنگی شرواکروہاں سے عبانے کے لیے اتھی توسونی بھی اس کے ساتھ ہولی۔ بردوں کو آبس میں شادی کی گفتگو میں مصروف دیکھ کرباقی جیتھی رہ جانے والی نوجوان پارٹی بھی اپنے پروکرام طے کرتی وہاں۔۔اٹھ کئ۔

شادی کی تاریخ طے یا چکی تھی ... کل اے مایوں بیشاریا جاتا تھا۔جس کے بعد اس کے عدیل ہے ملنے اوراس سے بات کرنے بریابندی لگ جاتی تھی۔اس کیے ایوں جیسے سے بہلے وہ اسے منالینا جاہتی تھی اور وہ تفاکہ کسی صورت اے میسر نہیں آرہا تھا... اور اس کے پاس بس آج کا دن بچاتھا۔جے دہ بے کار جانے دینا نہیں جاہتی تھی۔اس کیے صبح ہے اس کے انتظار میں مبینی تھی۔ عدیل بھی شاید اے جی بھر کر انظار لروانے کے موڈ میں تھا۔ اس کیے صبح سے دو پہر پیرشام سے رات تک اے اپنے انتظار میں بٹھائے رکھاتھا۔ انتظار عدے سواہونے لگاتھاتو نیند آنکھوں میں ڈولنے گئی۔ تب اس نے جینجلاکر ایک بار پھر د بوار کیر گھڑی کی طرف دیکھا۔ جو گمیارہ بچنے کا اشارہ كرراى تقى-ساس كے سونے كا ٹائم تھا مكروہ نيندكى

قربانی ہے عدیل کے انظار میں جاگ رہی تھی۔ پچھ ور مزید بینارے کے بعدوہ اٹھ کریماں وہاں شکنے لکی۔ ابھی اسے شکتے ہوئے وس منٹ کرزے تھے كبر دبان سے گزرتی منال بیم اسے اس وقت تك جائے ویکھ کرجران سی اس کے باس آکر بولیں۔ «سونی تم اب تک جاگ رہی ہو؟ سب سو <u>حکے</u> ہیں 'چلوتم بھی جاکر سوجاؤیہ ''وہ ان کو اسنے اب تک جا گئے کی دجہ نہیں بتاسکتی تھی۔اس کیے جیب جاب انے کرے کی طرف ہو لی۔ منال بیٹم جھی شاید فرصت ہے اس طرف آئی تھیں۔ اس کیے جب تک سونی نے اپنے کمرے میں جاکر درواندہ بندنہ کرلیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی تھیں۔ جبکہ سوئی نے کمرے میں داخل ہو کر جمت کی طرف و مکھ کر جیسے خذا ہے فریاد کی تھی۔ چند سیکنڈ چھت کودیکھنے کے بعد جب مھنڈی آہ بھر کر نظروں کا زاوبہ بدلتے ہوئے اس کی نظرونڈو پر یری ۔۔ تواسے عدیل اینے کمرے کی طرف جا تاد کھائی ریا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھا کرونڈو کے قریب آئی۔ تب

الواب صاحب اب آئے ہیں جب بچھے کرنے میں قید کرویا گیا ہے۔" منہ بناکر وہ مزید بردروائی۔ ''نواب صاحب تھوڑی *در پہلے نہیں آسکتے تھے۔اور* کیا ہوجا تا جو ممی نے بچھے تھوڑی دریاوروہاں رکنے دیا ہو تا۔"اس کی جھنجلاہٹ افسوس میں بدلنے لکی تووہ منديناتي بيرير آن بيتهي-

تک عدیل کمرے میں جاچکا تھا۔ وہ بری طرح

"اب كياكرول؟" خود سے سوال كرتے ہوئے وہ بيُربِر لِيَحْصِهِ كُومِوتِي بِإِوَل جِرْهَا كُر بَيْضِنَهِ لَكِي تُواسِ كِي نَظر نکیے کے پاس پڑے موبائل پر بڑی ... کسی خیال کے آنے پر اس کی نظر جملی تواس نے ہاتھ بردھاکر موہا کل

''آج میں نے ساراون تمہاراا نظار کیا۔''بہت ہی لا ئنز لکھ کر کلیئر کرنے کے بعد بالا خرب لائن اس کو مناسب لکی تو اس نے ٹائپ کرکے عدیل کو میسیع سینڈ کردیا۔اب اے اس کے ریلائے کا انظار تھا میکر

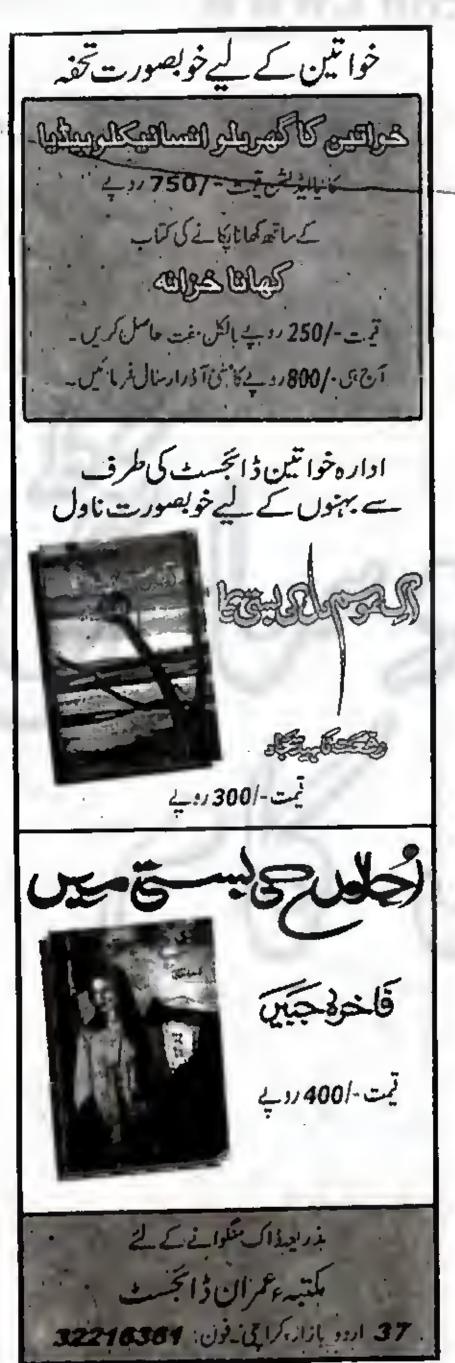

بندرہ منٹ گزر جانے کے بادجودعدیل کی طرف سے كوئى رسيانس نەملانو ۋە روپالىي ببو تى سىدھى بهوئى-''يا الله جي! اب علطي تو هو کئي نا... آب بي بها نيس میں اس اکرو کو کیسے مناؤں۔" بریشانی کے عالم میں آئکھیں بند کیے موبائل کو ہولے ہولے بیشانی سے عكراكر آيے بيچھے ہلى ہوئى اس نے ول من جسے غدا ہے مددمانگی تھی۔ کچھ دریاس کیفیت میں گزارنے کے بعد سی خیال کے آنے براس نے آنکھیں کھولتے ہوئے موہائل کو نظرکے سامنے کیا اور ان بائس میں ے اینے جذبات کی ترجمانی کرتی ایک غزل سلیکٹ كرف كي بعدعد مل كوسيند كردى-. بس أيك معاني هماري توبه بهي جواب جم ستائيس تم لوہاتھ جو ڈیں 'لوکان بکڑیں 'اب اور کیسے منائیں جوچ کہیں تو تہمیں توغصے نے اور دلکش بنادیا ہے ہمارے من کو توسوختا ہے! ب اور غصہ دلا کمیں تم کو تہمارے آتے ہی اس نگر میں ہمیں رقابت سی میں سے شراکت بھی کیسے سہ لوں کہ چھور ہی ہیں · توکیاتم اب تک ہماری نظروں کے سب تقاضوں ے نے جربو؟ ہمیں محبت ہے تم سے پاگل۔اب اور کیے بتائیں غزل کے خوب صورت لفظوں میں جیسے اس نے اہنے جذبات پرو کرعدیل تک بھیجے تھے۔اسے لیمین تھا کہ اِس کی محبت سے بھرے عدیل کے ناراض ول کو اس کے جذبات بھرے سے لفظ ضرور نرم کردیں گے۔ اس کے موبائل سامنے رکھے وہ اسکرین پر نظر جمائے منتظری جینھی تھی۔ مگراس بار بھی کوئی رسیانس نہیں مَلا تھا۔ اس کا تظار بردھتا جارہا تھا۔ اور پھرعدس کی طرف ہے اسے جواب موصول ہوہی گیا تھا۔ وحرکتے فل کے ساتھ اس نے میسیع اوین کیاتواس کی نظریں ہے رخی کو سمجھتی آہنگی سے چل کراس کے سامنے آئی۔ مگروہ نظر جھکائے ہنوزاس انداز میں بولاتھا۔

''ابن مرکزہ مجھے نم سے کوئی بات نہیں کرتی ہے۔''ابن طرف سے تطعی انکار ہوا تھا۔ مگراس نے ہمت نہ ہاری اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔

ہاری اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔

''خود چل کر تمہمارے کمرے میں تمہمارے یاس

''نود چل کر تمهارے کمرے میں مهارے یاس آئی ہوں۔ اس کے باوجود بھی بات نہیں کروگے مجھ سے۔؟''اس کے سامنے بیٹھ کرجاہ سے بوجھنے ہوئے جیسے اس نے اس کے صبط کو آزمایا تھا۔

" "عادی بلیز-"اس بار کجاجت سے بیکارا گیا- مگروہ لب بھینچے ہنوز نظر جھ کائے جیب بیٹھا رہا تو اس نے روہانے لہجے میں اپنی صفائی میں بولنے ہوئے اس سے معذرت کرلی۔

"آئی ایم سوری عادی! میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی اسیں کیا۔ وہ تو بس تہماری زویا کی طرف توجہ بردھتے مہیں کیا۔ وہ تو بس تہماری زویا کی طرف توجہ بردھتے ہیں۔ اس لیے غصے میں ہمہیں برابھلا کہ دیا۔ "وہ واقعی اپنے کے برناوم تھی۔ مگروہ اس کی معذرت کرنے کے باوجود جیس براتو ہے اسی کے شدید احساس نے وب کراس کی آنکھوں کی مسلسل جیسا ہے وکھ مسلسل جیسا ہے وکھ آخر الیسے کون سے و کے دہی تھی۔ ایسے میں اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر الیسے کون سے اخر کی مسلسل جیسا ہے وکھ آخر الیسے کون سے افر کے جواس کی ناراضی کو حتم کردے؟ اب جبکہ نہ تو فعال کے جواس کی ناراضی کو حتم کردے؟ اب جبکہ نہ تو فعال کے جواس کی ناراضی کو حتم کردے؟ اب جبکہ نہ تو فعال رہا تھا۔ اس کی طرف د بھی رہا تھا۔ نہ ہی چھے بول رہا تھا۔ اس سے بولی۔ سے بولی۔

''عادل بلیزانا تک مت کروکہ میں رودوں۔ پھرکیا تہ یں اچھا گئے گاکہ تمہاری وجہ سے میں رووں۔؟'' اس کا ہر حربہ ناکام جارہا تھا۔اس لیے اس کی بے بسی بھی بردھتی جارہی تھی۔ مگر اس کو توجیسے بروا ہی نہیں بھی۔اور اس نے تو پرواکر ناہی اتب سیما تھا۔اس لیے اس کی ناراضی ہر صورت ختم کرنا جاہتی تھی۔ اس کی ناراضی ہر صورت ختم کرنا جاہتی تھی۔ اس کی ناراضی ہر صورت ختم کرنا جاہتی تھی۔ تو اسپیشل ہوتی ہے عادی؟ اس لیے تمہارے لیے

لفظول برجم كرمه كئ ابیا نہ ہو کہ ہم تو نبھا جائیں عمد سب ابیا نه مو تو تم ای جمروسا نیر کرسکو عدى كامسيج يره كرده من ى موكرره كى تقى ناراضي- عسبه المست كيا يجهنين تفا-ان لفظوں میں اس کے لیے۔ شرمندگی کے احساس تلے دب كراس نے بے رحمی سے لبول كودانوں تلے كيلا تھا۔این غلطی کا ہے احساس تھا۔وہ جانتی تھی کہ اس نے عذمل کو ہرث کیا ہے مگرعدمل کے جھیجے گفظول کو يره كراے اس كے بھردے كو لكنے دالى جوث كا شدت ہے احساس ہواتووہ بری طرح مجل اسمنی۔ وميں نے جو چھ كيا غلط فنمي كى بدولت كياعادي.! درنبه میں بھی بھی جان بوجھ کر سمہیں ہرے نہیں كرسكتى-" لرزتى الكليول سے مسبع ٹائپ كر كے اسے جھیجے سے پہلے نجانے اِس کے من میں کیا سائی کہ موبائل آیک طرف ڈال کرکے بیڑے اتر آئی۔

''نادی! نے ہیشہ میرے پاس آگر جھے منایا ہے۔ تو پھر میں کیوں موبائل کا سمارا لوں۔؟''خود سے ہم کلامی کرتے ہوئے اس نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور دو پٹا درست کرتی کمرے سے نکل کرد بے پاؤل چلتی عدیل کے کمرے کے ہا ہر پہنے کر آہستہ سے دردان محول کراندر داخل ہوگئ۔ مگروہ اس کی آمد سے بے خبردردانے کی طرف بیٹھ کے بیٹھا تھا۔ دیماری ہے''

اس کی بھار ہروہ چونک کراس کی طرف بلاا۔ اور اسے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج سے پہلے وہ بھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اور آج جب آئی جبی توالیہ موقع ہر۔؟ وہ لب جبینج کراس کی طرف سے رخ موڑ آدر شی سے بولا۔
"م بہلے ہیاں کیوں آئی ہو؟"اپ سوال کا جواب سنے سے بہلے ہی اس نے برخی سے مزید کہا۔
"م بہلے ہی اس نے بے رخی سے مزید کہا۔
"م بہلے ہی اس نے بے رخی سے مزید کہا۔
"م بہلے ہی اس نے بات کرنی ہے۔"اب اسے منانا بھی تو تھا۔ بھروہ کیے اس کی بات اس کی بات اس کے بات کرنی ہے۔"اب اسے منانا بھی تو تھا۔ بھروہ کیے اس کی بات مان لیتی؟ اس لیے اس کی

ابنار کون 114 بنی 2016

چیکی جیٹھی رہ گئی۔ کیونکہ انجانے میں جو عنظی اس ہے سرزدہوئی تھی۔اس کی سزاکی طور پراسے عدیل کے ہر طنز کو۔ ہرشکایت کو حیب رہ کر سننا تھا۔ کیونکہ وہ اینے ہر شکوے سمیت من بجانب تھا۔ این علطی کے احتاں نے ایک بار بھراس کے سرکو جھکایا تھا۔جبکہ عديل كهدربا تفا-

"محبت کی منزل تک بہنچنے کے لیے جب اعتبار کی سيرهي برقدم ركها جاتا ہے تو اعتبار خود محبت كے ياؤں بن کرمنزل کو قریب کردیتا ہے۔اور آکر اعتبار ہی نہ ہوتو محبت بے معنی ہو کر سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔" مبہم سے میں بول کر سنجیدہ ہوتے ہوئے اس نے بھیکی سی سكرابث لبول برسجا كركها

"اور تہیں جمھے پر بالکل اعتبار نہیں ہے۔"خود پر ہس کراس نے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی تکلیف ہے دوجار کیاتھا۔

"الینی بات تنمیں ہے عادی۔" اس کی بات کو شدیت ہے رد کرتی وہ صفائی دینے کے سے انداز میں ولی تھی۔ عمروہ تفی میں سرملا تااس انداز میں ایک ایک



بوزيسومو كرتمهاري توجه كوبنتة ومكه كرمين برداشت نه كرسكى-"عديل كے ليے اس نے بھی كھل كرائي فیلنگ کااس طرح اظهار تهیس کیا تفا-اوراب جب اس کے سامنے بیٹھ کرصاف لفظوں میں اپنی محبت کا اعتراف كرربي تفي توده بيردا بناعبها تفات "مراب كه جوراي مول علطي مو كئ - تو پير معاف كر بھي دو-اور كيا ميري جان ليے كر معاف كرو كے؟" اس کے گفظوں میں آگر تڑپ تھی تو نم کہجہ اس کے رونے کی چغلی کھارہا تھا۔اس کے کہیج کی تمی کو محسوس كرك عديل كول كو يجه بواتواس في سرا تفاكراس کی طرف و یکھا۔اور ساکن رہ گیا۔

صبط کی کوشش میں سرجھ کانے مرخ آنکھول کے ساتھ کبوں کو کپلتی دہ رووینے کو تھی۔اس نے ہاتھ برمھا کراس کے چیرے کواونچا کیا۔ تو بلکوں یہ ایکے آنسو لڑھک کہ اس کے رخسار پر اتر آئے۔ اور پھربس۔ ناراضی کا سارا کلیتئیر منثول میں بلیل کراہے رام کر

''اے رومت'' نرمی ہے آنسودُل کے قطرول کوانظی کی یوروں ہے سمیٹ کر کما گیاتواس نے فورا" شاکی نظرافها کرشکوه کیاتھا۔

"رلاؤ کے نو پھررووں کی بھی۔" سرخ ہوتی ناک ہاتھ کی پشت ہے رکڑتے ہوئے کما گیا توعدیل نے حیرت ہے اس کی طرف دیکھا۔

'میں نے رلایا۔؟''این طرف اشارہ کرتے ہوئے وه استفساريه مليح مين بولا-

''ہاں۔"لبوں کے ساتھ ساتھ سرملا کرا قرار ہوا تو عدمل أيك دم جهنجلا كرسيدها مو تابولا-دبس میں توبرائی ہے تم میں۔فٹ۔۔۔الزام عائد

كردىي، و-``وه ايك مار چررو تصفي لكا تعا\_ "وكتني بارياس آيا ميس-؟كتناجا باكه كسي طرح ميري بات بن لو- مرتال جی- تم نے کمال میری کوئی بات سنناتهي مهيس اس وقت اينا آب جو درست لگ ربا تھا۔ "خوواسیے ای سوال کاجواب دیتے ہوئے اس نے شاکی نظرول سے دیکھتے ہوئے طرکیاتو وہ شرمندہ ی

لفظ كوزوردك كراداكر تابولا تها-

'''الیی ہی توبات ہے سونیا۔جب ہی تم نے مجھے کہا تقاکہ میں علی کی آڑنے کرایے کیے راہ ہموار کررہا مول-"اس کی کہی بات ہے بہتی ازیت بھری تکلیف ازسرنو تازه ہوئی تووہ لب جمینج کراس کے اس سے اٹھ كردور موتارك موژكر كفزا موا- توسونياليك كراس کے سامنے آگرہولی۔

''وہ تو غصے میں کہا تھا۔'' نین کثورے لبالب بھرے بس جھلکنے کو تھے۔عدیل نے اس کی طرف نظر کی-اور دو سرے ہی بل جار حانہ انداز میں اس کا ہاتھ بكر كرموزيته مواع اس كيشت الكاكرات ايخ تریب کیے تختی سے بولائے

«بہت غصہ آیا ہے تہیں۔؟ "وہ اس اجانک حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھی اس لیے خود کو چھڑانے کی کو مشش میں اس کے مزید قریب ہوتی کراہی۔ "ما<u>ه! مجھے در دہوریا ہے</u> عادی۔"

وو بجھے بھی ہو تھی ورو دیا تھا تمہاری باتوں نے۔ تہمارے لفظوں کی وھارنے"این تکلیف کا بتاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھا کروہ اس برجھا۔ دو آه-" ورو کی شدت سے بالا خر سی محملک

تکلیف وینے والے کوہی تکلیف میں سسک کر يكارأكيا-تواس جلادى روح ميس سكون اترف لكاتواس کے احساسات کے ساتھ اس کی تظریمی بدلنے لگی۔ آنسوؤں سے ان لرزتی بلکیں۔ مرخ براتی ستوال ناك - كلاني محلة به يمكيه مونث أور شماني رنكت ساينج میں ڈھلا سرایا۔وہ سرایا گلاب بی اس کے قریب تھی۔ اس احساس کے آتے ہی اس کا سارا غصہ ساری تاراضی دور ہوئی اوروہ بسکنے لگا۔ دیمیا کمہ رہی تھی۔ تنہیں چھوڑ کر اس حسین

ڈائن سے شادی کرلول۔؟" ہاتھ پر دباؤ برمضاناوہ اسے ساتھ کے شفتے کے سامنے لاکر بولا۔ "دہاں ویکھو۔ کیا اس ونیا میں تم ہے بردھ کر کوئی

سین ہے؟" سراہا بھی گیاتو کس انداز میں۔؟وہ در د ہے مسلسل کراہارہی تھی۔ "آج تم میری جان بی لو کے عادی۔"بلکیں جھیک جعيك كرسامن ويكهن كى كوستش كرتے بوئے وہ كراہا كربول توده ايك دم اس كے ہاتھ كوسيدهاكرتے ہوئے

" تہاری جان تو میں پہلے ہی سے لے چکا ہوں۔ آج توبس بدبتانے کی کوشش کررہا ہوں کہ تم میری زیست کا حاصل ہو۔ میں تم سے بے وفائی تہیں كرسكتا\_"اس سے فاصلے بر ہوتے ہوئے اپنا مرخ بازوسملا کراس نے کما۔

ودتم بست ظالم ہو عادی۔ بھی ورودے کر رالاتے ہو۔ تو بھی موم بن کر محبت کی برسات میں بھلونے للتے ہو۔"اس کے بل بل بدلتے موڈکی طرف اشارہ كرتي موسة اس ف تأك يرهاكر كما توده تقهد لكاكر اس کی طرف قدم برمها آشوخی سے بولا۔

"بيبات دراادهممرياس آكركهو-"اساي طرف بردهتاد مکھ کروہ لیک کر دروازے کی طرف بھاگتی اسے منبہ چرا کر بولی۔ "اور تم بہت بے شرم بھی ہو۔ ہر وقت موقع سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں رہتے ہو۔ "اورتم انتالی تاسمجھ- ہیشہ ایسے موقع ملنے بر قریب آنے کی بجائے جھے سے دور بھاک جاتی ہو۔"ود بدد جواب دیے ہوئے وہ اپنی جگہ رکتام زیر بولا تھا۔ وممركب تك ايسے بھاكو كى۔؟ ابھى بس چندون بعد تہیں میں میرے پاس ہی آنا ہے۔" نومعنی انداز میں کہتے ہوئے اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ تووہ شرم سے لال ہوتی فورا"اس کے کمرے سے نگل کر دردازہ بند کرتی تیز تیز قدم اٹھا کرائے کمرے کی طرف بردھتے ہوئے اس نے شلے آسان کود کھے کرخدا کاشکرادا كياكه جس في المساكري بوسا نقصان سے بحاكراس کی ساری غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے اس کی زندگی كوحقيقي خوشيوں سے بھرديا تھا۔



سرف کاجل کی دھارے بندہ نہیں ارسکتی۔ "وہ ابھی مزید گل افتانیال کرتی لیکن عائش نے گود میں رکھا تكيهاس كے منہ پر بھينكا اور دھپ دھپ كرتى باہرتكل

''مرد تم" دردازہ بند کرتے کرتے کہنانہ بھول اور ایمن کے بھوتڈے فہقہوں نے باہرلاؤ بچ تک اس کا يجياكيا-لاؤنج كاوروازه كحول كرضحن ميس بي جھوٹے سے لان میں جاتی عائش کے لبوں رہلی س مسکان نے كليال كحلائم أودل بجه شانت سابو كيا-

بہنوں کے بھوعدے زاق بھی کسی ملٹی وٹامن سے مم نہیں ہوتے عیر محسوس طور پر آپ کی رکون میں توانانی دوڑا دیتے ہیں اور آب چرے اٹھ کھڑنے ہوتے ہیں۔ زندگی میں رومانس کے بہت ہے رنگ ہوتے ہیں۔ وہ راکٹرہو کے بھی فی الحال زاتی مسلوں میں کچھ یوں انجھی تھی کہ سمجھ ہی نہ بارہی تھی۔

وه کوئی ٹین ایجر ہر گزنہ تھی 'چیبیں سالہ ہاشعور لڑی تھی ادر زندگی کے تمام معاملات میں بے حد سمجھ وارى كا تبوت واكرتى تهي ليكن بس ايك معالم مين آكراس كى سارى سمجھ دارى دھرى رەجاتى تھى۔اوروه تقالس کی شادی کامعالمه۔اس معالمے میں اس کا ول بجد بن جاماً اور خواہش کر ہاکہ اے بھی افسانوی الفاقات كے ذريع أيك رومان كي ساخو بروسائٹريك سفرمل جائے ادر اس معاملے میں اس کی افسانوی خواہشات لا محدود تھیں۔ اپنی تمام خواہشات کے ارمان ودانی کمانیوں کے کہانی پر پورے کرتی تھی او ای کیے اب جذباتی طور پر شکشگی کاشکار ہونے کا هي- منوزولي دوراست کي مانند رشتول کابھي دوروو تك كوئي المايتانه تحاكجا كه افسانوي الفاقات مجی بک شاب سے نکلتے ہوئے سوچی کوئی ومشنگ سابنده مكرا جائے "كمابيس كر جائيس وه انحاب اورمحبت موجائ اورا يكسار توامك بنده نكرامان مجھی لیکن اس کے اتح ' عرف ایک ہی کتاب مھی

''ایڈیٹر کہتی ہیں آج کل کے دور پریشال میں فخص منتش اور ڈیریش کاشکار ہے' ہر مخص نیند کی گولیوں کا مختاج ہے 'ایسے میں آپ بھی تلخ خفائق کی پردہ کشائی کرتے انسانے لکھنے لگیں گی تو خوانتین نے رسالے لینا ہی بند کر دینا ہے۔ لوگ پریشانیوں کو فراموش كرنے كے ليے ان رسالوں ميں پناه ليتے ہيں۔ مِلِكُ تَعِلِكُ روما بُرُكِي موضوعات بيه لَكُوسِ يا مزاح للهي - اور مزاح لكهناتوبهت مشكل كام ي عفت تحرطا ہرکی ازمیرسیریزیا فائزہ افتخار جیسے قبشوں کے فوارے لکھنامیرے بس کا کام تو نہیں۔ رومانس کی کو مین تو فرحت اشتیاق ہیں اسی کے تقش یا پہی جلتے من في من من من المن المونا شروع كياتها - ليكن وه كياب تأكه ...اب جب كدمير عافينز بحصروانس راكتر كے طور ير جانے كي بي تواب ميراول كر آ ہے سب چھوڑ حِمَارُ کے بھاگ جاؤں۔"

بیڈے سمانے سے ٹیک لگائے "آ تھوں میں سوز کیے وہ ای عزیز سمیلی اور چھوٹی بمن ایمن سے کمہ رہی تھی۔ اس کی آ تھوں میں بے اس سوز کی دجہ ایمن خوب مجھتی تھی اس لیے چند کمجے سوجا 'مجھر آنگھوں میں شرارت کیگی۔ معصوم بن کربولی۔ دولیکن کیوں عائش؟''

و کیوں اس طرح میرے اپنے خوابیدہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ لوگوں کی آنکھون میں خوابوں کے جگنوستارے بھرتے بھرتے میری آنکھیں بنجرہوئی جا ر بى بى - "اس باروه اس سوال په بھر كي تهيں بلكه مزيد سوگوار جواب آیا'جو ایمن کے مل پر بھی کھونے کی مانندنگا-لیکن اسے توانی بیاری سی رومان کے ہی بہنا کے چرے پر گلاب کھلانے تھے۔اس نے اپی گول الحول أنكصين تحماتين اورعائش كے سرايے كاناندان جائزه کیا۔ بھرڈراماتی انداز میں بولی۔

" ديھو بھئي 'مولوتم پياري۔ ليکن ادا کمي قاتلانه نہیں ہیں۔ ڈرینک بھی اچھیٰ ہی ہوتی ہے سیلن تمهاری میرو مول جیسی اساندنس میں۔میک اے م تھیک کرلیتی ہو لیکن اپنی ہیروئن کی طرح آ تکھوں میر

# ندیناجائے۔"اوردہ اے گھور کردہ گئی۔ منت منت منت

ون بحرسونے کی ماند جمکا سنراگولہ اب ون کے اختیام پر تھک ہار کر نار جی ہواجا رہا تھا ' تھی ہے جمک کر نیجے ہی نیجے کو جاتا زوال پذیر ہو تا جا رہا تھا ' رنگ گراہی ہو تا جا رہا تھا۔ کون جانے یمال تھی رنگ گراہی ہو تا جا رہا تھا۔ کون جانے یمال تھی اور سرزمین پر پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہورہا ہو گا۔ جو یمال اپنانظارہ کرنے والول کا ول اواس کیے دو نیمال بخیررہا ہو گا۔ وہ جھت کی منڈیر پر بازہ ٹھا کہ کی منڈیر پر بازہ فیا کے حرول پر کوئی کی دو خیری نہ ہوئی کہا تھے مراقبے میں ڈوئی تھی۔ روشنیال بھیررہا ہو گا۔ وہ جھت کی منڈیر پر بازہ فیا کے مراقبے میں ڈوئی تھی۔ کے ساتھ منڈیر پر کوئی چر بیشی گی۔ وہ بری طرح ہو تک آواز کے ساتھ منڈیر پر کوئی چر بیشی گی۔ وہ بری طرح ہو تک کے ساتھ منڈیر پر کوئی جرائی ہی۔ کے ساتھ منڈیر پر کوئی جرائی اور بی ساتھ منڈیر پر اشارہ کیا۔ کوئی تھویر تھی۔ کوئی تھویر تھی۔ اس نے افعا کر دیکھی اور بی ۔ ایمن کے ہاتھ پر پڑی

وہ ایسا بھی نہ تھا کہ فرصت سے دیکھا جا تا 'بار بار دیکھا جا آبادر پھرسے دیکھنے کی خواہش مجلی ۔ وہ جب چاپ نینچے آکر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ ایمن پیچے سینچھے اندر آئی اور پھرسے تھور اس کے آگے پیچی۔ اندھیرے میں تو پر ٹس دیم بھی اوبا انظر آئے گا۔ "کئی باہر نکل گئی۔ اس نے پھر تظر ڈالی اور بلاا راوہ دیکھے گئی۔ باہر نکل گئی۔ اس نے پھر تظر ڈالی اور بلاا راوہ دیکھے گئی۔ نہ ہی اعلا ڈریس سینس ۔ عام نار مل ی شکل صورت' نہ ہی اعلا ڈریس سینس ۔ عام نار مل ی شکل صورت' دوایتی ساہیٹو اسٹا کس اور ساوہ می مسکر اہٹ۔ وہ بد ول ہو گئی۔ اب نہ انسانے لکھے جائے تھے نہ کسی سے بات کرنے کو دل کر تا تھا۔ وداہ بعد شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ وہ منظر تھی شاید مزاجا"ہی روا نئی۔ فکس ہو گئی۔ وہ منظر تھی شاید مزاجا"ہی روا نئی۔ فکس ہو گئی۔ وہ منظر تھی شاید مزاجا"ہی روا نئی۔ فکلے لیکن اس نے تو نمبر تک نہ لیا 'نہ کوئی گپ شپ نہ بھیڑر چھاڑ۔ رومائس لکھنے والی کا اپنا کوئڈن پیریڈ ایسا پھیکا چھیڑر چھاڑ۔ رومائس لکھنے والی کا اپنا کوئڈن پیریڈ ایسا پھیکا

جواس کے ہاتھ میں ہی رہی۔ مایوس ہو کراس نے پیچھے مرکز نگرانے والے کو دیکھنا جاہاتو... اپنی خواہشات کو دانتوں تلے بیستی' وہ کلس کر مرز گئی۔ وہ ایک باریش انکل تھے۔

" لعنت ہو تمہارے افسانوں یہ عائش -" وہ

کالج کے زمانے میں وہ فنکشنو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی کہ کیا خبر کوئی ہیرو' چیف گیسٹ کی صورت آن وارد ہو۔ جیسے نعمان اعجاز بھی تو کنیٹو ڈ کھانا جا جھی تو کنیٹو ڈ کھانا جیاں اسے ڈرامیٹک سوسائن کی بریزیڈنٹ پیند آگئی تھی اور آج دہ اس کی ہوں تھی۔ لیکن عجیب تھے اس کے کالج والے جو کسی ہیرو ٹائپ بندے کوبلاتے اس کے کالج والے جو کسی ہیرو ٹائپ بندے کوبلاتے اس کے کالج والے جو کسی ہیرو ٹائپ بندے کوبلاتے میں اور این کرنے کی مال ہی سسی۔ کوئی امیر کبیر خاندان کی خمی ٹائپ اور این کوئی امیر کبیر خاندان کی خمی بیٹر کرئیں۔ لیکن اس کے بند سے ایسانوں میں ہی ہے تر ہے۔ حقیقی زندگ ہیں تو وہ پڑھائی مکمل کرکے گھر بھی بیٹھ گئی پر ہیرونہ میں تو وہ پڑھائی مکمل کرکے گھر بھی بیٹھ گئی پر ہیرونہ میں تو وہ پڑھائی مکمل کرکے گھر بھی بیٹھ گئی پر ہیرونہ میں تو وہ پڑھائی مکمل کرکے گھر بھی بیٹھ گئی پر ہیرونہ میں تو وہ پڑھائی مکمل کرکے گھر بھی بیٹھ گئی پر ہیرونہ آ

وہ ایک عام لڑکی تھی بھی کوئی افسانوں کی ہیروئن خور ڈائی تھی جو ہیرو آیا۔ بس تو پھر جب وہ ساڑھے چھبیس برس کی ہوئی تواس کی سیدھی سادی زندگی کی مائندہی سیدھے سادے طریقے ہے ایک ساوہ سارشتہ آگیا اور اس کے سادگی پسند والدین کو یسند بھی آگیا۔ اڑکے کی مال اور خالہ آئیں 'نہ تواس کی تعرفیوں کے بل باندھے نہ ساتھ جمٹایا۔ بس سیدھے ساوے طریقے سے معمائی کھلائی اور ایک ساوہ سی انگو تھی پہنا کرچلتی ہیں۔

''میر کیاتھا؟''رشتہ آنے کے وقت جواس کامنہ کھلا توان کے انگو تھی بہنا کے خطے جانے تک کھلا ہی رہا۔ ایمن نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ بند کرتے ہوئے تھیجت کی۔

المنت منه كلاب مرى بات وكي كروالاي

ابندكرن 119 كى 106 🕽

گزراکہ وہ بے زار ہو گئے۔ ای بے زاریت میں دو اہ گزر گئے اور وہ دلمن بی سارے افسانے پیچھے جھوڑے مسرال میں سب نے اسے ہتھوں ہاتھ لیا۔ اس کا شوہراحمہ اور دیوراحد بس ہے دو بھائی تھے 'بمن کوئی نہ تھی اور سادہ دل سے ساس سسر اس کا استقبال اچھا ہوا کیکن جیسا وہ افسانوں میں کھھتی تھی دیسا نہیں تھا۔ احمد کمرے میں آیا تو آخری جند خواب بھی وہ آوڑگئے۔

نہ اس کے سٹٹھار کی تعربیف 'نہ اس کے حسن کے تصیدے 'نہ روما' بڑک چھیڑ چھاڑ اور سوالات ۔ بس ایک انگو تھی پیمنائی۔

یت در احجی لگ رہی ہو'' کمہ کر تعریف کی 'مال کے احترام میں چھوٹاسالیکچردیاا در ہے۔

عالش احمد کے افسانوں کا گھروندا کا بنج کی مانند بھوا اور حقیقت کی فولاوی دیواریں کھری ہو گئیں۔اب اسے ان مضبوط دیواروں کے اندر حقیقت ببندی کا لبادہ اوڑھناہی تھا۔سواس نے افسانوی خواہشات کو عروی لباس میں لیبیٹ کر سوٹ کیس میں بند کیا اور حقائق کی شال اچھی طرح اسپنے کر دلیبیٹ کر از دواجی زندگی میں قدم رکھ دیا۔

لؤکیاں جتنی مرضی خواہشات پال لیں بجتنی مرضی نازک بن جائیں 'ان میں موم کی ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مرجاتا' بگھل جاتا' ہرسائے اور ہررنگ میں ڈھل جاتا اور سب سے بردھ کر 'خود جل کردو سرول کوروشنی دیتا۔

وہ بھی رو نیمن لا کف میں آگئی 'گھرکے کام کاج' شوہر کے لیے سخاسنور تا 'گھومنا بھرتا' خاندانی رشتے نبھاتا۔

احمراس کے افسانوں کا ہمیرو نہیں تھا الیکن اس کی زندگی کا ہمیرو تو دہی تھا۔ اس سے محبت کر تا تھا 'اس کا خیال رکھتا تھا 'معاملات میں اس کی رائے کو اہمیت دیتا تھا اور سب سے بردھ کر۔۔ اب ہیوی کی حیثیت سے

عزت دیتا تھا اور بردی بہواور بھابھی کی حقیت سے
سب جگہ اس کی عزت احمد ہی کے دم ہے تھی۔ کیا
ہواجو چاندنی راتوں بیں اس کے لیے گجرے نہیں لا تا
تھا' سالگرہ پر کجے نہیں لا نا تھا اور اینور سری پر کینڈل
لائٹ ڈنر نہیں کرا تا تھا۔ وہ بحیثیت ایک فرد آور ایک
عورت کے اس کی عزت کر تا تھا اور محبت عزت کی گود
ہوتی ہے۔ اور ایس محبت ہزار محبول یہ بھاری
ہوتی ہے۔ اب اسے اپنے افسانوں میں لکسی جانے
والی محبت یہ بھی آتی تھی۔ وہ اور احمد اب ایک
ووسرے سے محبت کرنے لگے تھے اور جب محبت ہو
جائے' جی محبت کرنے کے تھے اور جب محبت ہو
جائے' جی محبت کو اظہار کے سلھے خود بخود آجاتے ہیں
د ہونے کے باعث اس کے لیے کھے لے آتا تھا جو امید
د ہونے کے باعث اسے مربرائز کی ماند مسرور کردیتا

حقیقت پندی کے جھونبردے میں قدم رکھنا انسان کو تخص توبہت لگاہے الیکن جب محبت ہم قدم ہو جائے تو آپ کے مربر ناروں بھری چادر من جاتی ہے جس کے خصنہ ہے سائے تلے زندگی گزارتا فیری شیل جیسا لگنے لگاہے۔ آپ صرف ایک قدم حقیقت کی جانب اٹھا میں بوری خوش دلی ہے 'زندگی خود آپ کی راہ میں بھول بھرائے گی۔

## # # #

وہ معمول کے مطابق ساس سسرکوشام کی جائے
وے کراویر غیرس میں جاکر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی در میں
احمد آجا آتو وہ دونوں غیرس برہی جائے سے تھے۔ لیکن
آج اس نے فون کیا تھا کہ ایک ضروری کام کی دجہ سے
وہ اب ڈنر کے وقت ہی جہتے یائے گا۔ وہ اواس سی
محسوس کررہی تھی۔ احمد کی عادت جو ہو گئی تھی محبت
مجھ ۔ اسے بیٹھے بچھ ہی دیر گزری تھی جب اجانک بنا
مجھ ۔ اسے بیٹھے بچھ ہی دیر گزری تھی جب اجانک بنا
متا ہے ایمن جلی آئی۔ وہ خوش گوار چرت میں رہ گئی۔
متا ہے ایمن جلے لگائے کھڑی رہی دونوں کے دل
میں مرح ماحول
میلا اور اسے دھکا دے کر بچھے کیا۔
میلا اور اسے دھکا دے کر بچھے کیا۔

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



ئیرس پر فرصت کے کمات بتانا۔ رات کوڈنر کے بعد سب کھروالوں کے ہمراہ بیٹھ کر گپ شپ کرنا'اہم معاملات پر فیصلے لینا'زندگی کا ایک بہیہ ہے جو گھوم رہا ہے'ذرا جو سے بہیہ کہیں اسلے یا رکے تو زندگی کی گاڑی انجلولا کھاتی ہے۔ اس وقت زندگی بین رومانس کا کانچ ٹھوکر کھا تا ہے۔ ہم اسے سنبھال کیتے ہیں۔ بیر رومانس ہے ایمن۔

میں ہے۔ اور لیک ہیں ' یہاں گزارے جانے والے فرصت کے کھات رومائس ہیں۔ جو آج مس ہوگئے۔ زندگ کے ساتھی کی اہمیت و محبت کو مزید بردھانے کے لیے رومائس کا پہر رکنا رومائس کی کشش کو مزید بردھا تا ہے۔ اور بھی اصل رومائس ہے ایمن بہی زندگی میں رومائس ہے۔ ایمن بہی زندگی میں رومائس ہے۔ وہ وہ کو جینے کی طاقت دیتا ہے۔ "وہ فاموش ہوئی تواس کی باتوں سے بنافسوں ٹوٹا ہاس کے تیمن چونک گئی۔ اس کے تیمر نے سے ڈگاہ ہٹانا محال تھا اس وقت۔ مائش کے چرتے سے ڈگاہ ہٹانا محال تھا اس وقت۔ مائش کے چرتے سے ڈگاہ ہٹانا محال تھا اس وقت۔ مائش کے چرتے سے ڈگاہ ہٹانا محال تھا اس وقت۔ مائش کے چرتے سے ڈگاہ ہٹانا محال تھا اس وقت۔ مائش کے چرتے سے ڈگاہ ہٹانا محال تھا اس وقت۔ مائش کے چرتے ہے۔ ڈگاہ ہٹانا محال تھا اس وقت۔ اس کی سوجوں کی شفافیت بر رشک آیا۔

''ہاں بھی تو زندگی اردمانس ہے۔ حقیقی رشتوں سے جڑی حقیقی اور غیر آرادی محبتیں۔''اس نے بے اختیار سوچا۔

" تو بھرود سال کے وقفے کے بعد سے تہمارے افسانے کا نیا نیا بلاث ہے ہاں ؟" ایمن بولی تو وہ مسکرائی۔

"ہاں میرے نے نے افسانے کا پلاٹ ہی ہے ایمن-"زندگی میں اس دوائش اس کومل وجود کا احاطہ کرکے اسے کندن بنادیا تھا۔ لڑکیوں کی پیندیدہ روانس رائٹراب رومانس کا ایک نیا رخ وکھانے میدان میں آ چکی تھی۔

''میں ایمن ہوں غور سے دیکھو کہیں تم مجھے احمد بھائی تو نہیں سمجھ رہیں؟''اس نے بری طرح بلش ہوتے ہوئی کرسی ربیٹھ ہوتے ہوئے ایمن کو گھورا تووہ ہنستی ہوئی کرسی بربیٹھ ''ٹی اور دلجیسی سے اس کے گل رنگ چرے کو دیکھنے گلی جوروز بہروز نکھر ماجار ہاتھا۔ ''محبت اور حیا سے بربھ کر بھی کوئی بیوٹی کربیم ہوگی بھلا۔''ایمن نے بے اختیار سوچا تھا۔

"احمد بھائی نہیں آئے؟"اش نے سینڈل ا مارکر دونوں بیر کری پرچڑھائے توعائش محبت سے مسکرا دی۔

دی۔

''نہیں آجوہ لیٹ آئیں گ۔''

''اپ کیا حال ہے تمہاری افسانوی محبت کا؟''
ایمن چیکی تو وہ بھر مسکرائی۔اب اس کی آٹھوں میں
اداس کے بجائے تعبوں کے ستارے جگمگاتے تھے

''کیارنوں ہے اس کاچرہ جھلملایا رہتا تھا۔

''کیا۔''ایمن چو تکی۔''بھرسے کوئی سیڈسٹوری نہ

سنے بیٹھ جاتا۔''

"رومائس کیا ہوتا ہے ایمن ؟"اس کے عجیب و غریب سوال پر ایمن کامنہ کھل گیا۔
"کیا مطلب اور بہنا شادی ابھی صرف تہماری ہوئی ہے میری نہیں اس لیے یہ افلاق باختہ سوالات بھھ معصوم سے مت کرو۔"عائش نے بری طرح خفگی اور غصے سے اسے گھورا۔
اور غصے سے اسے گھورا۔
"کومت۔"

"اجیاتو پرتم بکو-"

"دائرے ارکی کی محبت ' ملنا ملانا ' انفاقات ' تحفے تحالف ' روما نئک ہا تیں 'خوب صورت چرے اور وہ سب پچھ جو بیں افسانوں میں لکھتی تھی وہ سب رومانس نہیں تقالیمن ۔ "ایمن کامنہ پھر کھلا۔

دومانس نہیں تقالیمن ۔ "ایمن کامنہ پھر کھلا۔

""ہم روز بہال بیٹھ کر چائے بیتے ہیں۔ ہماری آیک سیٹ رومان ' میرا ان کی سیٹ بیل میرا ان کی سیٹ بیل اس کی کھر کواپنامان کی ہملہ کرانا ' آفس بھیجنا 'ون بھر ان کے کھر کواپنامان کر ہمان کام کاج نمٹائے ہوئے ان کا انتظار کرنا اور پھر بہاں کام کام کاج نمٹائے ہوئے ان کا انتظار کرنا اور پھر بہاں

ابنار کون 121 بمي 2016 (



میں پکڑے ہوئے شانیگ بیکن زمین بوس ہو گئے " او .... آئی ایم سوری مس .... رئیلی سوری -" انگرانے والا یقیینا" جان بوجھ کر انگرانے کے بعد اب "الس او کے۔" پاوجود ہے انتہا عصے کے اس نے يول جي مرك به بات كوبردها نامناسب تهيس مجها نها-کہنے کے بعدوہ جھک کراینا سامان اٹھانے کئی عکرانے

شاینگ ال سے نکتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کی متلاش میں نگاہ دو ڑائی ہتی۔ " جانے ڈرائیور نے گاڑی کمال کھڑی کر دی اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے سوچا تھا۔ ایک ہاتھ میں شولڈر بیک اور دوسرے میں شاینگ بیکزیہ مشکل سنجالے ہوئے تھے۔ تب ہی اجانک ہی اس کے ماس سے گزرتے ہوئے کوئی اس سے عکراہا تھا۔خور کو سنبھالنے کے چکر میں اس کے ہاتھ

ع . نـ کرن 12 کی

والابقى سائھ ہى جھكا تھا۔



بار اس کاغصہ فورا"ہی بلند ہوا تھا اور اسنے ایک زنائے کا تھیٹراہے تھینج مارا تھا۔

''دورہو تم 'گھٹیا انسان تہمارے جیسے لوگوں کو میں اچھی طرح جاتی ہوں' پہلے جان ہوجھ کر لڑکیوں سے مکراتے ہو۔ بھرمعافی کے بہانے سے ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہوا در بھر ہرمات کاالزام لڑکی پہر آ تا ہے۔ مب لڑکیوں کو تم نے اپنا جیسا سمجھ رکھا ہے۔ جو تمہمارے ایک اشارے پہنگھل جا تیں گی اور تہمارے ماتھ چل پڑس گی۔''

مثور ہنگامہ س کروہاں کافی لوگ اور سیکورٹی جمع ہو چکی تھی اور بندہ گال پیرہاتھ رکھے عجیب نفرت بھری نگاہوں ہے اسے دیکھ رہاتھا۔

"بیہ تھیٹر تہیں بہت منگا پڑے گایاد رکھنا۔" سیکورٹی کے آجانے سے دہ اسے دھمکا کروہاں سے جلا گیاتھا۔

''دوکیا ہوا میڈم ؟''ڈرا ئیورنے اس کے پاس آگر کما نا۔ دوسر مند جا ال

''جھے نہیں چلویمال ہے۔''وہ سرجھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔

# # #

"اومائی گاڈیار۔اے اسے قریب سے دیکھ کر کہیں میں ہے ہوش نہ ہوجاؤں ۔" د کون کس کی بات کر رہی ہو۔" صبا کی بات پر صلہ نے موبا کل اسکرین سے نگاہیں ہٹاکراسے دیکھا تھا۔ "حمدان رضائی۔ وہ دیکھو سامنے کھڑا ہے۔ بلیک جیکٹ میں۔" صبانے نگاہوں سے ایک طرف اشارہ کیا تھا۔

"ماس ہے تو وہی۔ اتنامشہور بندہ ہو کریماں اتنے عام سے فنکشن میں کیا کر رہا ہے۔ "
مام سے فنکشن میں کیا کر رہا ہے۔ "
مرتفعی مابی ہوں میں رہتی ہو۔ حمد ان رضا 'انکل مرتفعی کا بیٹا ہے بھی۔ اب وہ اینے گھر کا فنکشن تو اثنینڈ کرے گاجا ہے وہ عام ہویا خاص۔ "

'' واقعی ؟'' صبا کے بتائے پر صلہ کو غاصی حیرا تنگی دئی تھی۔

اسے آئی تک یہ بات معلوم نہیں ہتی۔ حالا تک مرتضیٰ انکل کا گھر ان کے گھر کے بالکل سامنے ہی تو تفا۔ اور اس کے بابا اور مرتضیٰ انکل میں آبس میں کوئی رشتے داری بھی تھی۔ لیکن اس کے بابا میل جول ذرا کم ہی بسند کرتے تھے۔ سوان کے بیمال بھی کم ہی آنا ہو تا تھا۔ تقریبا "نہ آنے کے برابر اور صلہ تو آج بیمال بھی سیار ہی آئی تھی۔ پہلی بار ہی آئی تھی۔

"خیلو آو ناصلہ اس سے چل کر ملتے ہیں میراتو یہاں آنے کا مقصد ہی بھی تھا کہ شاید اس سے ملاقات ہو جائے۔" صیاائے کھڑی ہوئی اور اسے بھی بازو سے مکڑ کراٹھانے لگی تھی۔

گراٹھانے گئی تھی۔ ''دنہیں صباتم جاؤ۔اچھانہیں لگتایاراور بھرمابانے دیکھ لیاتو انہیں برا لگے گائتہیں بتاہے تاوہ اس طرح کی باتوں کو بیند نہیں کرتے۔'' صبا کے اصرار پر صلہ نے اے کہاتھا۔

صبااته کرچلی گئی تھی اور وہ دیں بیٹی اوھرادھر
دیکھتی رہی تھی۔ ماہا بنی فرنڈز میں بزی تھیں اور بابا
اپنے سرکل میں 'وہ گھریہ بوریت سے بیچنے کے لیے ۔
یہاں آئی تھیں اور یہاں آگر بھی بور ہی ہور ہی تھی۔
یہاں آئی تھی اور بہت ایکسائٹلڈ تھی شاید حمدان رضا
منا آگئی تھی اور بہت ایکسائٹلڈ تھی شاید حمدان رضا
نظاموں کے سامنے کی تھی۔
نظاموں کے سامنے کی تھی۔

"اس کانمبراورای میل-"
"دگراس نے جہیں کیسے دے دیاف کی آئی ڈی ہو
گا- فضول میں تنہیں یا گل بنا رہا ہو گا۔ مشہور لوگ
ایسے ہی ہوتے ہیں۔"عملہ نے کھی خاص نولس نہیں
لیا تھا۔

"لاؤتمهارے فون میں بھی سیو کردوں۔"صانے صلہ کے ہاتھ سے اس کافون لے لیا تھا۔ دکیا کررہی ہو۔ جھے نہیں چاہیے صبا۔"صلہ نے

datan

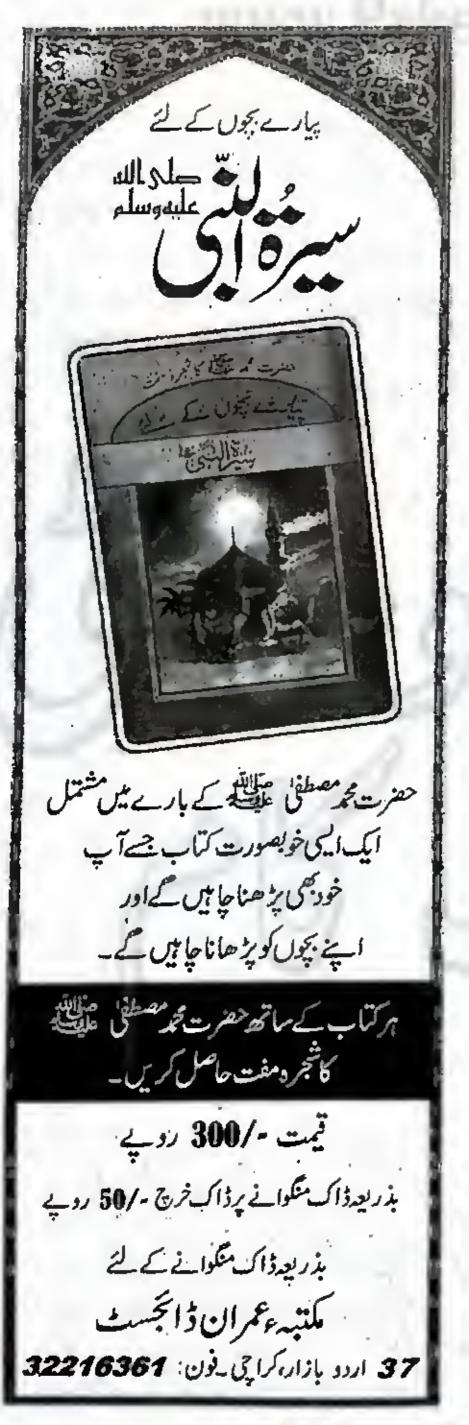

اے منع کرناچاہالیکن تب تک وہ حدان رضا کانمبراور ای میل اس نے فون میں محفوظ کر چکی تھی۔ "بہت فضول ہو صیاتم بھی۔"صلہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا فون جھین لیا تھا۔ جوابا" صبا مسکرا دی تقى جبكه صله كوبورا يقين تفاكه آئي دي اور تمبردونون ہی فینک (تعلی) ہیں اور اس نے صباکو الوینایا ہے۔ ایک ون جانے اس کے ول میں کیا سائی کہ اس نے ایک گریٹینگ کارڈاس آئی ڈی نیہ سینڈ کر دیا تھا بناایٹے تام کے اور اسے حیرت تب ہوتی جب کھے در بعد اس کا شكرىيه اداكيا كياتها اورينيح حمدان رضاكے سائن تھے۔ لعني اس كامطلب تفاكه حمران رضانے صاكوالونهيں

د مهون ان مشهور لوگون كا كام مى لوگون كويا كل بناتا ہے۔"اس نے سوچتے ہوئے سرجھتاکا اور لیپ ٹاپ بند كرويا تفاية

پھرای میل اور نیس یک یہ کیمنٹ کرتے کرتے کب اس کی حدان ہے دوستی ہو گئی بتا ہی سیس جلا تھا۔ حدان بس اتنا جانتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ نس بونیورسی میں پڑھتی ہے۔اس کے علاوہ وہ تہیں جانتا تھا کچھ بھی اور نہ ہی اسے بیریتا تھا کہ صلہ اس کے سامنے والے کھریس رہتی ہے۔ کیونکہ صلہ کے باباکی تاپسندیدگی کی دجہ ہے ان کالمناملانا ذرا کم ہی ہو تا تھا اور مجھ صلہ ہمیشہ سے این براهائی وغیرہ میں اس قدر مصروف رہتی تھی کہ اے اروکرو سی ہے ملنے کا خیال ہی نہیں آتا تھا اور کچھ بایا بھی اس بات کو پسند نهیں کرتے تھے۔اس کیے اس کافیملی اور فرینڈز میں ملنادرا كم بي مو باتعاب

ليكن أب حمران أس كادوست بن جيكا تفاأيك بهت اجماً دوست جو ایک مشہور سکراور مسلمبرنی ہونے کے ماوجود صلہ کو اس میں وہ غرور اور محمند قطعی محسوس مہیں ہوا تھا۔جس کا تذکرہ عموما"اس کے بارے میں کیا جا ماتھا جہاں تک صلہ اے سمجھ سکی

میرا آبس جوائن کر عتی ہو۔اس طرح بچھے بھی مرد مل جائے گی اور مہیں بھی کمیں اور جاب کرنے کی ضرورت میں رہے گ-باقی آئے تمہاری مرضی جیسا تم جا ہو جمتر مجھو۔"

اس سے پہلے کہ وہ کچھ کمہ یاتی بایانے اس کے سامنے اپنا اراں ظاہر کیا تھا اور ہیشہ کی طرح بابا کے تمهاری مرضی والے الفاظ کے بعد جیسے اس کے پاس تمام لفظ حتم ہو گئے تھے۔ جیسے اس کی چوانس بھی حتم ہو گئی تھی۔ دو کیا کرنا جائتی ہے یا کیا کہنا جائتی ہے۔ ان الفاظ کے بعد جسے ہمشہ کی طرح اس کی سب خواهشات دم تور کئی تھیں۔

"جی بابالیس بھی ہی سوچ رای تھی۔"اس نے بیشدی طرح ان کی مرضی کے آجے سرجھ کادیا تھا۔اور وہ اس بات پر مطمئن مجمی تھی۔لازی بات ہے کہیں اور جاب كرنے سے بمتر ميں ہے كيد بابا كاماتھ بڑائے وہ مطمئن سى ماماكى طرف متوجه بهو گئى تھى۔ "كيامورما إيار؟"جدان اين نهب يرسرچنگ كرنے ميں معروف تعالیمي على نے ليجھے سے آكر

اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھاتھا۔ ووسی میں یار بس ایسے ہی۔"جدان نے ہے زارى سے كہتے ہوئے نيب سائد ميں ركھ ديا تھا۔ " کچے ہواہے کیا؟"علی نے اس کے چربے یہ ایک تظرد الی اور پھراس کے ساتھ ہی بیٹھ کیا تھا۔ ورسيس تو-"اس كاانداز صاف تا <u>لنه</u>والا تعا-"انكل نے كھ كما ہے-"بالا خرعلى نے كھوجى بى لباتفا\_

'' وہ کب کچھ نہیں کتے۔ یار میں تنگ آگیا ہوں - ہروفت کی ایک ہی بات سے بوسروں کی میالیں س س کر۔ اب اگر میرا دل برنس میں سبی لکتا تو اوهر کی باتوں کے دوران بایانے اس سے بوجھاتھا۔ میں کیا کروں۔ ما کہتی ہیں۔ وہ جھے سے محبت کرتے ہیں۔ "بهت اچھی جارہی ہے بابس تین ماہ بعد فائنل میرا بھلا جاہتے ہیں۔ اس کیے مجھے مجھاتے ہیں۔ مسرين کچه دن مين ديث آجائے گ-" ده يونيورشي سيكن يارب كيسي محبت ہے جس ميں آپ صرف اين میں ایم آبی اے کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں ایم آبی اے کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ''اور پھرکیا کرنے کا اراددہے آئے ؟اگرتم جاہوتو تم ' دیں۔ میں انہیں فارغ لکتا ہوں۔ میرا ہر کام 'ہرشوق

تهی اور جان یائی تهی وه ایک احیما اور سلجها هوا انسان تھا۔عام لڑکوں کی طرح اس نے نہ تو صلہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور نہ ہی اس کی آواز سننے کی ضدوہ بس اس کا دوست تھا۔ ایک دوسرے سے بات کرنا چھوٹے چھوٹے براہلمز شیئر کرنااوربس اوراس ہے آمے مزید کھ اور صلہ سوچنا اور سمجھنا نہیں جاہتی تھی ميونكه ده جانتي تھي كه ايسي كسي خواہش كي شايداس كي زندگی میں منجائش ہے اور نہ ہی اجازت۔ اس وقت وہ لاؤرج کے صوفے یہ دونوں یاوس اوپر کیے بہت ایزی ہو كرنبيهي تهى اور كود من ليب ثاب ركھا تھا۔ اس وقت وہ بس ایسے ہی اپنا اکاؤنٹ جیک کررہی تھی۔ جب لاؤرج كاوروازه كهول كربابا اندر أبئة تتصاور يتحقيه ملازم ان كابيك ليے? ديئے تھا۔ وہ سيد ھے وہن حلے آئے تصح جهال صله بنيتمي تهي-

"السلام عليكم بابا-" وه انهيس و مكيم كرليب ثاب بند كركے اڑھ كھڑى ہوئى تھي۔

'' وعليكم السلام - بليهي رهو بيثا كھڙي كيول ہو

انہوں نے سلام کا جواب دے کرہاتھے سے اسے بيضني كالشاره بهى كيا تفااور خودوه سيامن ريط توسيشريه بینه محصے تھے۔ملازم ان کابیک رکھ کرجاچکا تھا۔ "آب جائے پین کے بابا یا پہلے جمیج کریں گے۔" وه والبس الني جله بديمه جلي تهي-

« مهین چلیج بعد میں کرلوں گا۔ پہلے جائے بیتے ہیں۔"وہ ایزی ہو کر بیٹھ گئے تھے۔وہ کجن میں جانے کا سمنے چلی آئی تھی۔ جہاں پہلے سے ماما 'ملازمہ کے ساته جائے بنوا چکی تھیں اور اب بابا کو دیکھ کرٹرالی لا رى تعين ملدوايس لاؤرج مين جلى آئى تھي-

المنازكون 120 كى 2016

وهیان دیا اور پھرؤئن ہے ساری باتنیں جھٹک کر گٹار الماليا تفااوهر يكن ميس كاني يميننتي موتے على في كثار کی آدازس کراهمینان کاسانس کیا تھا کیونکہ وہ ایک بار بھرسے اس کا و هیان بڑانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔

علی اور حمران بونیورشی فیلو تھے۔علی محمدان کی آواز کاسب سے برا مداح تھااور اس نے ہی حمدان کو يروفيسنلى اس فيلتريس آف كامشوره ديا تقااور حران کوخود بھی میوزک میں ہے انتہاانٹرسٹ تھا۔ تمراس کے گھر میں اسے اس بات پر کوئی بھی سپورٹ نہیں کر نا تھا اور نہ ہی کوئی انکر جج (حوصلہ افزائی) کر نا تھا اور انسان کو جاہے ساری دنیا سرائے ملکین آگر اے ا نے کسی شوق کو اس کے ایسے گھر میں وی کریڈ (دلیل) کیا جائے تو اس کے آگے ساری دنیا کا سراہے جانا شاید کوئی معنی نهیں رکھتا تکر پھر بھی ایسے شوق کی خاطرحدان نے محنت کرتے کرتے اس فیلڈ میں خاصا نام بناكيا تفااوراب وه أيك جانامانا منكراور فيشن آلى كون بن چکا تھا اور محفل میں اس کی موجود کی بھی کامیابی کی صانت بھی جاتی تھی۔حدان نے اس کے فلیٹ کوہی اینااسٹوڈیو بنار کھاتھا۔ کیونکہ دہاں اس کے استے بڑے کھر میں ہر چیز کے لیے جگہ تھی مگراسٹوڈیو بنانے کے کیے جکہ سمیں تھی۔

اس کے ڈیڈ کویہ ساری باتیں وفت اور پیسے کا ضیاع لگتی تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ حدان ان کا برنس جوائن کرے۔ کیونکہ بڑے مبٹے کے ملک سے باہر ہونے کی دجہ سے اسیس اتنا برا برنس اسلے ہی سنبھالنا یر تا تھا اور اسی بات کو لے کروہ اکثر حمد ان سے ناراض رہتے ہتھے۔ مگر حمران مھی کبھار تو دہاں جا سکتا تھالیکن روز قطعی نہیں کے اپنی میں زندگی بیند تھی اور یمال علی کے گھروالے جو تک دوسرے شہر میں رہتے تھے' اس کیے علی کی خواہش پر اس نے اینا اسٹوڈیو یماں بنا رکھا تھا اور وہ اکثر مہیں پایا جا تا تھا۔ ماما کے پار "إلى ضروراور ساته ميں کھ کھانے کو بھی لے آتا ۔ بار فون کرنے پر اگر وہ گھر چلا بھی جا یا تھا تو وہاں ان ددنوں کی مستقل ایک ہی تکرار سن سن کروایس بہیں · آجا آ تھا۔اسے بار بار اینے بڑے بھائی کی مثالیں دی

انہیں فالتواور بیکار لگتا ہے۔ میرے گٹار کی آواز سے انہیں شنش ہوجاتی ہے ان کے سرمیں در دہوجا تاہے یہ کسی محبت ہے یار۔ میں نے سوچ کیا ہے۔ بیرسب کھے ایسا ہی جاتا رہاتو میں سے سب کھے جھوڑ جھاڑ کر کمیں چلاجاوں گا بھرڈھونڈتے رہیں گے سب-' ود فضول بات مت كرو حدان -"على جو خاموشي ہے اسے س رہاتھا۔اس کی آخری بات پر میکدم بول الفاتفا

" اجها جهو ژو ساری با تنس بیه بتاؤ جس فیشن شو کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ اس کے لیے ایکری (راضی) ہو تم کے منٹ بھی اچھی کررہے ہیں۔" "ہاں تفیک ہے تم طے کرلوسارے معاملات میں الكرى مون يعلى في اس كادهميان برانا جا با تفااوراس میں وہ کامیاب بھی رہاتھا۔ ورتہ عموما "وہ اس ٹایک کو العرونول الياسيث رباكر ما تعات

"اور سنڈے کو تہمار اکنسرٹ ہے 'یادے نانہ " ماوے یا رکنسرٹ کیسے بھول سکتا ہوں۔ تم بیر بتاؤ كنسرك كاسارى تياريان كمل بين-"

وہ ساری باتنیں بھول کراہیے کشیرٹ کے بارے میں یوچھنے لگا۔ بلاشبہ میوزک اس کا پیشن (جنون) تھا اور لِغَضَ لوگ میوزک کو اس کی کرل فرینڈ بھی کہا كرنتے بتھے اور اليي باتيں من كروہ بميشہ انجوائے كريا

«اور سناؤ تمهماری وه نهیث فریند شب کیسی جا رہی ہے۔"علیٰ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب اس کا رخ کجن کی طرف تفاـ

'' بہت اچھی جا رہی ہے۔ اچھی لڑکی ہے صلہ' اورون سے قدرے مختلف "اے ایسے لوگ اچھے لكتے تھے جواس كے ببلك الميج كوچھوڑ كراس كے اصل امیج سے دوستی کریں۔ دوکانی ہو کے جانعلی نے کین سے آدا زانگائی تھی۔

اس من المراعلي كل آوازيم

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

جاتی تھیں کہ کس طرح اس نے اپنا کیر پیر بنالیا ہے اور ایک وہ ہے کہ اب تک نضول کاموں میں اپنی زندگی بریاد کر رہا ہے اور ان کی ایسی باتیں س کروہ ضد میں آجا آفتا اور وہ باتیں بھی انتے ہے انکاری ہوجا آفتا جو وہ باننا جاہ رہا ہو آفقا کیونکہ وہ وونوں ایک وہ مرے کو سمجھ تہیں یا رہے تھے یا شاید سمجھ تا تہیں جاہ رہے ۔

## # # #

وہ اس وقت تاشنے کی نمبل پہ تناہی بیٹھی تھی۔ ماما کی طبیعت کچھ ٹھیک نمیں تھی اس لیے وہ ابھی تک سورہ کی تھیں اور بابا ابھی تک تیار ہو کر آئے نمیں تھے ۔ توس ہاتھ میں تھا ہے وہ ان ہی دونوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب بی بابا آگئے تھے۔

'' السلام عليكم بابا۔'' وہ توس ہائھ سے ركھ كرائھ كھڑى ہوئى تھی۔

"وعلیم السلام بیٹا۔ جمٹھو بیٹا گھڑی کیوں ہو گئیں۔" بابانے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کراسے جنٹھنے کو کہا اور خود بھی چیئر تحسیث کر بیٹھ کئے اور اخبار کھول لیا تھا۔

"اب اما کی طبیعت کیسی ہے بابا۔"اس نے توس ہے مکھن لگا کران کی پلیٹ میں رکھا تھا۔

''ہاں اب تو کائی بہتر ہے ہیں رات کو تھوڑی ہردرد کی شکایت کر رہی ہتی اس لیے میں نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا اچھا ہے تھوڑا سا آرام کر لیے۔''انہوں نے اخبار ساکڈ میں رکھ کر توس اٹھا لیا تھا۔ مگر نظریں ہنوز اخبار یہ جمیں تحقیں صلہ نے خاموثی سے انہیں دیکھاتھا۔

وا چی طرح ہے جانی کتی کہ الماکے اس مرورو کی وجہ کیا ہے۔ مرکجے بھی کمنا ہے کار تھا۔ بلکہ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کچھ بھی کہنے کی اس لیے خامو خی ہے اپنی بلیٹ یہ جسک گئی تھی۔ خامو خی ہے اپنی بلیٹ یہ جسک گئی تھی۔ "بیٹا 'یو نیورشی جاتے ہوئے جسے راستے میں آفس ڈراپ کر دینا میری گاڑی ور کشاپ میں ہے۔ ڈرائیور

گیا ہے لینے۔" انہوں نے جائے کا مک لبول ہے لگاتے ہوئے کہاتھا۔

"جی بابا میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں پھر چلے ہیں۔" وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہ اپنا بیگ آور بیل سے فون بربات کرنے میں بری تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے۔ اب باہر کی تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے۔ اب باہر ذرا چل کرگاڑی نکالنے کو کما اور یہ بھی کہ وہ بات ختم کر فاڑی روک کر بابا کا انظار کرنے گئی تھی۔ تب کے باہر ذرا میں ایک بلیوا سپورٹس کاراس کے پاس سے گزر کر این میں ایک بلیوا سپورٹس کاراس کے پاس سے گزر کر این اور اس سے اتر نے والی شخصیت کوصلہ نے لیجہ بھر بیں اور اس سے اتر نے والی شخصیت کوصلہ نے لیجہ بھر بیں افکار کی تھی مگر یقینا "اس نے اس نے ہوئی مگر یقینا "اس نے اس کے ہوئی اس نے اس کے ہوئی مگر یقینا "اس نے اس کے ہوئی مگر یقینا "اس نے انگاہ پھیری تھی۔ ایک ہلی می مگر اہم شاہ سے اس نے نگاہ پھیری تھی۔ ایک ہلی می مگر اہم شاہ سے سے کہوں یہ گاگر جڑھاتے ہوئے سے نہیں اس نے نگاہ پھیری تھی۔ ایک ہلی می مگر اہم شاہ سے سے کہوں یہ گاگر جڑھاتے ہوئے سے نہیں اس نے نگاہ پھیری تھی۔ ایک ہلی می مگر اہم شاہ سے سے کے لوں یہ بھیلی تھی۔ ایک ہلی می مگر اہم شاہ سے سے کے لوں یہ بھیلی تھی۔ اگر جو وہ جھے بہیان جا تاتو یقینا "

ای بل بابا گیٹ ہے باہر آئے توصلہ فورا "ہی ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ حمد ان کی نگاہ صلہ کے بابا پر بڑی وہ رک کیا تابار وہ ان ہے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ہمر بابانے اس بدکوئی خاطر خواہ توجہ نہ وی اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ صلہ نے ایک لیمے میں ان کے چرے بہ بیٹھ گئے۔ صلہ نے ایک لیمے میں ان کے چرے بہ کیمیاتی ناگواری نوٹ کرلی تھی۔ جو حمد ان کو د مکھ کران کے چرے بہ ور آئی تھی۔ اس لیمے وہ خاموشی سے کے چرے بہ ور آئی تھی۔ اس لیمے وہ خاموشی سے گاڑی اسٹارٹ کرنے گئی۔

" سا ہے جھے اس اڑک ہے۔ "صلا نے موالیہ نگاہوں ہے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ایک المح کو اس اللہ نگاہوں ہے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ایک المح کو اسے قطعی انداز انہیں ہوا کہ وہ کیا کمہ رہے ہیں۔
" یہ حمدان تھا مرتضی کا بیٹا سخت نتک کر رکھا ہے اس نے اپنے باپ کو سارا دن بس گاڑی اور گزار لیے گومتا رہتا ہے۔ کوئی خیال نہیں ہے کہ باپ کس قدر محت کر رہا ہے۔ بجائے اس کا ہاتھ بڑانے کے متابید اس کا ہاتھ بڑانے کے متابید کر رہا ہے۔ بجائے اس کا ہاتھ بڑانے کے متابید کر رہا ہے۔ بی اولاد بھلا کس کام کی جو برخھا ہے برباد کر رہا ہے۔ ایسی اولاد بھلا کس کام کی جو برخھا ہے

میں والدین کے کام نہ آئے" وہ بخت تاگواری ہے۔ کمدرہے تھے۔

'والدین کیا اولاد کو صرف بڑھا ہے کے سمارے کے طور یہ یا گتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک دو سرے یہ کوئی حق تہیں ہے۔'' بیہ صرف صلبہ نے سوجا تھا۔ سمنے کی ہمت وہ آج بھی نہیں کریائی تھی نہ ہی شاید بھی کرسکتی تھی۔

بابا کو آفس ڈراپ کرنے کے بعد اس نے گاڑی

یونیورٹی کی طرف موڈی تھی۔ اس نے ذہن میں
انستے شور سے گھرا کر ایف ایم آن کر لیا تھا۔ جہاں
لوگوں کی ہے انہار یکویسٹ (ورخواست) پر حمد ان رضا
کے لیشنٹ سونگ (بازہ ترین گاٹا) لگا ہوا تھا۔ جو چند
ون پہلے ہی ریلیز ہوا تھا اور آج کل اس نے دھوم مجا
ر تھی تھی۔ ابھی اس کی آواز پوری طرح گاڑی میں
بند کردیا تھا۔ جو کیا دندگی کی خوشیوں یہ بھی میرا بھی کوئی
بند کردیا تھا۔ جو کیا دندگی کی خوشیوں یہ بھی میرا بھی کوئی
بند کردیا تھا۔ جو کیا دندگی کی خوشیوں یہ بھی میرا بھی کوئی
موسی اس کے موسی اپنی دندگی ای مرضی اور
پوری آسودگی سے جی پاؤں گی۔ شاید کھی نہیں۔ "
نوٹیورٹی کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ہوئے جو
نوٹیورٹی کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ہوئے جو
بردھ تھی۔ اس کے دہن میں آئی دہ بھی تھی۔ وہ ایک
بردھ تھی۔ گاڑی لاک کرکے کلاس کی طرف

یونیورٹی میں ایبول فنکشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ یونیورٹی میں ہرسال کی طرح اس سال بھی ایک کنسرٹ کااہتمام ہورہاتھااوراس باراسٹوڈ نٹس کی برزور فرمائش برمین شکر کے طوریہ حمدان رضا کو بلایا جا رہاتھا۔

صله کاس فنکسن میں جانے کا کوئی اراں مہیں تھا اور اس نے بیہ بات حمد ان کو بھی بتا دی تھی۔ کیونکہ کنسرٹ کا ٹائم رات نو بجے تھا اور کب شروع ہو اور کننے بچے ختم ہو کچھ بیا نہیں تھا اور صلہ انجھی طرح حانی تھی کہ مابالے اتن رات گئے تک یا ہررہے کی

مجھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ جاہے وہ یونیورٹی کا فنکشین ہی کیوں نہ ہو۔

''تُحَیک ہے صلہ تہماری مرضی ہے۔ جیسے تم ٹھیک سمجھو میں تہمیں فورس نہیں کروں گا۔ گرمیں نے سوچا تھا کہ تہماری یونیورٹی کافنکشن ہے تو تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ گرنیور مائنڈ نیکسٹ ٹائم سہی۔''

تغیربرا مانے حمدان کی طرف سے جوجواب صلہ کی لیپ ٹاپ اسکرین پہ آیا تھاصلہ نے کوئی جواب نہیں ما۔

# # #

حران رضا کے دو بھن بھائی اور بھی تھے برے بھائی حنین جواولیول کے بعد ملک سے باہر ردھنے چکے کئے تھے اور بھروہیں میںٹل ہو گئے تھے اور دہیں یہ موجود ڈیڈے برنس کو سنبھا گئے تھے۔ بھر بھن تھی حمنہ جو شادی کے بعد لاہور میں اپنی قیملی کے ساتھ رہتی ھی اور آج کل وہ اپنے بچوں کے ساتھ یمال اپنے ييرينس كے ياس آئي ہوئي تھي اور چونکہ بھانج اور بھاجی کو حمران ماائے ساتھ وقت گزارتا تھاسوڈیڈ کا آرڈر تھاکہ حمران زیادہ سے زیادہ وقت کھریہ گزارے اور بھن اور اس کے بچوں کا خیال رکھے اور حمران کو ان ساری باتوں سے چڑ آتی تھی۔ اس کے پاس بہت سے ضروری کام تھے کرنے کو جو کہ اسے جلد از جلد نمٹانے تنے کیونگر ایکے ہفتے اسے دبی میں شو کرنے جاناتھااوراسے ان شوز کی ابھی بہت ساری تیاری اور ميهرسل وغيرو كرني تصي اور ذيذا ورماما كاس علم كوس کراہے سخت کوفت ہوئی تھی اور اب اس بات کولے کراس کی مااہے بحث ہورہی تھی۔اوروہ خراب موڈ كساته كرسے فكالتحال

صلہ "بونیورشی سے آئی توماما سے وہیں لاؤنج میں ای بیشی مل کئی توسی ۔ ای بیشی مل کئی توسی ۔ دوالسلام علیم ملا۔" وہ ہیں ان کے پاس ہی چلی آئی کوئی خوب صورت یادان کی آنکھول کے سامنے آگئی تقى بيك إوربكس وبيس ميبل بهركه كرده ان كياس

بی بیٹے گئی تھی۔ ''دعلیم السلام۔ آج جلدی آگئیں بیٹا۔'' مامانے ''دعلیم السلام۔ آج جلدی آگئیں بیٹا۔'' مامانے ہاتھ میں پکڑی ہوئی البم سائیڈ میں رکھتے ہوئے اس

" جَي ما المشكر ہے كي<sub>ه</sub> آج ٹريفك تھوڑا كم تھارات میں سو جلدی گھر چینچ گئے۔"صلہ نے پاؤل بیار کر صوفے یہ رکھے تھے۔ یونیور مٹی میں خاصا ثف (مشكل) دن تفا آج سوخاصي تحكن مو كئي تقي-''اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟''صلہ نے ایک

نظران کے چرے پر ڈال کر یو چھاتھا۔جواس وقت بھی خرابي طبيعت كياعث ستاستاسالك رباتهاب ·'اب تو ٹھیک ہوں بیٹا۔''وہ مسکرا کربولی تھیں۔

ليكن ان كى مسكرابيث ميس بھى ايك اداسى سى تھی۔انسان کی دونوں آئیھول میں سے آگر ایک چھن جائے تواہے اس دفت جنتنی تکلیف ہوتی ہے تھیک انتی ہی تکلیف ایک ماں کواس وقت ہوتی ہے جب اس کی اولادمیں سے ایک نگاہوں کے سامنے رہے اور دومرے نگاہوں سے او بھل ادر اس سے ملنے کی کوئی سبیل ندہو-انسانی اصولوں سے مجبور ایک مال کی جو حالت ہوسکتی ہے۔ وہ ماں ہی بهترجانتی ہے۔ مگر پھر بھی مسكراتى ہے كہ كہيں نگاہ كے سامنے والى اولاد و تھى نہ ہوجائے اور صلہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ماں بجھلے جھ سالوں سے اس تعلیف سے گزررہی ہے اور یمی تکلیف جب حدسے برمہ جاتی ہے کو کسی نہ کسی بیاری کی صورت میں طاہر ہو جاتی ہے اور صلہ ہمیشہ سے ہی ان کی تکلیف کو کم کرنے کی کوسٹش کرتی امی سیکن بھی وہ اس کوشش میں کامیاب رہتی تھی ور کبھی ری ط صاباء

کے کندھے یہ مررکھ دیا تھا۔

" کھے نمیں بی کھ برانی البعد تھیں تہارے بحین کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔"ان کے ہونٹول پہ اس دفت بهت خوب صورت مسکراہٹ تھی۔ جینے

" آپ کی زویا سے بات ہوئی تھی؟"صلہ نے دھیے سے بوجھانھا۔ زویا علم کی جارسال بری بمن تھی۔جو اہیے شوہراور دو جڑال بیٹیول کے ساتھ لندن میں میٹل تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اثبات میں سرماایا تقا-اورسائديه ركهي البم الماكرددياره كلول لل تقي-"اس کیے آپ اداس ہو گئی تھیں اور اپنی طبیعت

خراب کرلی تھی۔ صلہ بھی ان کے ساتھ البم دیکھنے کئی تھی۔جس میں اس کی زویا اور حماد بھائی کی کتنی بہت ہی یادیں تمٹی ہوئی تھیں۔مامااے ایک ایک تصویر کے بارے میں بتارہی تھیں کہ ریہ کب اور کہان تھینجی تھی اور صلہ آج بھی اتن ہی دلیسے سے سن رہی تھی۔ جیسے کہ پہلی بارس رہی ہو۔ حالا نکہ میں سب کھودہ نہ جانے کتنی بار س چکی تقی شمروه انهیں ٹوک کران کاول نہیں توزناجائتي تقى\_

"ماما" آپ جا كرنوما سے مل آئيں ناسلا آپ كومنع تونمیں کریں گے۔"اجانک ہی صلہ کے منہ سے لکلا

" ضرور مل آتی "آگر چھ سال سے ایک وعدیے کی بیری میرے پاول میں نہ رای ہوتی تو عرور مل آتی۔" انہوں نے دھیرے سے کمہ کراہم بند کردی تھی۔ دو مرسد"اس سے سلے کہ وہ جھ کمدیاتی کہ لاؤ بج کا دروازه کھول کریایا اندرداخل ہوئے تصے صلہ کی بات اس کے لیول میں ہی رہ گئی تھی۔ ماما انہیں دیکھ کراپنی جكه سے اٹھ كھڑى موئى تھيں۔ اور وہ البم صلہ كے كتابون كاوپرركدوي تهي

ہے چیزیں لے جا کراندر رکھو۔ میں ملازم ہے مر کرنیخ لکواتی ہوں۔ ''وہ یکدم ہی کچن کی طرف چلی تووہ بھی بایا کو سلام کر کے بیک اور کتابیں وغیرہ اٹھا كراي كمرے ميں آئي تھي۔انفاق يي تحاكہ وہ جب بھی ماماسے اس موضوع بیہ بات کرنے لگتی تھی۔ ہریار

ی تفتیکو درمیان میں رہ جاتی تھی ادر تکمل بات ہی نہیں ہویاتی تھی۔

و ته ته سی کیا بتاؤل ممیری پیاری بینی که اس وعد ہے میر نے میر نے وجود کو جگز لیا ہے تکولمان کر دیا ہے۔ مگر میں اس قدر مجبور ہوں کہ اس وعد ہے سے خود کو آزاد نہیں کرسکتی۔ اگر میں ماں ہوں توایک بیوی بھی ہوں اور شوہر کا حکم ماننا میرا فرض ہے۔ میں تو تمہیں بھی کھل کر جی بھر کر بیار نہیں کرسکتی کہ کہیں تم بھی ممبر نے بیار سے بگزنہ جاؤ اور جھ پر تمہماری بھی غلط تربیت کا آلزام نہ لگ جائے۔ مگریہ بھی بچے ہے کہ کوئی ماں اپنی اولاد کی غلط تربیت نہیں کر آلے۔ "

خاموشی سے کھاتا کھاتے ہوئے وہ نیمی سب سوچ رہی تھیں اور ایک ایک نوالہ جیسے ان کے حلق میں ا ککما جارہاتھا۔

حمران کو دی سے واپس آئے تقریبا" ایک ہفتہ ہو
جکا تھا۔ مگردہ ابھی تک گھر نہیں گیا تھا اور ہام کے کتنے
ہی فون آ جکے تھے۔ وہ ہا کے لیے جانا چاہ رہا تھا لیکن ڈیڈ
سے سامنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ڈیڈ
کے سامنے ہونے کی صورت میں بھرسے وہی ہا تیں
ہوں گی۔ بھی سیب سوچتے ہوئے اس نے گاڑی گھرکی
طرف موڑی تھی۔ لیکن اس وقت وہ گھر جانے کی
عائے گھر کے قربی پارک میں آجیھا تھا۔

اگلے چندون تک وہ کھے فری تھااور چاہتا تھاکہ وہ سے
ٹائم گھر ہام کے ساتھ گزارے کیونکہ وہ ان ساری
باتوں اور اپنے کام کو لے کراس قدر مصوف ہو گیا تھا
کہ گھراور مام سے خاصادور ہو گیا تھااور وہ گھرسے اور
مام سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بلکہ وہ تو ڈیڈ سے بھی
دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لیکن بھی بھی بس ان کی باتوں
سے تھوڑا نینس ہوجا تا تھااور اس وقت یمال بیٹھا وہ
کی باتیں سوچ رہا تھا۔ وہ اس وقت یارک کے ایک
نسبتا الگ تھلگ سے کونے میں تبینے یہ بیٹھا تھا۔
نسبتا الگ تھلگ سے کونے میں تبینے یہ بیٹھا تھا۔
شام ڈھلنے کو تھی اور سورج بھی تقریبا الک تھا۔

مرير برجي اس نے آنکھوں په گاگلزاور سربه بي كيپالگا ر تھی تھی۔ تاکہ کوئی پیجیان نہ لے۔ تبائ اس كي بيني معين بيجيدي بيني كوئي آرك بيها تفا- دونول بين اس طرح لك يقع كه وه يشتك طرف سے آیس میں مے ہوئے تھے جیسا کہ عموما" پارس میں لگے ہوتے ہیں۔ آنے والی کوئی الرکی تھی اور دہ لڑی کھاس طرح سے تر چھی ہو کے بیٹی تھی کہ حدان کی طرف ممل طور پر اس کی بیٹے تھی۔ حمران نے کوئی دھیان نہیں دیا اس کی طرف وہ لڑکی وهيمي آوازيس ايني سيل په بري تھی۔ وہ اسي طرح خاموش ہے بیٹھارہا۔ چند کھوں بعداے اینے گال اور كردن بدبلكي سي ملائم سي سرمرابث سي محسوس مولي-وہ ڈسٹرب ہوا مگر مکمل نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ مگر سلسل ہوتی مرمراہث نے اسے ذراس کردن موثر کر ویکھنے یہ مجبور کیا تھا۔ او کی بونی ٹیل میں مقیدوہ اس لڑکی نے سلکی بال تھے۔جوچلتی ہوا کے سبب اڑا ڈکر اس کردن سے مگرا رہے تھے۔اس سے مملے کے وہ وہاں ہے بے زار ہو کر اٹھ جانا یا کوئی اور جگہ تلاش ر ما بیصنے نے لیے۔ کی چیزنے ایسے دہاں رکنے پہ مجبور کیا تھا۔ دہ اس لڑکی کی باتیں تھیں جو دہ سیل پیہ ددسری طرف موجودایی فرینڈ ہے کررہی تھی اور اس

حدان کواور قریب محسوس ہوئی تھی۔
''انجھا بابا تھیک ہے۔ میں سرد قاص کو میں ہے کر
دول گی اور بنجے اپنا نام بھی لکھ دول گی۔ برط برط کر کے
صلہ احمد باکہ دہ سمجھ جا میں اچھی طرح ہے کہ نوٹس
مجھے جا ہمیں۔ ویسے صباطی نے تہمیں اس وقت کتنا
کما تھا کہ بیہ نوٹس سمرو قاص سے لے لو 'امپورٹنٹ
ہیں۔ انگزام میں کام آمیں گے۔ لیکن تم نے میری
ہیں۔ انگزام میں کام آمیں گے۔ لیکن تم نے میری
ہیں۔ انگزام میں کام آمیں گے۔ لیکن تم نے میری
ہیں۔ انگزام میں کام آمیں ہورہی ہواور ساتھ ساتھ

میں کچھ انبیا تھا کہ جس نے حمران کو دہیں بیٹھے رہنے یہ

مجبور کیا تھا۔ وہ تھو ڑاسیدھا ہو کر بنیھی تووہ سر مراہث

دو سری طرف یقینا "صبائقی-صله کی یونیورشی فیلو اور کلاس میث اور حمد ان سه بات انجهی طرح جان تا تھا۔

ج ابنار**كرن 131** مى 2016

حمران نے ہی کی تھی۔ ''ہاں دافعی۔''صلہ نے کہا۔ دور مار تا تا تا ہے

المجانبين المجانبين لگا جھوے مل کے۔"جانے کسے حمران نے اس کی سوچ کوپڑھا تھا۔

ودنہ بیں ایسی تو کوئی ہات نہیں۔ کوہ لیے بھر کو گر بردائی
اور پھر جلدی سنجھل کئی تھی۔ وہ اس سے قطعی ملنا
خیس جاہتی تھی۔ جانے اسے کس بات کاڈر تھا۔ اس
کے اور بھی کئی دوست تھے جن سے وہ ملتی تھی بات
کرتی تھی تو پھر حمران کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ بابا کے
کرن کا بیٹا ہے اور بابا کے خیالات اس کے بارے میں
وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ جانے کیوں اور کس کمرور
ابھی طرح جانتی تھی۔ جانے کیوں اور کس کمرور
اب وہ نہیں جاہتی تھی کہ بابا کو اس کے حوالے سے
اب وہ نہیں جاہتی تھی کہ بابا کو اس کے حوالے سے
اجھ کی زومیں آگروہ اس سے دوستی کر بیٹھی تھی۔ مگر
اب وہ نہیں جاہتی تھی کہ بابا کو اس کے حوالے سے
اجھ کی زومیں آپنے انہیں برا گئے۔ خود پہ قائم ان کے
احتماد کو تھیں بہنچانا نہیں جاہتی تھی۔ مگریہ سب باتیں
اعتماد کو تھیں بہنچانا نہیں کہ سکتی تھی کیونکہ اس دفت اس
د جرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صلہ سے بل
کے چرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صلہ سے بل
کرخوش ہے۔

''کیاہواصلہ؟ ماتاکہ ہم لوگ اس طرح اجانک ایک دو مرے سے ملنے کی امید نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اس کابیہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمیں ایک دو مرے سے مل کر ذرا بھی خوشی نہ ہو۔''

حدان نے گننی ہی دریسے سوچوں میں مم صلہ کو مخاطب کیا تفا۔

دونهیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ دراصل میں جیران ہوں۔ نہیں بوں اس طرح اجانک دیکھ کر۔'' ''ہاں' جیران تو میں بھی ہوں۔ لیکن میں بز200 شیور ہوں کہ تہریں جھے ہے مل کربالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ آئی ایم رائٹ۔''

لگا۔ آئی ایم رائٹ۔"
"اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے پچ
امگلوانے کی کوشش کررہاتھا۔
"دنہیں تم غلط سوچ رہے ہو۔ جمھے بھی اجھالگ رہا

کیونکہ وہ صبا کو بھی جانتا تھا اور سروقاص کو بھی سروقاص صلہ کے ڈبار ٹمنٹ ھیلا تھے اور ساتھ ساتھ تمام اسٹوڈ نٹس کے فیورٹ ٹیجیر بھی کیونکہ وہ بہت تعاون کرنے والے ٹیجیر تھے۔

حران کو بورا لیتین ہو گیا تھا کہ دو مری طرف بیٹی اور ایک بقینا" صلہ احمد ہی ہے۔ اس کی نبیٹ فرینڈ اور حمران نے آج سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے ضرور ملے گا۔ شایر وہ اب جانے کے لیے اٹھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ اب فون ہر صبا ہے الوداعی کلمات کمہ رہی تھی اور حمران اس آفاقیہ ملاقات کو کھونا نہیں جاہتا تھا۔

"د توبالا خرصله احد میں نے آپ کوڈھونڈ ہی لیا۔" وہ جو ابھی تک فون پہ بزی تھی۔ نہایت قریب سے ابھرتی آداز پہ سرعت سے مڑی تھی۔ قریب سے ابھرتی آدازادرا پنے نام پہ چو نکنالازمی تھا۔

''جھے خدان رضا کہتے ہیں ''ائی ہوب آب نے بھان کیا کہ اور گا۔ ''اس کی طرف جوہ چھرتے ہوئے اس کا انداز خود بخود بی خوشگوار ہو گیا تھا۔ حالا نکہ چند کیے ہیں خوالور کیا تھا۔ حالا نکہ چند کیے ہیلے وہ شدید ڈیر بیش اور یاسیت بھرے موڈ میں تھااور حدان کی تھی۔ وہ قطعی ایک سپیدٹی نمیں کر رہا تھا کہ ماتھ ماتھ احمد اس کی فرینڈ ہونے کے ماتھ ماتھ احمد انکل جو ماتھ احمد اس کی فرینڈ ہونے کے ماتھ ماتھ احمد انکل جو ماتھ احمد اس کی فرینڈ ہونے کے ماتھ دئیہ کے کن سے اور اس سے خاصا پڑا کرتے تھے۔ گر میں ہوتا تھا اور صلہ کا انداز بجیب ہی تھا۔ اس سے ملئے کی قطعی ایک خاموش ہو کئے سے اس سے ملئے کی قطعی امید نمیں کر دہی تھی۔ سوہ وہ دونوں ہی چند کھوں کو امید نمیں کر دہی تھی۔ سوہ وہ دونوں ہی چند کھوں کو الکل خاموش ہوگئے تھے۔ اس سے ملئے کی قطعی الکل خاموش ہوگئے تھے۔ اس سے ملئے کی قطعی الکل خاموش ہوگئے تھے۔

بیک وقت دونوں کے منہ ہے ہی نکلا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت دونوں کے منہ ہے ہی نکلا تھا۔ وہ دونوں ایکی منہ ہے ہی نکلا تھا۔ وہ دونوں ایکی بینچ پہ ایک دو سرے کی طرف جرہ موڑے بینچ ہے ایک دو سرے کی طرف جرہ موڑے بینچ ہے۔

مرف جرہ موڑے بینچ تھے۔

"دویکھو ذرا ہم لوگ اتفا قاس کتنی بار ملے مگر جیرت

'' دیگھُو ذرا ہم لوگ اتفا قاس کتنی بار ملے مگر جیرت ہے آبیک دو مرے کو بہجان نہیں پائے۔'' بالا خر بہل

😲 ابنا کرڻ 🔞 🗗 کن 2016

نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ دو کوشش تو کردیار - باباسے بات کرکے تو دیکھو۔ ایک دم می انکار کردین مو-"

وه برمار کی طرح اس بار بھی تورا"ہی اس کا تکار س كردرات كياتفا-

''جب بچھے پتاہے کہ ان کا جواب کیاہو گاتو پوچھنے کا فائده-"وه ذراسامسكراكريولي تهي-

د بلیزمیری خاطر نا کوئی بهانه کردو- میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ میرے سارے فرینڈزہوں گے۔بس ایک تم ہی نہیں ہوگی۔"حدان نے ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے فون ایک کان سے دو سرے یہ منتقل کیا تھا۔ وہ اس وقت علی کے فلیٹ یہ موجود تھا۔ کل اس کا شو تھا مگروہ اس کی ریسرسل کرنے کے بجائے اس وقت صلہ کو منانے میں لگا ہوا تھا اس کا دل جاہ رہا تھا کہ وہ

ضرور آئے ''لینیٰ کہ تم بیہ چاہتے ہو کہ بیں اِن سے جھوٹ بولوں۔ نہیں بھٹی سوری میں بیہ نہیں کر سکتی اور پھر ضروری تو نہیں ہے نا حدان کہ میں بھی ضرور آؤل۔ ویے بھی میرے ایگزام ہونے والے ہیں۔ میں بہت بری ہوں بڑھائی میں "ہیں آسکوں کی سورہے دیتے ہیں پھر بھی سہی-" وہ ہر ممکن طریقے سے اسے منع گرناچاہ رہی تھی۔ کیونکہ اے پتاتھا کہ بابا بھی تہیں مانیں سے اور نہ ہی وہ بسند کریں ہے۔ وہ تو مبھی بھی یونیوریٹی اور کالج کے علاوہ کہیں بھی زیادہ در کو تہیں جاتی تھی کہ وہ ناراض نہ ہوں تو پھراب کیسے ... وراس کامطلب ہے کہ تم آناہی نہیں جاہتی ہو۔" وه شايد خفا ہوا تھا۔

و نہیں بیربات نہیں ہے حداین۔"صلہ نے بھر "نو پھر ٹھیک ہے ڈن ہوا کل تم آرہی ہو۔ کمونومیں یک کرلوں یا علی کرنے گا۔"اس نے بنا پچھ بھی سنے خوداى سب كه يلان كرليا تفا-ده بو كفلا عنى تقى-دو نہیں ، نہیں کیا کرتے ہو۔ میں خود ہی آجادی گی-" وہ گھبرا کر بولی تھی کہ کہیں وہ سچ مج آہی نہ

ہے اس طرح تم سے ملنا۔ پر بیدتو بتاؤ تم اس وقت بہاں کیا کررہے ہو؟ بردی فرصت سے بیٹھے ہو۔" بلاشبه صله نے دل ہی دل میں بیر مان لیا تھا کہ وہ بھی اس سے ملنے کی خواہش مند تھی اور اسے بھی حدان ے مل کراچھالگ رہاتھا۔اب وہ اسے بتا رہاتھا کہ

یہاں وہ اتنی فرصت سے کیوں بیٹھا تھا اور صلہ برای دلچیں سے اسے سن رہی تھی۔ اتن ولچیسی سے کہ جننی چیٹنگ کے دوران وہ کیا کرتی تھی۔ اس وقت وہ دونول انتھے دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے اور بهت خوش تقصه

بونيورشي ميس صله كافاتنل سمسير تقاادروه يردهائي میں بری طرح مصروف تھی۔اب وہ بھی کھیار بابا کے ساتھ ان کے آئس بھی جلی جاتی تھی۔ زندگی بہت مصروف ہو گئی تھی۔بس یو نیورشی اور آفس کے کرد بی کھومنے لی مھی۔ حدان سے اس دن کے بعد ملاقات تهيس موتي تھي- ہاں بھي كبھار بات ضرور مو جاتی تھی۔حدان کی خواہش تھی کہ اس کے کسی فیشن شویا کنسرٹ میں صلہ بھی شرکت کرے۔ مگر تاحال ہے خواہش بوری نہیں ہوسکی تھی۔ کیونکہ صلہ ہمیشہ ہی منع کردی تھی اور وجہ بہت داصح تھی کہ پایا ہے بھی بھی اتی رات تک باہررہے کی اجازت نہیں ملے گ اوروہ مجھی کسی ایسی ایکویٹ کے لیے۔

حدان کافی مد تک اس کے پایا کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ مگر پھر بھی بیہ خواہش ابھی بھی اس کے دل میں تھی یا شایداس کے پیچھے اس کے دل میں صلہ سے ملنے کی خواهش بھی کمیں چھیی تھی۔ وہ سمجھ نہیں یار ہاتھاکہ وہ یہ جاہتاہے کہ وہ بھی اس کے باقی فربنڈز اور لوکوں کی طرح اس کے شوز میں آئے اور اسے سراہے یا وہ صرف اس سے ملنے کا ہمانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جو بھی تھا بسرحال اسے موقع مل ہی گیا تھا۔ آیک فیشن شوار پنج ہو رہا تھاجس میں اسے بطور سنگر برفارم کرنا تھا۔ سواس نے صلہ کو بھی انوائٹ کیا تھا اور حسب معمول اس

جائے۔اس سے پچھ بعید بھی نہ تھااور پھرسامنے ہی تو اس کا گھر تھا۔

# # #

بااسے بات کرنے کے لیے بلاشہ بہت زیادہ ہمت
در کار تھی۔ کین آج مبح سے ہی جمران کے بے شار
میسے اور کالزو مکھ کروہ سوچ رہی تھی کہ آج اسے یہ
ہمت کر ہی لینی چاہیے۔ سودہ ڈرتے ڈرتے بابا کے
باس چلی آئی تھی ' مانا بھی وہیں موجود تھیں وہ پچھ دیر
میں آئی تھی ' مانا بھی وہیں موجود تھیں وہ پچھ دیر
کے ساتھ ساتھ ٹی وی پہنوزد یکھنے میں مصرف تھے مانا کے ساتھ ہی جیسے میں مسلم نے ایک
نگاہ ان پہ ڈالی اور وہیں ان کے قریب ہی بیٹھ کئی تھی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ باباسے کمان جانے کے
الیہ کے ناکہ وہ آسانی سے مان جانیں اور انہیں براجھی
نگاہ نے کے ناکہ وہ آسانی سے مان جانیں اور انہیں براجھی

''کیابات ہے صلہ''کھے کہنا ہے۔''بابانے فورا''ہی اس کی غائب دماغی کو محسوس کرلیا تھا۔ ''جی بابا۔۔۔وہ دراصل۔۔۔''

بابا دہ ... مجھے اپنی آیک فرینڈ کی طرف جانا ہے۔" بس لمحہ بھر کو اس نے اپنے دل کی سنی اور ذراسی ہمت کرکے باباسے کمہ دیا۔

"بال توطی جاؤنا بینااس میں بوجھنے کی کیابات ہے۔ ویسے بھی تم کمال کہیں آتی جاتی ہوں۔" مالانے بروقت اس کا ساتھ دیا تھا۔ صلہ نے سوالیہ نگاہوں ہے بابا کی طرف دیکھا تھا۔

ور ال تمهاری ماما نھیک کمہ رہی ہیں ہے شک چلی جاؤ۔ مگر زیادہ دیر مت کرنا۔"ماما کے کمہ دینے کے بعد مجبورا"بابا کو بھی اسے اجازت دین ہی پڑی تھی یا انہوں نے دافعی دل سے کما تھاصلہ سمجھ نہیں بائی تھی۔ من ور تھیک ہے 'تھینک یو بابا۔"وہ فورا"ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

"دصلّه ورائيور كوسائھ لے جاؤ اور دائيسى پہ بھی اسے كال كرلينا۔"وہ جانے كو مڑى تو يہجيے سے بابانے

یاددہانی کرائی تھی۔ "جی تھیک ہے بایا۔" وہ جاتے جاتے رکی تھی۔وہ اسے کہنے کے بعد دوبارہ ٹی دی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔وہ چند کموں کو وہیں رکی رہی کہ شاید وہ مزید پچھ کمیں گے۔ مگراب وہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں

"دوهیان ہے جاناصلہ اور اپناخیال رکھنابیٹا۔"
"جی ہاں۔" وہ مڑی تھی اور جیک کرما اسے گئے ہیں ہازو ڈال کر انہیں بیار کیا تھا۔ بابا کی نگابیں مل بھر کو ان کی طرف انٹھی تھیں مگر پھر جلد ہی ان کی نگابوں نے اپنا محور بدل لیا تھا۔ ان میں اور ان کی اولاد میں وان بدن فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا اور وہ بیہ بات بہ خولی جانے تھے لیکن پھر بھی وہ اس فاصلے کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرے تہے

"آخر کیوں؟"

"وہ بیشہ سے ایسے تو نہیں تھے۔ بھراب کیوں ۔۔۔ ' اسے اندر سے انھتے سوالوں سے گھبرا کر انہوں نے ٹی وی کا والیوم بردھا دیا تھا اور ان کے اس عمل یہ ملانے نہایت گھری نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ مگر کہا بچھ نہیں کیونکہ فائدہ کوئی نہیں تھا اور جانتی تھیں کہ دیوار سے سر نگرانے سے نقصان اپناہی ہو آ ہے اور وہ اب مزید اپناکوئی نقصان برواشت نہیں کرسکتی تھیں۔

کیونکہ تم ہی ہو۔۔ زندگی اب تم ہی ہو۔۔ چین بھی۔۔ میراور دبھی۔۔ میری ہرخوش اب تم ہی ہو۔۔ فیشن شو بہت اعلاطرز پر ڈیز ائن کیا گیا تھا۔ ریمپ پہ چلتے خوب صورت اور اسٹائلٹس لباس میں ملبوس مشہور ماڈلز اور بیک گراؤنڈ میں چلنا خوب صورت میوزک بہت ولکش سال تھا۔ ڈرا ئیور نے اسے ہوٹل میوزک بہت ولکش سال تھا۔ ڈرا ئیور نے اسے ہوٹل کی پارگنگ میں چھوڑا تھا وہ کسی قدر کنفیو زسی گاڑی سے انزی تو سامنے ہی مین انٹرنس کے سامنے ہی علی

ابنامن**كرن 13** شمى 2016 كا

کسی احساس کے تحت اس کی نگاہ دائیں طرف اسھی تھی۔ مسکراہٹ نے بے ساختہ ہی اس کے لبول کو جھواتھا۔وہ وہیں توموجو و تھی اور ایسے ہی دیکھے رہی تھی مسکراتے ہوئے اسے ہی سراہ رہی تھی۔ "وہ یہاں آئی۔میرے کیے میری خاطر میرے

بيسوچ ہى اسے مسرور كر كئي تھى اور پھرمار باراس کی نگاہ اس طرف اٹھ رہی تھی چھے تو الگ تھا اس چرے میں 'جو اس کا مل ہے ساختہ ہی اس کی طرف لصنجاتها بحيسااس وقت مورباتها بسله بإرباراس كأ ایی طرف متوجه مونایه خولی نوث کرری تھی۔اس کیے اس کی برفار منس حتم ہوتے ہی وہ وہاں سے اٹھ

وہ ایک سیلبریٹی تھا اور اس کی کسی طرف احظی معمولی نگاه بھی میڈیا کی گرفت میں آسکتی تھی اور صلہ کسی صورت بھی مرکز نگاہ بننا نہیں جاہتی تھی۔اس نے فیرا"ہی سیل نکال کرڈرائیور کا تمبرڈا ئل کر دیا تھا۔ مجھی اسے اپنے لیجھے کسی کی موجود کی کا احساس ہوا اور وہ مڑے بغیر ہی بتاشکتی تھی کہ پیچھے کون ہے وہ اسے سامنے آگھڑا ہواتھا۔

"تھینکس فاردی کمنگ صلیہ۔" جكر جكركرتى اس كى جمك دار آئكھوں سے اس بل نگاہیں ملاتا بہت مشکل تھا۔وہ فقط مسکراہی سکی تھی۔ '' ہوں .... بہت انجھی پر فار منس تھی تہماری۔' اب کچھ تو کہناہی تھا۔

د متھینک ہو۔ "وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ "میں اب چلتی ہوں کافی ٹائم ہو گیا ہے۔"صلہنے فورا"، ی کما تھا۔ وہ اس وقت جمال کھرے عصر آس

ہی گئی تھی۔ دو نہیں میں نے ڈرائیور کو کال کردی ہے۔ وہ آیا

اس کا انتظار کررہا تھا۔ ہال کا دروازہ کھول کروہ اندر واخل ہوئی تووہ بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ '' آپ یماں جمیفیں میں حمدان کو جا کے بتا آ مول وہ بیک المبیج ہے۔ اس کی برفار منس آنے والی ے وہ فری ہو کر آب سے ملے گا۔"علی نے اسے اس کے لیے مخصوص نشِست یہ بھاتے ہوئے کیا تھا۔ وہ پہلی بار ایسے سی فینکشن میں آئی تھی۔اس کیے تھوڑا کنفیوز تھی۔ مگر پھرجلد ہی ریمپ یہ جلتے ماوُلز 'ولکش ملبوسات اور شوکی چرکاچوندنے اس کی توجہ اپی طرف تھینج کی تھی۔اب اسکرین پیرایک مشہور ڈایزننو کانام ڈ<u>سلے</u> ہورہاتھا۔مطلب کہ اب اس کی کولیکش پیش ہونی سی اور اس نام کے ڈمیپلیے ہونے کے چند کمحوں بعد حمدان رضا کی استیجیہ انٹری ہوئی تھی اس نے بلیک جینز کے ساتھ بلیک ہی بہت خوب صورت امیر انڈری سے مزین کرتا بین رکھا تھا۔ جو يقينا"اي دُايزُننو كادْيزائن كرده تقاجس كافيشن شوتها اوراس یہ بہت بچرہا تھا۔اس کے اسٹیج یہ آتے ہی ہال ماليون اورسينيون سے كوج اٹھا تھا۔ ويسے بھی ہال ميں زیادہ تعداد نوجوان لڑے لڑکیوں کی تھی اور نوجوانوں میں تووہ مقبول تھاہی اور وہ اب اسیج کے بالکل سینشر میں کھڑا تھا اور اس کے اروگرو ماڈلز کیٹ واک کررہے تصے جن میں میل کی میل دونوں ماڈلز شامل تھے۔وہ اس وفت مشہور سونگز کامیڈ کیے پیش کررہا تھا۔جس میں اس کے اپنے سونگر بھی تھے اور کھے دو سرے مشهور سونگز بھی شامل تھے۔اس کی خوب صورت آوازنے ایک سال باندھ دیا تھا۔ میں نے مجھے دیکھا سبح کے اجالوں میں 'ندیا میں

تا*لول میں* 

محول میں 'سالوں میں' بیار کرنے والوں میں جنول میں 'جیالوں میں 'عشق کے ملالوں میں ' ذندہ

انار كون 130 مى 2016 ؟

"تومنع کردوات 'آجاؤ میں ڈراپ کردیتا ہوں۔" "جی ڈیڈ .... آج تھوڑا فری تھا تو سوچا گھر پہ وئی انداز .... جس کے سامنے صلہ ہمیشہ ہار جاتی گزارلوں۔" وہ جوس 'گلاس میں انڈ پلتیے ہوئے بولا تھی۔ خاموش ہو جاتی تھی اور اس وقت تھی کہی ہوا تھا۔

تھا۔وہ اس کے ساتھ باہر آگئی تھی۔ڈرائیور کواس نے بیا۔"ای میسیع کرکے آنے ہے منع کردیا تھا۔ "ای میسیع کرکے آنے ہے منع کردیا تھا۔

بل ماما کجن سے نکل کر آئی تھیں۔
میسیع کرکے آنے ہے منع کردیا تھا۔

حران نے ای بلیواسپورٹس کاروہس چھوڑی اور شا۔ "جی ماما۔"اس نے جوس کا گلاس لبول سے نگالیا اسے لے کرعلی کی گاڑی کی طرف آگیا تھا۔ کیونکہ بلیو تھا۔ اسپورٹس کاراس شرمیس حمدان رضا کی بھیان تھی اور اس وقت کھ ویر کو وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے مندی سے پوچھ رہی تھیں۔وہ عموا "گھر ہے کھے دور بھی اور اس رات اس نے صلہ کو گھر ہے بھے دور تھا اور آگر بھی موجو وہ و اتھا تو ماما اس طرح اس کا خیال فرایس کی تھیں جس سے وہ اکثر چڑ جا تا تھا کہ میں کوئی فرایس کی گا

ڈراپ کیا تھا اور جب تک وہ گھرکے اندر نہیں جلی گئی۔ رکھتی تھیں جس سے وہ اکثر چڑجا تا تھا کہ میں کوئی وہ دہیں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھتارہا تھا اور چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں۔ مگر آج وہ خاصے فریش موڈ میں اس رات میں منٹ کے اس سفر میں بارہا صلہ کو تھا۔

'' دُنین ٹھیک ہے ماما ... اتنا کھے تو ہے۔'' دُنیر کو چھوڑ کرانہیں ٹھیک ہے ماما ... اتنا کھے تو ہے۔'' دُنیر کو چھوڑ کرانہیں اپنی طرف متوجہ پاکروہ مسکر ادیا تھا۔ '' ٹھیک ہے بیٹا۔وہ اس کی پلیٹ کو ٹیبل پہ موجود لوازمات سے بھرنے لگی تھیں۔

"دیموں تو آپ فری ہیں۔" ڈیٹر نے اسے ناشتے ہیں مگن دیکھ کر بوچھاتھا۔ وہ اتبات میں سرملا کررہ گیاتھا۔ "میں نہیں اب ڈیڈ کیا کہنے والے ہیں۔" وہ سوچ رہا

دو تومیس به که را تفایشای که اگر آب آج فری بی تو تفور اساتانم نکال کر آفس کا چکری نگالیس یا آفس کے نام سے آب کو پھر کوئی ضروری کام یاد آجائے گا۔ " بھکو بھکو کرمار تا تو ڈیڈ سے کوئی سیھے۔ ماہر تھے اس کام میں ۔.. مامایر بیشانی سے ان دونوں کو د کھیے رہی تھیں کہ اب بھرسے مسج مسج دونوں میں بحث شروع ہونے والی استھی سے

دوری دید میں بھی ہی سوچ رہا ہوں کہ آج میں فری ہوں۔ تو کیوں نہ آفس کا ایک چکر انگائی لوں اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آج میں کا بھی بھی سوچ رہا ہوں کہ آج کے بعد سے آفس کا بھی کہمار چکر انگالیا کروں۔ اس طرح سے آپ کی ڈانٹ سے بھی نے جاؤں گااور آپ کی پریشانی بھی کم ہوجائے گئے۔"بہ حمد ان کرہ رہا تھا۔

# # #

محسوس ہوا تھا کہ جیسے حمدان اس سے کچھ کمنا جاہتا تھا

تمركه تهين يارما تفا-

ایک بھرپور نیند لینے کے بعد ہے کے آٹھ ہے ہے تھے
جس وقت اس کی آٹھ کھلی تھی چند لمح یو نہی تکے میں
منہ چھپائے کسلمندی سے پڑے رہنے کے بعد اس
نے بستر چھوڑ دیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کربنا نائٹ سوٹ
تبدیل کیے وہ کمرے سے باہرنکل آیا تھا۔ حالا نکہ اچھی
طرح جانیا تھا کہ آگر ڈیڈ سے سامنا ہوا تو ڈائٹ بھی پڑ
سکتی ہے۔ مگر آج خیر تھی کیونکہ آج حمدان کا موڈ بہت
اچھا تھا اور وہ بہت خوش تھا کل کی وہ خوب صورت شام
اور وہ بیس منٹ بیہ محیط سفرا بھی تک حواسوں پہسوار تھا۔
وہ ڈا کھنگ ہال میں چلا آیا تھا۔ جہاں ڈیڈ پہلے ہی سے
وہ ڈا کھنگ ہال میں چلا آیا تھا۔ جہاں ڈیڈ پہلے ہی سے
ناشتے کی غیبل یہ موجود تھے۔

"السلام علیم ڈیڈ۔" وہ کرسی تھینچ کر بیٹھتے ہو ہے بولا

دو علیم السلام- کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا نا۔ آج حمدان رضا صاحب اس وقت گھریہ کیسے'؛ وہ اخبار ایک طرف رکھ کر مسکراکراس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔

ابنامه **کرن 13** شمی 2016

سكتا- ہاں اس سے بہتر پہرے ہیں لول گا۔" وہ اپنے نائٹ سوٹ كى طرف اشارہ كركے ہنس كربولا تھا۔ " ہاں میں بھی تو ہی كہہ رہا ہوں كيونكہ تمہمارا كيا بھروسا كہيں ایسے ہی نہ چل پڑو۔" اس بل كى دلكشى كو ماما نے پورى جزیات سے مسكرائی محسوس كيا تھا۔ اتنے عرصے بعد وہ ول سے مسكرائی

# # # #

اب وہ ہفتے میں ایک آدھا چکر آفس کالگاہی لیا کرتا تھا۔ اس طرح سے ڈیڈ بھی خوش ہوجاتے تھے اور ماما بھی مطمئن ہوجاتی تھیں اور سب سے برای بات کہ وہ ڈانٹ ڈیٹ سے بی جاتا تھا اور بناکسی رکاوٹ کے اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ آج اس کا آفس جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا لیکن ڈیڈ اسے کچھ لوگوں سے ملوانا جاتے سی سمال کے نکہ اس کا کھی اس کا سے بھی بہلے اٹھ آیا کیونکہ اسے بچھ ضروری کام نمٹانے تھے۔ ابھی اس کا کونکہ اس ویک اینڈ پہاس کا کنسرٹ تھا اور اسی سلسلے اراوہ گھر جانے گاؤں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن شہر آسے بچھ لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن شہر آسے بچھ لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن شہر آسے بچھ لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن شہر آسے بچھ لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن شہر آسے بچھ لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن شہر آسے بچھ لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن شہر آسے بچھ لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن شہر آسے بچھ لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن شہر آسے بچھ لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن شہر آسے بچھ لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن شہر آسے بچھ لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن شہر آسے بچھ لوگوں ہے میں انسان کا کھی ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہے دو الاتھا۔

گری کامور مرتے ہوئے اس کے آگے ایک اور گاڑی کی اسینے کم کرنی ہڑی۔ آ گاڑی تھی۔ سواسے اپنی گاڑی کی اسینے کم کرنی ہڑی۔ آ گے جاکے وہ گاڑی احمد انگل کے گھرتے آگے رک گئی تھی۔ اور گاڑی وہیں ذرا فاصلے پر روک وی تھی۔ جب فہ دونوں اندر جلی کئیں توڈرا کیور نے گاڑی واپس موڑ کی تھی۔ وہ وہیں گاڑی میں بیٹھا چنر کیے تک سوچتارہا تھا۔ پھراس نے اکث سے اپناسیل فون نکال لیا تھا۔ ماما کو ان کے کمرے میں جھوڑ کروہ کجن کی طرف آگئی تھی۔ یاکہ لیج کا معلوم کرسکے کیونکہ اسے بہت شخت بھوک گئی ہوئی تھی۔ سخت بھوک گئی ہوئی تھی۔

میں ماما کے کمرے میں ہول۔" ملازم کوہدایت ویق

وہ دونوں بے بقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جو لاہر دائی سے کہنے کے بعد اب پھرسے ناشنے کی طرف متوجہ ہوچکاتھا۔

"دواقعی کیه تم که رہے ہو۔"مامااب بھی ہے لیفین مر

سیں۔ دوکیوں کیا ہوا ہے ماما 'اس میں اتنا حیران ہونے کی کیابات ہے۔ آپ لوگ خود ہی تو فورس کرتے رہے ہیں جھے۔اب میں کمہ رہا ہوں تو آپ کو حیرت ہو رہی

''حیرت تو ہو رہی ہے بیٹا۔ گرساتھ ساتھ خوشی بھی، ہو رہی ہے۔ کہ دیر سے ہی سہی گرتم نے ہماری بات تو مانی نمیں تو تہ ہیں ہیشہ نہی بات سمجھانے کی کوشش کر تا ہوں کہ جب اپنا اتنا بڑا برنس ہے تو کیا ضرورت ہے دو سرے نفنول کاموں میں اپنا وقت برباو کرنے کی' برنس یہ توجہ دو تاکہ کل کوفا کدہ بھی ہو۔''

خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھر
سے وہی باتیں دہرانا شروع کر دس تھیں۔ جن سے
حدان چر جایا کر تا تھا۔ وہ انہیں آج بھی نہیں سمجھا
سکتا تھا کہ میوزک اس کا جنون ہے عشق ہے نہ کہ
دیسٹ آف ٹائم 'بنا کسی نفع اور نقصان کے۔ مگروہ کہ
نہیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ جیجھے سے وہ بچھ بھی کے دے '
سنیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ جیجھے سے وہ بچھ بھی کے دے '
سنیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ جیجھے سے وہ بچھ بھی کے دے '
سنیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ جیجھے سے وہ بچھ بھی کے دے '
سنیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ جیجھے سے وہ بچھ بھی کے دے '
سنیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ جیجھے سے وہ بیجھ بھی کے دے '
سنیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ بیکھی ہیں کہ بایا تھا۔ شاید بید ان کا حرام
تھا۔ اس لیے دہ انہیں ہرٹ کرنے سے ڈر تا تھا۔ ہاں
تھا۔ اس لیے دہ انہیں ہرٹ کرنے سے ڈر تا تھا۔ ہاں

روبات ہے۔

"دفید آگر میں آفس جارہا ہوں آپ کے ساتھ تواس
کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ میرے شوق کو
فضول اور جانے کیا کیا کہ دیں اس طرح میں آفس
جانے ہے انکار بھی کر سکتا ہوں۔ "وہ احتجاجا "بولا تھا۔
جرے یہ خفگی بھی نمایاں تھی۔

"انجھا بھٹی اچھا نہیں کہتے کچھ تم تیار ہو جاؤ تو پھر
ساتھ ہی جلتے ہیں۔ "اب کے وہ مسکر اکر بولے تھے۔
ساتھ ہی جلتے ہیں۔ "اب کے وہ مسکر اکر بولے تھے۔
ساتھ ہی جلتے ہیں۔ "اب کے وہ مسکر اکر بولے تھے۔
ساتھ ہی جلتے ہیں۔ "اب کے وہ مسکر اکر بولے تھے۔
ساتھ ہی جاتے ہیں۔ "اب کے وہ مسکر اکر بولے تھے۔
ساتھ ہی جاتے ہیں۔ "اب کی طرح یہ سوٹ اور ٹائی تو نہیں لگا

ابناسكون 13<sup>1</sup> شى 2016 كا

HELLEVIN.

ا ہے اور ماما کے لیے جو یں لیے دہ ابھی کجن سے باہر آگی ہی تھی کہ اس کاسیل گنگنااٹھا تھااور اسکرین ہے آئے محسوس کیاتھا۔

نمبركود كي كراس كے چرسے يہ مسكرابث آلتي متى۔ "خيريت إصله" أنى كى طبيعت تو تميك ب؟" دوسری طرف سے حدان نے جھوٹے ہی فکر مندی ہے یوچھاتھا۔

ور ال بالكل محيك ہے۔ كيول كيا موا ہے۔"صله نے ہاتھ میں تھای ٹرے سائڈ میں بڑی تعبل پر رکھتے

ہوئے اس سے پوچھا۔

د نهیں وہ دراضل ۔ ابھی تمہیں اور آئی کود یکھاتو سوچا يو چهدلول-"وه بيه نهيس كه بيايا تفاكه اصل مقصد لو

تم ہے بات کرنا ہے۔ '' نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ماما کو ریگولر چیک ایے کے لیے جاتا تھا۔ بابا تھوڑا بزی تھے۔ <sup>تہی</sup>ں آیائے تومیں کے عمی تھی ورنہ عموما" باباہی لے جاتے ہیں۔ مگرتم نے کہاں دیکھا ؟" اس نے بتانے کے سأتدرسا تديوجعابهي تفاب

و کسیں تم نے میرا پیچھا کرناتو نہیں شروع کردیا۔" وه بنس کردولی تھی۔

"ارے مہیں۔ابالی بھی بات مہیں ہے اور نہ ى ميں اتنا فارغ ہوں۔ بس اتفاق ہی تقا کہ میں آفس ے واپس آرہا تھاتو کھرکے سامنے تم یہ تظریر کئی تو ہوجھ لیا۔"اس نے کمحول میں خود کواس کی ہنسی کے ٹراکس ے باہر نکال لیا تھا۔

ور ال بھی ۔ یں تو بھول ہی گئی کہ میں ملک کی ایک مهروف شخصیت سے بات کر رہی ہول۔ جو لا کھول ولول کی دھر کن ہے وہ بھلا اتنا فارغ ہو سکتا ہے۔ کہ ایک معمول اڑی کا بچھاکرے۔"

حالا نكه بيه مشهور هخص آج كل صرف أيك اي ول ی دھر کن بناج اہتاہے اور دن رات بس ایک ہی لاکی کو آنوکراف دیتا جاہتا ہے اور بس اس کا ہی پیجھا کرتا چاہتا ہے۔ یہ سب حدان نے سوچاتھار کمہ سمیں مایادہ بيرسب كمناجا بتاتها مرتعج دنت يربحسي غاص موقع ير

''کیا ہوا ؟'' اس کی خاموشی لوصلہ نے فورا''ہی

المجيمة نهيس التجاسنو-كيام أنى سے ملنے آ سكنامون؟ مجانع كيول اس وقت اس كاول جاه رما تعا كهوه سلدكے ساتھ تھوڑاوفت كزارے دركولى؟"اس كے يوں اجاتك كہنے يروہ لحد بحركو

کزبرانی متی۔

در كون \_ كيامطلب؟ايدى ان ب ملاحات اوں ان کی خیریت بوجینے کے لیے ۔۔ احد انکل کھریہ ہں کیا؟"اس نے کہنے کے ساتھ ساتھ یوچھا بھی تھا

كهويكس اى ليے كحبراري ہے۔ ودخيس ووتوخيس بن- مرتم

الو پر تھیک ہے۔ ہم لیج اکٹھے کرتے ہیں۔"وای فیصلہ کن انداز میں جس کے سامنے صلہ بھی کچھ کی ای نمیں یانی تھی اور نتہ جیتا "چند منٹول بعد وہ اس کے سامنے تفا۔ وہ اس وقت تطعی طور پر بھول چکا تھا کہ اے کیا کرنا تھااور کہاں جانا تھا جس سے ملنا تھا۔سب بجحه بهملائي ويمال جلا آيا تفا-

"تم فرمت كرومين أي سے كمددول كاكم بجھ ماماے اُن کی طبیعت کا پیاجلاتو ملنے جلا آیا۔"

اس وقت دہ تھوڑی گھبرائی گھبرائی سی کھڑی اس کے ول میں اتر رہی تھی۔ ریڈ کلر کسی پیدا تناہمی سے سکتا ہے۔ بیاس نے آج محسوس کیا تھا۔ آسے خود یہ بالکل لیمین نہیں آرہاتھاکہ وہ کسی سے بھی اتن محبت بھی کر سكتا ہے۔ وہ یقینا" بہلی نظر کی محبت کا شكار ہوا تھااور اس حادیتے یہ بہت خوش بھی تھا۔البتہ صلہ کے مل کی الجمي اس كوخبر ميس تھي۔ نيكن وہ جانيا تھا كہ ناپيندوہ مجمی اے میں کرتی ہے اور جب ناپیند نہیں کرتی۔ دوست انتی ہے تو یقیناً سمجت بھی ایک دن کر ہی لے

مامااس ہے مل کربہت خوش ہوئیں انہیں بہت اجِعانگاکہ وہ ان سے ملنے آیا ہے۔اے ویکھ کر ماماکو

"اجیما آنٹی تقینک ہو۔ آپ سنتی ہیں بچھے۔" وہ اب دلیسی سے ان سے بوجھ رہاتھا۔ صلہ محسوس کر رہی تھی کہ ماما کواس کا آنااجھالگا ہے۔وہ خوش لگ رہی تھیں اوروہ بھی بردی نے تکلفی ہے ان ہے بیش آرہا تھا۔ان ہے مانٹیں کررہا تھا۔ مگر صله کوبار ہااس کی نگاہیں خود میہ محسوس ہور ہی تھیں۔ جس سے وہ تھوڑی کنفیو زہورہی تھی۔ وہ کھانا کھا چکی تھی کیان ان دونول کی دجہ سے وہاں جیتھی تھی کہ وہ دونوں کھا کم رہے تھے اور باتیں زیاوہ کررہے تھے۔ ای بل لاؤرنج کاوروازہ کھلاتھااور اندرواخل ہوتے بابا کود مکھ کروہ نتیوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے قدرے حیرت اور ناگواری سے سامنے نظر آتے وُا كُنْكُ ہال ہے تظروُ الی تھی۔ ان کے چیرے ہے ہی لِگ رہاتھا کہ انہیں حمدان کی یہاں موجود کی بہت ناگوار كزرى ب-وه سيد هيوي آكئے تھے۔ "السِّلامُ عليكم أنكِل-" حدان انهيس و مكيم كر فورا" ہی این جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔وہ تنیوں ہی اس دفت ان کی آند کی قطعی امید نہیں کررہے ہے۔ کیونکہ وہ کمہ چکے تھے کہ وہ آج کیج یہ تہیں آئیں کے۔ "وعليكم السلام برخوردار... تم يمال كياكررب مو؟ وه این تألواری چھیا تہیں یائے تھے کیونکہ شایدوہ چھیانا *نہیں جا ہتے تھے* " بھوسے ملنے آیا ہے۔اس کی مال نے بھیجا ہے خیریت معلوم کرنے۔" مامانے بروقت بات کو سنجمالا تھا۔ورنہ حدان ادر صلہ کے چرے پر وہ ہوائیں اڑتی د مکیم چکی تھیں۔ " ہول' وہ خود بھی تو اسکتی تھیں بسرحال ...." انهول نے بات اوھوری چھوڑوی تھی اور اس اوھوری بات نے حدان کوبہت کھے سمجھادیا تھا۔ ''میں چلناہوں آنی۔''وہ فورا''ہی جانے کو تیار ہوا تھا۔ ''کھاناتو کھالوبدیا۔''وہ فکر مندی سے بولی تھیں۔ ''کھاناتو کھالوبدیا۔''وہ فکر مندی سے بولی تھیں۔ "بال کھانا اوھورا جھوڑ کراٹھنا بر تہذیبی ہوتی ہے۔ کسی نے بتایا تو ہوگایا فضول کامون میں لگ کر کام کی

ا ہے بیٹے حماد کی باد آگئی تھی۔جواس وقت اپنی فیملی تے ساتھ نیویارک میں سیٹل تھااور کئی سالوں سے وہ اسے مل شیر پائی تھیں۔ "میری مام" اکثر آپ کاذکر کرتی ہیں۔ وہ آپ کی طرف سے کافی فکر مند بھی رہتی ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب رہے گی ہے۔ بس آج میں نے آپ کودیکھاتومیراول جاہا کہ میں آپ سے آکے ملول اور میں آگیا۔ آپ کو برا تو نہیں لگاتا آنٹی میرااس طرح ے آنا۔''وہ ان کے قریب بیٹھا دھیرے دھیرے ان سے کیمہ رہاتھااور وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ " براکیول کے گا۔ تم بھی تومیرے بیٹے ہو۔ کوئی غیر تونهیں ہو۔ تمهارےانکل کا گھرہے یہ 'تمهاراجب ل عاہے تم آکتے ہوبیٹا تنہیں دیکھ کرتو بجھے حماد کی باو آ نئ - بلکہ اینے تمام برانے دن یاد آیئے۔ تمہاری ماما سے میری بہت دوستی ہوا کرتی تھی۔ گھر آمنے سامنے تھے اور پھررشتے داری بھی تھی تو کافی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بگر پھر دفت اور حالات ایسے ہو گئے کہ سب جھوٹ میا۔ ہاں فون یہ اب بھی آکٹر بات ہو جاتی وه كسي براني ما ديس كهوكر آبديده موسكى تفيس-"جي كھانالگاديا ہے۔"اس سے پہلے كه حمدان إن

وہ کی برانی اومیں کھوکر آبدیدہ ہوگئی تھیں۔
''جی کھانالگادیا ہے۔''اس سے پہلے کہ حمدان ان بھی اطلاع پر وہ دونوں ہی چونے سے جھے ہمدیا تا ملازم کی اطلاع پر وہ دونوں ہی چونے تھے۔ جب وہ آئی کے ساتھ ڈا منگ روم کی طرف آیا توصلہ دہیں ڈا منگ ہال میں انتظار کررہی تھی۔ ''صلہ بیٹے 'حمدان بھی آج ہمارے ساتھ ہی لیخ کرنے ہی آیا کر سے گا۔''ماما کے اس طرح بتانے پر اس کے لہوں یہ مسکر اہم بردی تیزی سے پھیلی تھی وہ لیج کرنے ہی آیا تھا گروہ یہ بات مامکوں ہیں بتا سکتی تھی۔ تھا گروہ یہ بات مامکوں پر جھک گئے۔ خمدان نے بردی دیجے سے اسے دیکھا تھا۔ ''جمان نے بردی دیجے سے اسے دیکھا تھا۔

حدان نے بردی دلچیسی سے اسے دیکھا تھا۔ ''فغدان بیٹے تہماری آوا زبست بیاری ہے۔'' آنٹی اصرار سے اسے کھلانے کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کررہی تھیں۔

ابنار کون 140 می 2016

ہے۔اسے آگےوہ سوچ نمیں بائی تھی۔ میر میر

درصالحہ 'صالحہ' بھی کہاں ہوتم ؟'' آج بڑے دونوں بعد انہوں نے شوہر کی الیی خوش گوار بکار سی تھی۔ سو حیرت لازمی تھی۔ وہ جو ملازم کو رات کے کھانے کے کیے ہدایت وے رہی تھیں۔ فورا ''ہی کئن سے باہر نکل آئی تھیں۔

ر 'جی کیا ہوا؟ خیریت ہے۔''وہ ان کے پاس جلی آئی نفس ۔۔۔

" ہاں 'ہاں خیریت ہے۔ بالکل اچھی خبرہے۔" وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ وہ ابھی تک حیراتی ہے انہیں دیکھ رہی تھیں۔

" " آج آفس میں بھائی صاحب کا فون آیا تھا۔ وہ پاکستان میں ہیں اور آج شام کو وہ اور بھابھی ہماری طرف آرہے ہیں۔ ہےناخوشی کی بات۔"

"د بھائی صاحب..." وہ چند کمحوں کو سمجھ، ی نمیں پائی تھیں کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ عرصہ ہواانہوں نے رشتہ داردں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔

''کیاہو گیاہے بھی ۔ میں عباس بھائی کی بات کر رہاہوں۔''اب کہ احمہ صاحب تھوڑا ساجھلا کر ہولے ست

"اواجھا۔ مگروہ بول اس طرح۔ اجانک۔ "وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ مبادا" انہیں برا لگ ما پڑ

" بهل اتناتو مجھے علم تھاکہ وہ پیچھلے چھراہ سے پاکستان شفٹ ہو چھوتو صالحہ جو بچھ ماضی میں ہوا آج بھی میں سکا۔ پچ بوچھوتو صالحہ جو بچھ ماضی میں ہوا آج بھی میں خود کو قصور دار سمجھتا ہوں مگرد بکھوعباس بھائی کتنے اعلا ظرف ہیں۔ انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کرلیا اور آج

وہ دہیں قریب رکھے صوفے یہ بیٹھ مھتے تھے بہت سارے منظرادر تصویریں گویا کئی فلم کی مائند ان کی آنکھول کے سامنے پھرنے لگے انہوں نے فورا"ہی

کوئی بات سیمی ہی ہمیں۔"

''شکریہ انگل میں کھا چکا ہوں۔" ناگواری کی لہر
حمدان کے پورے وجود میں بھیلی تھی۔ مگروہ صنبط کر گیا
اور تیزی ہے اٹھ کریا ہر آگیا تھا۔ ایسے احول میں ہیشہ
اس کادم مستاتھا۔ جہاں طنز کے تیرہوں 'بے اعتباری
ہو 'صلہ وہ بی بیٹھی اسے جا تاہواد مکھ رہی تھی۔ وہ انجھی
طرح جانتی تھی کہ وہ صرف اس کی خاطریماں آیا تھا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کمیں باہر بھی بھی اس کے
ساتھ رہنے کے لیے نہیں جائے گی۔ سواس نے ما کا بمانہ
ساتھ رہنے کے لیے نہیں جائے گی۔ سواس نے ما کا بمانہ
ساتھ رہنے کے لیے نہیں جائے گی۔ سواس نے ما کا بمانہ
ساتھ رہنے کے لیے نہیں جائے گی۔ سواس نے ما کا بمانہ

"درید لوگا آئندہ میرے گھر میں نظرنہ آئے اور خاص کرمیری غیرموجودگی میں..."

سید کمان کا آخری تیرتھاجودہ برساکرایے کمرے کی طرف برس گئے۔ مامان کے بیچھے ہی گئی تھیں اور ماما کے جاتے ہی وہ تیزی ہے انتخی اور لاؤنج کا دردازہ کھول کر باہرنگل آئی۔ وہ لان کراس کرکے گیٹ تک بہنچ چکا تھا۔ صلہ کے پکارنے پہ اس کے قدم آگے برخصے سے انکاری ہو گئے تھے۔ وہ تیزی ہے اس تک

" آئی ایم رسملی سوری حمدان 'بابا کے رویے کی میں تم سے معافی ما تکتی ہوں۔ تم آج بہلی بار ہمارے گھر آئے اور انہوں نے ۔ "اس کی آئیسی اسے بھیگی ہوں۔ تم سے بھیگی سی محسوس ہورہی تھیں اور حمدان کاول اس کیے ان میں ڈوب رہا تھا۔وہ کیا کمہ رہی تھی 'وہ نہیں من رہا

"کوئی بات نہیں بچھے عادت ہے۔ میرے ڈیڈ نہ سمی "تمہارے باباسی۔ ڈانٹ تو بچھ برلازم ہے "تم بریشان مت ہو۔ "خود پر قابویا کے دہ مسکرایا تھا پر وہ جانی تھی کہ اے برانگا ہے۔ وہ ہرٹ ہواتھا اور ہرٹ توصلہ بھی بہت ہوئی تھی۔ بابا کی بے اعتباری اکثرا ہے ای طرح ہرٹ کر دیتی تھی "کیل دیتی تھی مگر ہرمار وہ برداشت کر جاتی تھی پر آج بات الگ تھی۔ اس لیے برداشت کر جاتی تھی پر آج بات الگ تھی۔ اس لیے برداشت کر جاتی تھی پر آج بات الگ تھی۔ اس لیے کہ شاید آج سامنے حمدان تھا۔ جے وہ اپنا دوست مانتی تھی توکیا دوست مانتی محسوس کرنا

عابنار کون 141 می 2016

ذبن كوجه فكأكويا ماصى كوجه ثكانتفا بيتا نهيس قصور كس كا تفااور سزائس کو می وه صرف سوچ بی پائیس و کرنه کہنے ک ہمت بھلا کماں تھیں۔

"توتم رات کے کھانے میں ذرااہتمام کرلینا۔اب وہ اتنے عرصے بعد آرہے ہیں۔ تو میں الہیں کھانا کھائے بغیرتو نہیں جانے دوں گا اور ہاں صلہ کمال ب-"انسول فيرايت دية دية صله كالوحها تها-"وہ اینے کرے میں سوری ہے۔ آج اس کا آخری پیرتھانا۔ بہت تھک کئی تھی۔ تومیں نے جگایا

مون اجھا کیاجب مهمان آئیں توجھا دیتا۔وہ بھی ان سے مل کے خوش ہو جائے گی۔ بہت پرار کرتے ہیں عباس بھائی صلہ سے ' آج بھی یار یار آس کے بارے میں بوچھ رہے تھے''اور صلہ کے ذکر برجانے کیوں کسی انہوئی کے احساس سے ان کاول دھڑ کا تھا۔ بھائی سے ملنے کی خوشی ان کے کہجے سے عمال ہو رہی تھی۔ ورنہ اب تو عرصہ ہوا انہوں نے بولنا اور بے تكان باتنس كرنا جھوڑ ديا تھا۔

"اور سنوصالحبر.... كوئي براني بات مت چھيڙنا پليز-انهیں تکلیف ہوگ۔ جب وہ خود سب کچھ بھلا کر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی خوش دلی سے ان کا خیر مقدم

وہ جائے جاتے بھی ہدایت دینا نہیں بھولے تھے۔ وہ کتنے ہی کہمجے خاموشی سے وہیں جیتھی رہی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ انہیں کیا کرناچا ہے۔ '' کہیں وقت کھرسے خود کو دہرا تو نہیں رہا۔ '' بیہ سوج ذہن میں تہتے ہی ان کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا اور بورے وجود میں بے قراری اور بے جینی سی بھر کئی تھی۔ تبہی ملازم کے پکارنے پر انہیں اٹھناپڑاوہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھنگتی کچن میں جلی آئیں جمال النميس اب أيك براهتمام ذنر كالنظام كرواناتها\_

ن ن کا کیا ہے۔ صلہ کا ایم بی اے مکمل ہو گیا تھا بس اب رزلٹ کا

ا نظار تھا۔ سواس نے کافی با قاعد کی ہے بابا کے ساتھ أس بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ اسے برنس میں قطعی انفرست نهيس تفا- حكر أب آبسته آبسته أس كا انثرست ويومله مورماتها كيونك باباجا بت تصكدوه ال کے ساتھ کام کرے اوروہ بھی بھی بایا کے خلاف نہیں جاسكتي تقي ويسے بھي آج كل بابا " ايا جان ہے ملنے ك بعد كافي خوش رہنے لگے تھے۔ وہ اب ابن قبلي كے ساتھ پاکستان شفٹ ہو چکے تھے اور دونوں کھرانوں کا آبس میں آناجانا پھرے شروع ہو گیا تھا۔ آیا کابیاایرد اب بابائے پاس آفس بھی آجایا کر ناتھا۔ کیونکہ بابالور تایا مل کے کوئی پروجیکٹ بلان کررہے تھے اور اس سلسلے میں ایرواکٹر ہی آفس آجا بااور صلہ ہے بھی اس کی ایک آده بار سرسری سی ملا قات ہوئی تھی اور ہرمار ایزد کود مکھ کراہے محسوس ہو باتھا کہ جیسے وہ اسے بہاں آنے سے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے مگر کہاں۔۔اس نے زیاوہ یاد کرنے کی کوشش بھی شیں کی کیونکہ وہ اسنے کام سے کام رکھنا زیادہ پسند کرتی تھی محران سے اس کی کافی دنوں سے کوئی ملاقات شیں ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ بچھلے دوماہ سے لندن کے ٹوریہ تھا۔وہ اس قدر مفروف تفاکه اس سے فون پر بھی بات مہیں ہوئی تھی۔ ہاں اسکائپ یہ ایک دوباربات ہوئی تھی۔ سیلن وه محمى بے مدمخقرى-

صلہ کو ان کزرتے دنوں میں بارہا ہے محسوس ہوا تھا كه ده اسے مس كررى ہے۔ اور جتني بار اس نے بيہ محسوس کیاا تنی ہی باراس نے اپنے ذہن کو جھڑکا تھا۔ مگر بعض باتیں اتن اسانی ہے ذہن ہے کمال نکلتی ہیں ذہن سے اگر نکل بھی جائیں تو ول میں کنڈلی مار کر بعیرے جاتی ہیں اور دل توالیی باتوں کی تلاش میں ہو تا ہے۔ اسے توبس موقع جاہیے ہو تاہے انسی کسی بات کو اليخ اندر چھيانے كااور وہ بري خول سے اسے اپنے اندر کمیں بہت اندر چھیالیتا ہے۔ آور پھرانسان لاکھ كوسش كرے وہ اسے باہر نہيں آنے دينا۔ كيونكه ول توول ہے نا۔۔ول کی کیا کہنے جانال۔۔۔

ابناركون 14 مى

اس رات وہ بہت گھری نبیند میں تھا۔ جب وروازہ بینے کی آوازیہ وہ بڑرط کرجاگا۔ چند کمحوں کو تو وہ سمجھ ہی نہیں ہوا کیا ہے اور بیہ کیسی آواز ہے۔ محرا مکلے ہی باس کے حواس فرا قابو میں آئے تواسے ماماکی بریشان آوازواضح سائی دی وہ اسے پکار رہی تھیں۔ بریشان آوازواضح سائی دی وہ اسے پکار رہی تھیں۔ مراکب ہی جست میں وروازے کہ بہنچا تھا۔ وروازہ کرایک ہی جست میں وروازے کہ بہنچا تھا۔ وروازہ کھولئے ہی اسے ماماکی بریشان صورت و کھائی دی

«کیابواماما...خریت؟»

''حمدان' جلدی آؤ بیٹا۔ تمہارے ڈیڈ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔'' وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیزی سے دابس اینے روم کی طرف بلٹ گئیں دہ بھی ان کے بیجھے بھا گاتھا۔

''دُیڈ ۔ کیا ہوا آپ ٹھیک توہیں۔''وہ تیزی ہے ان کے پاس آیا تھا۔ جو اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بمشکل سائس لے رہے تھے۔

ما سے رہے ہے۔ ''میں گاڑی نکالتا ہوں!''اکلے ہی بل دہ کمرے ہے ہر تھا۔

پھر جنتی تیزوہ گاڑی دوڑا سکتا تھااس نے دوڑائی استی سے دوڑائی اس سے دات کے اس پہر سر کیس قدر ہے سنمان تھیں کوہ جلد ہی جبیتال پہنچ کئے تھے اور جنچے ہی ڈیڈ کوا پر جنسی میں لے جایا گیا تھا۔ اس لیجے حمد ان کاول ڈوب رہا تھا۔ اس لیجے حمد ان کاول ڈوب رہا تھا۔ اس کے اس کے بیروں کے بیجے سے زمین تھینچ رہا ہو۔ کچھ ہی مندوں میں ڈاکٹر نے آکر ان کی خبریت کی اطلاع وی تھی۔ تو میں ڈاکٹر نے آکر ان کی خبریت کی اطلاع وی تھی۔ تو اس نے سکون کی سائس لی خبریت کی اطلاع وی تھی۔ تو اس نے سکون کی سائس لی تھی۔

"دُوْ اَکْٹر کوئی برلیٹانی کی بات تو نہیں ہے تا۔"مامانے دُاکٹرے یو چھاتھا۔

دو نهیں ۔۔۔ نهیں بالکل نهیں ۔۔۔ وہ بالکل ٹھیک بیں۔ بس ذرای تھٹن اور گھبراہٹ کی شکایت تھی۔ ہم نے ٹریشمنٹ وے دی ہے۔ اب وہ بالکل ٹھیک بیں۔ آپ پریشان نہ ہوں۔" ڈاکٹر کے مطمئن اندازیہ انہیں تسلی ہوئی تھی۔ ماما

وں کو تو وہ سمجھ ہی مسلم اواکرنے گئیں تو وہ ڈاکٹرسے پوچھ وں کو تو وہ سمجھ ہی آران سے ملنے جلا آیا۔اس کی آہٹ پاکرانہوں نے واز ہے۔ مرام کلے آئیسیں کھول دیں تھیں وہ قریب رکھے اسٹول پہان آئے۔ تو اسٹول پہان کے قریب ہی بیٹھ کیا۔
ایک تو اسے ماما کی سمجھ کے قریب ہی بیٹھ کیا۔
در آپ ٹھک میں ناڈیڈ۔ "وہ ان کامائم تھام کر جسس در آپ ٹھک میں ناڈیڈ۔"وہ ان کامائم تھام کر جسس

کے بیڈے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ''آپ ٹھیک ہیں ناڈیڈ۔''وہ ان کاہاتھ تھام کرجیے ان سے پوچھ کر تسلی چاہ رہا تھا۔ انہوں نے وجیمے سے اثبات میں مرہلا یا تھا۔

''میں بہت ڈر گیا تھا ڈیڈ ۔۔ بہت زیادہ۔''اس نے وصیمے سے کہتے ہوئے ان کاہاتھ زیادہ مضبوطی سے تھام لیا۔ جیسے انہیں کھونے سے ڈر تا ہو۔

" تیں ٹھیک ہوں میری جان ۔ تم پر ایشان مت ہو۔"وہ ہو ۔ آئے ۔ مسکر اکر ہولے تھے۔ " دستیں مسکر اکر ہولے تھے۔

" آنی لویو ڈیڈ ۔۔۔ آئی رئیلی لویواینڈ آئی ایم سوری رئیلی دیری سوری فار ایوری تھنگ۔ "اپنے ڈر کا' محبت کا اظہار کر ماحمدان اس سے انہیں بہت پیارانگا نثرا

" آئی لوبوٹو بیٹا۔"انہوں نے اس کے سریہ ہاتھ رکھانو حمدان کوالیا محسوس ہوا کہ جیسے بکدم ہی وہ کڑی دھوب سے سائے میں آگیا ہو۔

''اچھاسنو۔ آج تم پھڑسے نائٹ سوٹ برلنا بھول گئے ہو۔ تم کب سدھرد کے لڑکے۔'' سرخ آ نکھوں' بھرے بال اور نائٹ سوٹ میں ملبوس حمدان کواب وہ مسکرا کرچھیٹررہے ہنھے۔

" میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔" وہ نروشے بن سے کمیر کر مسکرایا تھا اور اندر آتی مامانے یہ منظر بہت آسودگی سے مس کر آتی مامانے یہ منظر کووہ کب سے مس کر رہی تھیں اور آج مالا خرالاندنے ان کی س کی تھی۔وہ مطمئن می اندر آگئی تھیں۔

# # # #

حدان سے اس کے ڈیڈی خرابی طبیعت کا پتا جلاتو صلہ ماما کو بتا کر ان سے ملنے جلی آئی کیونکہ کافی ونوں سے اس کی حمدان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ جلواسی بمانے آگر وہ گھر بیہ ہوا تو اس

بناركون 143 <sup>مى</sup> 2016 ؛

''ہاں یہ ساری ڈیڈ کی محنت ہے۔انہوں نے ہی خود کھڑے ہو کر ریہ گھر بنوایا تھا۔''حمدان نے محبت سے ا

ہمیں۔ وہ چلتے ہوئے کوریڈور میں آگئے تھے۔ '' او وہاں بیٹھتے ہیں۔'' وہ اسے گھر کی بجیجلی طرف بینے پول سام ڈید لے آیا تھا۔

کھ کا دہ حصہ بہت خوب صورت تھااور صلہ آج
پہلی بارد مکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ستائش
تھی۔ وہ دونوں ایک طرف رکھی چیئرزیہ بیٹھ گئے ملازم
ان کے سامنے ڈھیرسارے لوا زمات رکھ کرجاچاتھا۔
درمیں کچھ نہیں کھاؤں گ۔ کیونکہ میں آئچ کر چکی
ہوں۔ "وہ جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولے تھی۔
دوگر میں نے کپنج نہیں کیا۔ سواب ان برہی گزارا
کرتا بڑے گا۔" حمران نے مسکرا کر آیک سینڈونے
اٹھانا۔

من المجمع حاریج رہے ہیں اور تم نے ابھی تک کیج نہیں کیا۔ حد ہوتی ہے لاہروائی کی۔" ہوا سے بکھرتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ وہ محض مسکراگررہ گیاتھا۔

''صلہ ایک بات تو ہتاؤ۔''اس نے سینڈوچ ختم کر کے اب جوس کا گلاس اٹھایا تھا۔

''ہاں پوچھو ۔''اس کا مکمل دھیان پول کے نیلے بانی کی طرف تھا۔ سامنے نیلا شفاف بانی اور ہولے ہولے ہولے ہولے ہواس سے بہت بھلی لگ رہی تھی۔
''شاید تہیں برا گئے۔ مگر میں احمد انکل کے اس رویے کی وجہ جانا جاہتا ہوں۔ میں اس دن سے مسلسل ہی بات سوچ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے کسی کا آنا برا لگ سکتا ہے۔ مگر اس قدر شدید ری ایکشن ان کی آنا برا آگ سکتا ہے۔ مگر اس قدر شدید ری ایکشن ان کی آنا برا آگواری دیکھی میں نے کیا میں غلط آنا میں ایک تا گواری دیکھی میں نے کیا میں غلط

دوبس ان کی عادت ہے وہ ایسے ہو گئے ہیں۔ میں نے تم سے ایک کی عادت ہے وہ ایسے ہو گئے ہیں۔ میں نے تم سے ایک کی اوقع نہیں کر رہی مقی۔ وہ حمدان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی مقی۔ کیونکہ وہ قدرے لاہروا اور اس قدر ہزی رہنے

ے بھی ہلا قات ہوجائے گی۔بابا آج کل اینا زیادہ ٹائم آیا کے ساتھ گزار رہے تھے۔سوگھ یہ ذرا کم ہی ٹائم رہے یاتے تھے۔ان کی طرف سے مطمئن ہو کروہ جلی آئی تھی۔ انکل اور آئی اسے باہرہی مل گئے تھے۔ انکل کاڈاکٹر سے ایا ندمنٹ تھا اپنے ریکولر جیک اپ کے لیے اور آئی بھی ان کے ساتھ ہی جا رہی تھیں۔ وہ دونوں اسے و کچھ کربہت خوش ہوئے تھے۔

" بیمی بہت افسوس ہورہا ہے کہ میری بیمی بہلی وفعہ میرے گھر آئی ہے اور مجھے جانا پڑرہا ہے۔ آئی ایم سوری بیٹا۔ ڈاکٹر سے ایا ہمنٹ نہ ہوتی تو بھی نہ جاتے۔"انکل بہت محبت اور خلوص سے کمہ رہے ہے اور ان کی اتنی محبت اور خلوص دیکھ کر صلہ کو شرمندگی ہورہی تھی۔
شرمندگی ہورہی تھی۔
شرمندگی ہورہی تھی۔
دیکوئی بات نہیں انگلے۔ آپ کا جانا ضروری ہے۔

"دولوبی بات مهیں انگل۔ آپ کا جاتا ضروری ہے۔
آپ جا کیں بیں بھر آجاؤں گی۔" وہ مسکراکر بولی تھی۔

"ارے نہیں ایسے کیسے تم بیٹھو ہم ابھی تھوڑی دیر
بیس آجا کیں گے۔ لوحمران آگیا۔" ای بل حمران
کندھے یہ گٹار ڈکائے کہیں جانے کو تیاراندر سے باہر
آیا تھا اور صلہ کو وہاں موجو د دیکھ کراس کی آنگھوں میں
چیک می آگئی تھی۔

پیست و 'حمران تم کمیں جارہے ہو؟''ملانے فورا''ہی اس سے پوچھاتھا۔

وڈ تنتیں تو ماما بولیں۔"اس نے فورا"ہی کہیں بھی جانے کاارادہ ترک کر دیا تھا۔

بعب المسلم المستريخ المركز الموصله كو تمينى دو- ہم بس ابھی تھوڑی در میں آجا میں گے۔'' ڈیڈ نے اسے جو ذمہ داری دی تھی دہ اسے نبھانے کو دل وجان سے تیار تھا۔

" نھیک ہے ڈیڈ آپ لوگ جائیں۔" وہ اطمینان سے بولا۔ جب سے وہ لندن سے لوٹا تھا اس سے ملا قات کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ مگراس سے ملا قات ہوہی نہیں بارہی تھی۔

د تمهارا گربهت خوب صورت ہے حمدان۔" وہ اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے بولی۔

ن ابنار**کون 14** می 2016 🗧

کہ کمال ہے بتانا شروع کرے اور حمدان بس خاموشی سے اسے و مکھ رہا تھا۔

"وراصل زویانے این پیندسے شادی کرلی تھی اور تب سے بایا اس سے ناراض ہیں۔ زویا نے بهت باران ہے بات کرنے کی کوشش کی کیکن بابا اس کی بات ہی منیں سنتے۔ شروع شروع میں ماما بھی اس سے بات نہیں کرتی تھیں لیکن جب ماما کو اس کی طبیعیت کی خرالی کا پہا چلاتو وہ بہت بریشان ہو تیں۔ عمر بھائی نے انہیں خود فون کرکے کما تھا کہ زویا کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ آپ سب کو بہت یاد کرتی ہے اور رونی رہتی ہے۔جس سے اس کی حالت اور بکڑ جاتی ہے۔ مامانس کے ماس جانا جاہتی تھیں۔وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ مربابانے انہیں کہاکہ آگروہ نویا سے ملنے کئیں تو دوبارہ انہیں اس تھر میں آنے کی ضرورت مهیں ہے۔ بھروہ وہیں رہیں۔ یہ سب س کروہ مہیں جا يائيس يهرحماد بهائي كوجب يتاجلا تووه ان ونول الكلينثر میں تھے اور دہاں جاب کر رہے تھے۔وہ وہیں سے زویا کے پاس چلے گئے۔ بھرانہوں نے وہاں نویا کو جس طرح بے چنین اور و کھی دیکھا توانہیں بہت و کھ ہوا۔ اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ پھراس کے ٹوئنز ہے بیز ہوئے اور کافی عرصہ بیار رہنے کے بعد بالا خروه سنبھل گئی۔ مگر حماو بھائی کو بابا بیہ بہت غصہ نظا۔ کہ انہوں نے مااکواس طرح رو کااور ان کا بالکل بھی احساس نہیں کیا۔ انہوں نے بایا سے اس سلسلے میں بات بھی کی اور بہت بحث کی مگر پایانس سے مس نہ ہوئے الٹا جماو بھائی ہے بھی خفا ہو گئے اور انہیں بھی كمه دماكه أكر انهيس زوما كالتا دكھ ہے توجہ اس ہے تعلق رکھیں اور ہم لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حماد بھائی بھی بابا کی طرح غصے کے بہت تیزاور ضدی ہیں۔ اس دن کے بعد سے وہ پھراوھر نہیں آئے۔ ہاں ماما سے با قاعد کی سے بات کرتے ہیں۔ان کی قیملی ہے ایک بیٹا ہے۔وہ بھی اکثر ماما سے بات چیت كرتے رہتے ہيں اور زويا بھي اکثر ماما سے بات كرتى رہتی ہے۔ کیکن بابا ان دونوں سے بات نہیں کرتے

والاانسان نفاکه صله کاخیال نفاکه اب تک وه بھول چکا ہوگا۔ مگراسے یا دتھا۔

''دنی تو او آی تو میں نوجھ رہا ہوں صلہ 'وہ ایسے کیوں ہو گئے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ میرا آناانہیں برانگابات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر تمہار ہے اور آئی کے ساتھ ان کاروبیہ۔۔ ''وہ الجھ کرخاموش ہوا تھا۔

" زویا ... زویا کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے ہیں۔" ایک محمری سانس لیتے ہوئے گویا اس نے حمدان کو سب بتانے کا فیصلہ کرلیا کیونکہ وہ دل سے چاہتی تھی کہ مسی سے میہ سب شیئر کرے اور اب حمدان سے بہتر بھلاکون ہو سکتا تھا۔

'' نویا ہے۔ زویا کون؟''اس نے حیرانی سے بوچھااور صلہ جانتی تھی کہ وہ ضردر حیران ہو گا۔ '' زویا میری بڑی بس ہے۔''

''شاید تم بھی اور سب کی طرح ہی سمجھے ہوگے کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاو ہوں تمرایسا نہیں ہے۔ میرے ود بہن بھائی اور بھی ہیں۔ بڑی زویا بھر تماد بھائی اور پھر میں ۔۔۔ لیعنی سب سے چھوٹی۔'' وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔

"ال في الكلى المام من الكلى المجهاتفاكه تم الكلوتى الى و السيك السيك تومين الكلى كالمم سي الميورد كفر كراب سيك تفاء من المين ويكها الى تفاء مروه وونول كمال إلى المبيل ويكها الى منيل ويا المبيل ويران تفاء بير بات است آج بنا بيل راي تقي -

'''تم نے کیا۔۔۔ ہم نے بھی انہیں ایک عرصے سے نہیں دیکھاوہ دونوں ہی اپنی فیملیز کے ساتھ ملک سے باہر مسیل ہیں اور ہم ان سے نہیں ملتے'' وہ ان دونوں کے ذکریہ افسروہ ی ہوگئی تھی۔

دولیکن ... کیول؟ یمی تو پوچھ رہا ہوں میں۔"اس کی اجھن برمھ رہی تھی۔اے اب بے چینی نے آلیا تھا۔ آخر ایساکیا تھا کہ انکل اور آنی اپنی سنگی اولاوے ملنابیند نہیں کرنے تھے۔

'''کیونکہ بابا نہیں جائے کہ ہم ان سے ملیں یا وہ بہاں آئیں۔''وہ لمحہ بھرکور کی تھی۔ جیسے سوچ رہی ہو

تتحييب إنتامحبت كرتي يتضاتن محبت تؤوه حماد بهمائي سے بھی نہیں کرتے تھے جنتی زویا سے کرتے تھے۔ اس کی ہرخواہش کو پورا کرنا کویا وہ اپنا فرض مجھتے تھے۔ اس مح لیے انہوں نے بہت سارے خواب و مکھ رکھے تصوه اسے اپن بیٹی نہیں بیٹا کہا کرتے تصاور آس بات كولے كر حماد بھائى اكثر چرخ جايا كرتے تھے۔اس وقت ہم سال نہیں کہیں اور رہا کرتے مصے ہماری داوی بھی مارے ساتھ رہا کرتی تھیں اور اوپر کے پورش میں تایا این قیملی کے ساتھ رہتے تھے۔اسفند بھائی ان کے برے میٹے تھے بھرایزد تھا اسفند بھائی 'زویا اور حماد بھائی کی آبس میں بہت دوستی تھی۔خاص کروہ زویا کا بهت خیال رکھتے تھے اور زویا کا بھی ہر کام ان کے بغیر اوهورا رستاتھا۔اے کہیں آناجانا ہویا کوئی بھی اور کام وہ دونوں ہرونت ساتھ ہی ہوا کرتے تھے وہ جھوے مجى بهت بيار كرتے تھے۔ان كى كوئى بهن نہيں تھى۔ وہ بس دو بھاتی ہی تھے تو وہ بجھے بالکل چھوتی بہن کی طرح پیار کرتے تھے وہ جب بھی کہیں جاتے تھے تو میرے کیے ہمیشہ ڈولزاور ٹیڈی بیرِزلاتے تھے 'توسب ان پی ہنتے تھے کہ اب یہ برای ہو گئی ہے اور تم اس کے لیے تھلونے لاتے ہو تو وہ کہتے تھے کہ جہاں بھی میں ڈولز ویکھناہوں تو مجھے صلہ یاد آتی ہے ادر میں اس کیے خرید لیتا ہوں۔ میرے کیے تو یہ جھول سی ڈول ہی ہے۔وہ ساری دولزاور شیری بیرز آج بھی میرے محفوظ ہیں۔" اسفند ہمائی کے ذکریہ اس کی آئیس نم ہو گئی تھیں۔ د میں ان کی ڈول تھی اور زویا ان کاسب چھ<u>۔ پ</u>یر ان ددنوں کی اس قدر بہندیدگی کو دیکھتے ہوئے ان کی لمني مو كئي-اسفندِ بهائي بهت خوش منه اوراب ميس سوچتی ہوں تو جھے لگتاہے کہ جیسے زویا اتا خوش نہیں تھی جتناوہ تھے۔شایدوہ براوں کے آئے خاموش ہوگئی تھی۔ان دنوں اسفند بھائی اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے اور نویا یونیورسی میں ایرمیش کینے کی تیاریوں میں متھی۔ بھراس کا ایر میش یونیورٹی میں ہوا اور جیسے سب پیل گیا۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ سوچوں میں جم رہتی تھی۔ پہلے کی طرح شوخ و جیل نہیں رہی تھی

ہیں۔ میں جانتی ہوں جب وہ دونوں اور ان کے بچے اما سے اور مجھ سے بات کرتے ہیں تو بابا انہیں دیکھتے ہیں۔ یقینا "ان کا ول بھی چاہتا ہو گا کہ وہ بھی ان سے بات کریں مگر بس وہ اپنی انا اور غصے کے قلعے میں آج بھی قید ہیں یا شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ وہ دونوں ان سے خود سے بایت کریں۔ "

د خلیکن یار کمیا پیندگی شادی کرنا اتنا برط گناه ہے کہ اس کا اتنا شدید ری ایکشن که آپ کی سگی اولاد زندگی اور موت کی کیفیت میں ہو اور آپ اس کی مال کو اس سے ملنے نہ دوریہ غلط ہے۔"

سے سے نہ دو ہیں ملا ہے۔ وہ چند کمحوں کو خاموش ہوئی تو حمران کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔اے حقیقتاً "احمرانگل کے خیالات پی غصہ آیا تھا اور اس سے زیادہ دکھ اس کی حالت یہ ہواتھا۔

" من می کرار ہے ہو۔ بیند کی شادی کرنا کوئی گناہ میں ہے۔ ہرانسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی بیند نابیند سے گزار نے کا حق ہے۔ مگر زویا کا طریقہ کار غلط تھا۔ اس نے غلط طریقہ اپنایا۔ اس نے سب کا اعتبار تو ڑا سب کی محبت کا ناجائز فا کدہ اٹھایا 'بابا کا بھی اس میں اتنا قصور نہیں ہے حمران آپ جن کو ونیا میں سب سے زیاوہ بیار کرتے ہی اور وہ لیول آپ کوسب کے سامنے ذلاق ہے اندان کی جان کے بدلے میں تمام خوشیاں حاصل ذلت ہو جو اس وقت کے حالات اور پھر کیشن کو و کھھ کر سے حماد کر سب کا غصہ ٹھیک لگتا تھا۔ مگر اب جب سے حماد کر سب کا غصہ ٹھیک لگتا تھا۔ مگر اب جب سے حماد بھائی نے بھی آنا چھوڑ دیا تو بھے ماما کو دیکھ کر دکھ ہو تا

'' دوس کی جان نہ کیا مطلب؟''وہ اپنے ہی خیالات سے حو نکا تھا۔

''آسفند بھائی' زوہا کے منگیتر۔۔۔اسفند بھائی میرے آیا کے بردے بیٹے تھے ۔۔۔ انتہا برخلوص اور محبت کرنے والے انسان تھے۔۔۔۔ سب آس وفت ہواجب میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی نویا بردی تھی اور بردی اولاد ہونے کے ناتے بابا اس سے بہت پیار کرتے

عانا حكون 146 كى 2016

سب کے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ زویا کے اس طرح یطے جانے سے بھی زیادہ ہم سب انہیں بہت بمادر بجهت تق بهت مصبوط مجهن تنهيه ليكن محبت مس وه اس بری طرح ہارے کہ جان ہے، ی گزر محے تھے۔ اس وقت واقعی زویا قصور دار تھی اور اسفند بھائی کا د کھ سب کوول سے محسوس ہو تاتھا۔ پھر چھ عرصے بعد تایا این قیملی کے ساتھ باہر شفٹ کر گئے اور ہم لوگ وہاں سے اس کھریس شفٹ ہوئے تو داوی ہمارے ساتھ ہی تھیں۔ وہ میرے اور مااکے ساتھ ایسے بی ہیو كرتى تهيس جيسے زويا كے كھرے جانے اور اسفند بھائى کی موت کی ذمه دار جم دونول مول- رفته رفته انهول نے بابا کے اندر بے اعتباری بھروی۔ بھراس طرح ہمارا ملنا جلناسب ہے بہت کم ہو گیا کما کی صحت دن بدن خراب رہے گئی۔ مربابا بہت بدل محمد منصر انہوں نے اپنا ول سخت کرلیا تھا۔ انہوں نے بیٹھے سب مجھ دیا۔انچھے ہے اچھی تعلیم "آزادی مروہ چیز جس کی ہر انسان خواہش کر تاہے۔ مگر میں آج تک آن کی محبت اور اعتبار ہے محروم رہی ہوں۔ جو ان کی متخصیت کا حصبہ تھی۔ چھ عرصہ پہلے دادی کاانتقال ہو گیا۔ مگران کی باتیں آج بھی بابائے ول میں زندہ ہیں اور شایر ہمیشہ

ہمیں پتاہے حدان ... میراا کاؤنٹ ہر مہینے بیسوں ہے بھرجا تا ہے۔ پر آج بھی میرادل چاہتا ہے کہ وہ خود مجھے اپنے ہاتھوں سے پاکٹ منی دیں جیسے بچین میں دیے تھے۔ میری ہربرتھ ڈے یہ دہ ہرسال بھے ایک بلینک جیک دے کرجیے جان چھڑا لیتے ہیں پر آج بھی ميراول جابتا ہے۔ وہ بجبین کی طرح میرے لیے کیک کے کر آئیں اور میرے ساتھ مل کر کاٹیں مگرایا ہو تا نہیں ہے اور سارے ہلینک چیک میری وراز میں اليے ہي يرك رہتے ہيں ميں نے بھى ان ميں اماؤنث بھراہی نہنیں۔۔ کاش بھر سکتی توان کی محبت اور اعتبار اس میں بھرتی کیونکہ جھے ان کے اعتبار اور محبت کی نیادہ ضرورت ہے اور بیر میں زویا کی وجہ سے کھو چکی ہوں۔ اور پتا نہیں بھی یا بھی سکوں کی کہ نہیں ہمیونکہ

ادر اسفند بھائی اس طرح اس کے آگے بیچھے جرتے تصے سب اس کی خاموشی کو یونیورشی کی عظم اور بريهاني كابوجه بخصته تنص كيكن دراصل بات يجهاور مھی اور دہ کوئی سمجھ ہی تہیں سکا اور نہ ہی وہ کسی ہے کھے کمہ سکی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کسی ے کھ بھی کماتو گھر میں ایک طوفان آجائے گااور کوئی اس کاساتھ سیں وے گا۔

چروہ ہوا جو تہیں ہونا جاہیے تھااور جس کاخمیازہ ہم آج تک بھت رہے ہیں۔ مرشایدوہ سبایے ہی ہوتا تھااس کی شادی میں بس ایک ہی ہفتہ ہاتی رہ گیا تھا۔ اسفِند بھائی بہتِ خوش تھے بے انتہا عماری تیاریاں عمل تھیں۔ گھرییں مہمان آنے شروع ہو کئے تھے۔ بھرسب کھے دیسے ہی رہابس زویا کھر جھوڈ کر یکی گئی۔ کسی کو بھی کچھ بھی کھے بنا 'بتائے بنا 'بہت وُتُونِدُا مِرجُكُه بِلاشِ كِيا ... مُراسِ كالبِحِيمِ بِمَا مُبينِ جِلاجو زلت اور رسوائی ہوئی وہ ایک الگ کمانی ہے۔ سب انتمائي غمزوه ادر بريثيان تتص اسفند بھائي کو توجيے ايک جیب ی لگ گئی تھی۔ بورے گھریس میرف دادی تحسیں جو یول یول کردل کی جھڑاس نکالا کرتی تھیں۔ بحرایک دن اجانک وہ عمر بھائی کے ساتھ آگئ۔ بھی سنوری سبے تحاشاخوش زویا ... تب ہمیں پیا جلا کہ عمر بھائی اس کے بینیورٹی میں ڈیار ممنٹ میں یک انٹرن يروليسر سے اور دونول بہلے ہى دن ايك دوسرے كور مكيم كردل اربيضے تھے بحرجب ددنوں كھرانوں كے مانے كى كوئى صورت نەنظى توان دونول فى سەندراە اپنائى اور سب كو ذلت و رِسوائي مين و هليل كرايني نئ ونيابسالي لازى بات ہے كى نے اس سے بات نہ كى اور بهت زیادہ برابھلا کینے کے بعد ان ددنوں کو گھرے نکال دیا گیااور آئندہ مجھی نہ ملنے کو بھی کہا گیا۔ اسفند بھائی نے سب کچے بہت خاموش سے دیکھا تھا۔وہ کتنے ہی دنوں سے ایک لفظ بھی میں بولے سے ان کی آئی یں ان کادل جیسے یالکل خالی ہو گیا تھا۔ مگران کے واغ مس كياجل رما تقابه كوئي تهيس جانيًا فقااور بيمر تعبك دودان بعد انہوں نے خود کشی کرلی۔ان کی موت ہم

ابناسكرين 14 مي

جھے گئا ہے کہ ان کے دل میں آج بھی کہیں ہے بات ہے کہ کہیں میں زویا کی طرح ان کے اعتبار اور محبت کا علمائی فائن مند اکٹرائیں

تاجائز فائدہ نہ اٹھاؤں۔ میں اگر چاہوں بھی میں ودیہ بات نہیں جائے کہ میں اگر چاہوں بھی تو جھی زویا جیسی تہیں بن سکتی کیونکہ میں اتنی خود غرض بھی نہیں ہوسکتی بھی بھی نہیں ... اور بچھے اپنی اتنی فكر جمي نهيں ہے۔ جنتي ماما كي يريشاني ہے۔ وہ مجھي شرکایت کا ایک حرف نہیں کمتیں کیکن ان کی نم آنکھیں ہروفت شکوے کرتی رہتیں ہیں۔ خاص کر جب سے حماد بھائی ناراض ہوئے ہیں۔وہ خود کو بہت اکیلا ادر تنها محسوس کرلتی ہیں اور آپ تایا لوگ بھر سے یمال شفٹ ہوئے ہیں۔ان سے ملنے جلنے سے بابا كامود بهي اجھارے لگاہے۔ مگرایز د كور مکھ كر جھے عجیب ی فیلنگ ہوتی ہے۔اس کی آنکھوں میں ایک عجیب س کینیت دیکھی ہے میں نے ... غصہ انفرت کا کواری میں کیا کہوں... بجھے سمجھ نہیں آتی ہاں بس اتنا ہوا ہے كەن كے آنے ہے ماما بہت خوش رہنے لگے ہیں اور ما کا بھی بہت خیال رکھنے لگے ہیں اور میرے لیے نہی بیت ہے۔"ووایک گری سائس لے کر خاموش ہوئی محی۔اس کی کیشیت اس سے الیم تھی جیسے کوئی بھاری بوجه تفاجواس في أياروا مو

" حالا نکہ مجھے یقین ہے کہ اگر زویا ای بیند ہم سب کو بتاتی یا صرف اسفند بھائی سے شیئر کرلتی تووہ یقیناً "اس کا ساتھ دیتے۔ کیونکہ وہ ایسے ہی تھے۔ وہ مجسی اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ مگر شاید سے سب یونمی ہوتاتھا۔"

حدان بالکل خاموشی ہے اسے من رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے چونک کرجاگا تھا۔ اسے تو ہمیشہ ایسائی لگتا تھا کہ ایک وہ ہے جس کے ساتھ برا ہوتا آیا ہے۔ لیکن اسے بھی خیال ہی شمیں آیا کہ دنیا میں ایک وہی خیال ہی شمیں آیا کہ دنیا میں ایک وہی اس کے مسائل کا سامنا کرنا ہڑا ہے۔ بلکہ دنیا تو مسائل ہے جسے مسائل کا سامنا کرنا ہڑا ہے۔ بلکہ دنیا تو مسائل ہے بھری ہڑی ہے اور ہراتسان ہی خود کو دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھتا ہے۔ بھسے دنیا کے خود کو دنیا کا مظلم دستم صرف اس کے ساتھ روا ہیں۔ حالا نکہ مستم صرف اس کے ساتھ روا ہیں۔ حالا نکہ مستم صرف اس کے ساتھ روا ہیں۔ حالا نکہ

اییا نہیں ہو تا آگر اردگرد نگاہ دوڑائی جائے تو ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ملیں کے جو مسائل کے انبار تلے دیے ہیں اور جن کاکوئی حل بھی نظر نہیں آتا ادر نہ ہی ان کاکوئی پر سان حال ہے۔ پھر بھی دہ جی رہے

ہیں۔ ہیں۔ دگرنہ جھے اپنی براہلمز کسی سے شیئر کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ یا شاید بھی کوئی ایساملاہی نہیں کہ جس یہ اعتبار کرسکوں۔"اسے خاموش دیکھ کروہ زراسامسکراکرولی تھی۔

" ہوں ۔۔ اعتبار کرنے کاشکریہ۔ گریہ سب س کر بھے سبجھ شہیں آرہا کہ میں کیا کہوں 'کیونکہ میں نے بالکل نہیں سوچاتھا کہ احمد انگل کے سخت روید کے بیجھے بیہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ آئی ایم سوری میں نے بیجھے بیہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ آئی ایم سوری میں نے تھیک ہو جائے گا۔ "وہ ذرا سااس کی سمت جھک کربولا تھیک ہو جائے گا۔" وہ ذرا سااس کی سمت جھک کربولا تھا۔ جواب میں وہ صرف انبات میں سرملا کر مسکرائی تھی۔ بولی بچھ نہیں تھی۔

ک۔ بون چھ ہیں گ۔
" تہمیں بنا ہے صلہ کہ ڈیڈ کتے ہیں کہ انسان کی
زندگی میں کوئی ایسا دوست ضرور ہونا چاہیے۔ جس
سے آپ این این ہربات شیئر کرسکیں جناکسی ڈر
کسی خوف کے ۔۔ اس سے آپ کا دل ہلکا ہو تا ہے۔
آپ کو انر جی ملتی ہے۔ برانے غم بھلا کر بجر سے آگے
ہوئی بات اس کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد اس کی
موئی بات اس کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد اس کی
رائے جاننا جاہی تھی۔

رائے جانا چاہی تھی۔
'' ہاں وہ بالکل تھیک کہتے ہیں۔ جس طرح اس
وقت میں خود کو بہت ریلیکس جل کر رہی ہوں۔
حالا نکہ میں نے بھی نہیں سوچاتھا کہ میں یہ سب کسی
سے کمہ پاؤل گی پر آج تم سے کمہ دیا تولگا کہ دل کابو جھ

کھ کم ہوا۔۔ اجھا ایک بات بتاؤ ۔۔۔ تمہارے ڈیڈ تواتے اچھے ہیں۔ تم ان ہے اتنے خفا کیوں رہتے ہو کیا دجہ ہے؟ آگر تم بتانا چاہو تو۔۔ ''صلہ کے اس طرح پوچھنے پر اس کا

مسكرا ياچره چند لمحول كوبالكل سباث ہو گيا تھا۔ « تتهنین برانگانو آئی ایم سوری ... میں تو بس. · اے لگاکہ جیسے حمران کو بہت برالگاہے تو وہ ایک دم ہی

'' نہیں ایسی بات نہیں ہے صلہ .... '' وہ چندیل خاموش رہنے کے بعد بولا تھا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔

" دراصل ڈیڈ میرے سکے والد نہیں ہیں۔" وہ دھیمے سے بولا تھااور اب کے حیران ہونے کی باری صلہ کی تھی۔ دہ نمایت حیرا نکی ہے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی بات میہ تقین نہ آیا ہو۔

"مول میں سے ہے۔ وہ میرے ایا کے برے بھائی میں۔ بعنی میرے سکے تایا ۔۔ میں جب دس سال کا تھا تو میرے پایا کا انتقال ہو گیا بالکل اچانک...."وہ پھرے

صلہ خاموشی ہے اس کی نم آنکھوں کو دیکھ رہی تحى-ايسالك رما تفاكه جيهوه خوديه صبط كررما تفا-صله کو افسوس ہوا کہ اس نے بیابات کیوں یو بھی۔اسے نہیں بوجھنا ج<u>ا</u>ہے تھا۔

''منیں ان کا اکلو تا بیٹا تھا وہ مجھے بہت بیار کرتے تصے بیہ جومیرے اندر میوزک کاشوق ہے تا ان ہی کا بدا کردہ ہے۔ کیونکہ وہ میوزک کے بے حد شوقین تصيرانوبهت احجا بجاتے تھے پرانو بجانا مجھے انہوں نے ہی سکھایا تھا۔

بھردہ چلے گئے اور میں جیسے یا گل ہو گیا۔ میں مایا ہے نِیادہ ان کے قربیب تھا۔ میں رو ناتھا' چلا تا تھا کہ <u>مجھے ایا</u> کے باس جاتا ہے اور ماما مجھے سنجال سنجال کر تھک جِاتَى تَعْيِن بِهِر آمِستِهِ آمِستِهِ مِين سنبهل كِيا-"أَ تَكِيون کے ساتھ ساتھ اس کی آداز میں بھی نمی گھل گئی تھی۔ وہ کتنے کمنے خاموتی ہے مرجھ کائے بیٹھار ہاتھا۔ الممسب ماته ای رہے تھے 'داوا 'ڈیڈ 'حتین ادر کیوں ؟ وہ حتین ادر حمنہ کو بہیں چھوڑ کر چلی گئی محیں۔ ڈیڈی ان دونوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور باما

اور دادا بھی بھرمایا کے بعد ذیر ہم نتیوں کا بہت خیال ر کھتے تھے وہ بچھے زیادہ دفت دیتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں بایا ہے کس قدر اٹھ جدتھا۔ بھر کھے عرصہ بعد دادا كاانتقال موكيااور ماماكودمال رمناشايد مشكل لكنه لگا- كيونكه ناناادر ناني كاعرصه جواانقال جو چكاتھااور ماما كى بس ايك بى بين تھيں ده دوسرے شريس اپني فيملى کے ساتھ رہتی تھیں اور لازی بات ہے کہ اب اماان په توبوچه سيس سنتي تھيں۔ پھر پچھ رشتے داروں ادر برز گوں کے مشور سے سے مامااور ڈیڈ کانکاح کردیا گیااور مجھے یہ بات بہت بری لکی کیونکہ میرے دل اسے پایا کی محبت ادر ان کے نقوش اینے گرے تھے کہ میں کئی کو بھی ان کی جگہ نمیں دے سکتا تھا۔ پھرچاہے وہ ڈیڈ ہی كون نه مول - بھرمامانے ڈیڈنے مجھے بہت مسمجھایا۔ الرمیرے دل میں ڈیڈ کے لیے یوں سمجھوا یک نفرت یِ آئی۔ حالا نکہ وہ میرالملے سے بھی زیادہ خیال رکھنے کے ہتھے۔ حنین اور حمنہ سے بھی زیادہ کیو تکہ وہ دونوں تو بہلے ہی ہے ماماہ بہت مانوس تھے۔ سوانہیں کوئی یرانکم نہیں تھی ادر پھر حنین جلد ہی پڑھائی کے لیے بأبر جِلاً كياتوان كي تمام تر توجه كا مركز مين اي رما- وه اينا ٹائم ادر بوری توجہ مجھے ہی دیتے تھے مگر جھو میں ایک ضدى أكى تھى۔ پھريس ان كى ہريات ميں نفى كر ماكيا ادر وہ بس خاموشی ہے جھے سے محبت کرتے رہے۔ میں نے آج تک این نام کے ساتھ مجھی ان کا نام نهیں لگایا میں آج بھی حمدان رضا ہوں حمران مرتضی نہیں۔ مگرانہوں نے بھی مجھے نہیں ٹو کا کیو نکہ وہ کہتے ہیں کہ حمدان کی بھیان رضاہے ہے وہ بمیشہ اس کے تام ے بیاناجائے گا۔

وہ تجھے میوزک سے منع کرتے تھے۔ میں نے میوزک کو اپنا پر دفیشن بنالیا وہ خاموش رہے۔ان کے لا کو کہنے یہ بھی میں نے برنس جوائن تہیں کیا۔ ہاں بمحى بهمي احسان جماكر جلاجا تابون واس يرجمي خوش ہو جاتے ہیں۔وہ مجھے بھی بھی کمی کمی بھی چزے منع کیا کرتے تھے ناصلہ بومیں سوجا کر تاتھا کہ آج اگر ميرك بالاموت تووه مجه بهي نه ردكة ادريس ان

🕻 ابناركرين 149 سمي .

مزیددوندم اور بیچیے ہوجا تا تھااور مجھے مایا یہ بھی عقصہ آتا تھاجب وہ ان کی طرف داری کیاکرتی تھیں اور حسنہ اور حنین کی مثالیں دیا کرتی تھیں اور تب میں کرتا تھا کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی تھیک ہوں۔ میں چڑجا تا تھا۔ میں کئی کئی دن گھر نہیں آتا۔ وہ دونوں میراانظار کرتے میں اور ڈیڈروز علی سے فون کرکے میری خربیت ہوجھے ہیں اور پہلے میں چڑجا کر تا تھا کہ وہ جھے۔ نظرر کھتے ہیں اب میں شرمندہ ہو تا ہوں۔" اس تھے کہتے میں شرمندگی از آئی تھی۔

"اس رات صلمہ اس رات جب دیا گیا۔
خراب ہوئی تو وہ لمحہ جسے مجھے برسوں بیجھے دھکیل گیا۔
مجھے لگا ہیں بابا کی طرح انہیں بھی کھو دول گا۔وہ آدھے کھنے کا راستہ جسے صدیوں پہ مشمل ہو گیا تھا میرے لیے ایک ایک لمے جسے مشکل ہو رہاتھا۔ مجھے لگا کہ جیسے مشکل ہو رہاتھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میں ایک دم ای کڑی دھوب میں آکھ'ا ہوں' نگے مر اور جب ان کی خبریت کی اطلاع ملی تو یوں لگا کہ جسے اور جب ان کی خبریت کی اطلاع ملی تو یوں لگا کہ جسے اور جب ان کی خبریت کی اطلاع ملی تو یوں لگا کہ جسے گئے دندگی مل گئی۔ تب میں نے سوجا میں کتنا غلط تھی۔ میں جو اپنے میوزک تھا۔ میری سوچ کتنی غلط تھی۔ میں جو اپنے میوزک سے لوگوں میں انسانیت اور اچھائی کی سوچ اجاگر کر تا ہوں۔ خود میرے اندر کتنی نہا تھی۔ میں جو اپنے میوزک ہوں۔ خود میرے اندر کتنی نہا تھی۔ میں جو اپنے میوزک ہوں۔ خود میرے اندر کتنی نہا تھی۔ میں جو اپنی (منفیت) ہے

بچھے خود سے شرم آنے گئی۔'' شام کے سائے گہرہے ہونے لگے تھے۔ دیواروں سے دھوی اترنے گئی تھی۔اور بول کا پانی اب سیاہی ماکل لگنے لگاتھا۔ سامنے رکھی چائے کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ان دونوں کو بتاہی نہیں چلاتھا۔

" الله میں سوچتا ہوں۔ اگر اس وقت بابا کے بعد وہ ہمیں نہ سنبھالتے تو آج میں اور ماما کہاں ہوتے۔ آج میں جو بھی ہوں۔ میں بھی میں جو بھی ہوں۔ میں اس کے دم سے ہوں۔ میں بھی کتنا باگل ہوں تاکہ ان سے بدگمان رہا انہوں نے تو این بجھے جاہا۔ آج جو بوری دنیا مجھے دیوائی ہے۔ لوگ میرے بیجھے دیوائے ہیں۔ میری آیک جا میں۔ دوری میں ایک میں اور بیجان ہے۔ وگر نہ شاید آج حمدان رضاوہ نہ ہو تا میں کا میجہ ہے۔ وگر نہ شاید آج حمدان رضاوہ نہ ہو تا

جووہ ہے۔ پتا ہے پہلی بار میں نے جس میوزک کمپنی کے لیے کام کیاوہ ڈیڈ کے جانے والے تھے اور انہوں نے بچھے ڈیڈ کی وجہ سے بہت سپورٹ کیا۔ کھ میری آداز بھی اچھی تھی۔ سو بچھے بریک تھرومل کیااور میں مجھتا رہا کہ بیہ ساری میری اپنی محنت تھی۔ حالا نکہ وہاں بھی وہی میرے لیجھیے تھے۔ پہلے جن باتوں سے میں چڑ جا یا تھا اب وہی باتنی مجھے اچھی لکتی ہیں۔ کیونکہ اب مجھے ان کی محبت نظر آتی ہے۔ وہ دِکھائی دیتا ہے جو بچ ہے سیجے ہے۔ کیونکہ اب میں بر گمان ہمیں رہا۔ وہ میری ماما کو بھی خوش رکھتے ہیں اور بیہ احساس بحصے خوشی دیتا ہے۔اب میں کوسٹش کر تاہوں كر انتيس تنك نه كرول ... ورند ونيا ميں ايسے كتنے بيح ہوں مے جو مال باب كے انقال كے بعد زمانے كى تھو کردل میں آجاتے ہیں۔ میں تو اللہ کا جتنا شکر ادا كرول وه كم ہے كہ اس نے بيجھے خوش تصيبوں ميں رکھااور زبانے کی تھو کروں سے بیالیا ہمیں رشتوں کی قدر کا احباس انہیں کھونے کے بعد ہو تاہے صلہ۔ اور میں انہیں کھونا نہیں جاہتا صلہ ... کیونکہ میں ڈیڈ سے چ میں بہت محبت کرنے لگا ہوں۔"اس کی آنگھول میں جبک سی انز آئی تھی اور وہ مطمئن سا مشكرا دما تقاب

''ہوں تم ٹھیک کہ رہے ہو۔ ہمیں واقعی رشتوں کو کھونے کے بعد احساس ہو تاہے کہ وہ ہمارے لیے کتنی فیمتی تھے اور ہم نے کیا کھو دیا ہے۔ مگر پھر بھی ہم ہریار ابنی اٹا اور ضد میں ابھے کروہی غلطی وہراتے ہیں اور پھر بعض دفعہ صرف بچھتا وے رہ جاتے ہیں۔'' مندا

"باتول میں دفت کا پتاہی نہیں جلا۔ کافی دیر ہو گئی ہے۔ اب مجھے جلنا چاہیے۔ ماما انتظار کر رہیں ہوں گ۔"شام کافی گمری ہو گئی تھی۔وہ فورا"ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

ہوئی تھی۔ '' کچھ دہر تو جیٹھو تا ۔۔ ابھی تک ہم دونوں ایک دومرے کو شاید بور ہی کر رہے تھے۔ اب کچھ اپنی

🐉 ابنامہ کرین 150 کمی 2016 🐫

اے یک دم بی احساس ہواکہ وہ جارتی ہے اور آج اسے سب کھے کمہ دینا چاہیے کہ وہ اس کے ہارے میں کیا سوچنے لگاہے اور کیا جامتا ہے۔ شایر سے المجے موقع ہے۔ اے صلہ کوردک آبنا جا ہیے۔ دد نہیں حدان ... آج کے لیے اثنی بوریت کانی ہے۔ پھر بھی سہی۔ ابھی میں چلتی ہوں۔"وہ مسکراکر جانے کو تیار ہوئی تھی۔

" مُعَيِك ہے مگر پھر كب ملوگ-"وہ جانے سے پہلے يوجه ليناجأ بتاتفا

ملازم نے آگرایک بوکے اور شاینگ بیک حمدان کو بكرايا تفاجي حدان في ملازم ك جاف كي بعد صله كوتتهما بالخفايه

''یہ کیا ہے ... ''وہ حیرانی سے تھامتے ہوئے بوچھ

لیکی بار ... میرے گھر آئی ہو ... خالی ہاتھ کیسے عافے دیتا۔ "وہی دلکش مسکراہ ف زیر کردینے والی۔ د تقینک بوسوچ ...."صله کواحیمالگاحمدان کابیه انداز-ائے پتاہی نہیں جلاتھاکہ کب اس نے ملازم مصيرسب بجه منكوايا تفا-

'' چلو شردعات تو ہوئی .... اظهار محبت نہ سہی .... تحفہ ہی سہی بھول بھی تو محبت کی نشانی ہوا کرتے

وہ اے جاتے ہوئے و مکھ کرسوج رہا تھا۔اس نے صلہ کو گیٹ تک چھوڑا تھا۔وہ جب اسے گیٹ کے اندر چلی گئی اور بلیث کراسے دیکھ کرہاتھ ہلایا تووہ مطمئن ساہو کروانیں اینے بیڈروم میں چلا آیا۔اور

میں زور پکڑتی جارہی تھی۔

"صله کیاکررنی موبیات" آج سنڈے تھااوروہ

ناشتے کے بعد وہیں لاؤرج میں بیٹھی ایک میگزین کی ورق کر دانی کررہی تھی۔ تبھی ماماس کے پاس جلی آئی

" کھے نہیں ماما ... کوئی کام ہے تیج بتائے۔" وہ میگزین رکھ کران کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔

وتبینا ذرابیر لسف توبنا دو - دراصل تهمارے بابانے آج عباس بھائی اور ان کی قیملی کوڈنر پیدانوائٹ کیا ہے۔ توونر کی تیاری کرنی ہے۔ تم پید کسٹ بنادو ذرالوملازم جا

مامانے پین اور ڈائری اے پکڑائی تھی اور جانے لگیں کہ کیا گیا لکھنا ہے۔جانے کیوں ان کی آمر کاس كراسے احجانہيں لگاتھا 'بابا آئےروز ہی انہیں بلالیتے تھے۔ بسرحال وہ بنا بچھ بھی کھے وہ کرتی گئی جو مامانے کہا

اسرات آیااور آئی کے ساتھ ایزد بھی پہلی باران کے گھر آیا تھا اور جانے کیوں ہربار کی طرح آج بھی صلہ کو محسوس ہورہاتھا کہ وہ اس سے پہلے بھی مل چکی ہے مگر کہاں کیا ہے سوسینے یہ بھی یاد نہیں آیا تھا۔ پھر ڈ نرکے بعد جب وہ لان میں کہل رہی تھی سبھی ایزد بھی وہیں چلا آیا تھااس کاروبیہ آج ہیشہ سے یکسرمختلف تھااور وہ سب سے اجھے سے ملاتھا۔ اس دن اس سے مجھ دیر بات کرکے صلہ کولگا کہ دہ دیسا نہیں ہے جیسا نظر آیا ہے اور ہمیشہ رہنے والی اس کی آنکھوں کی وہ كيفيت جے صله بھي سمجھ نہيں يائي تھي۔ وہ بھي غائب تھی۔ آج اِس کی آنکھیں بھی صاف ستھری اور ردشن لگ رہی تھیں نجانے کیوں۔صلہ کواسے دیکھیے كراسفند بهائي كي ياد آئي تھي كيونكه دونوں بھائيوں ميں جولوں سمیت بی بیٹر پید لیٹ گیا۔ جولوں سمیت بی بیٹر پید لیٹ گیا۔ «دکمیں بھی ایسا ہو کہ تم بمیں رہو ہمیشہ اور بھی اس جیسے اسفند بھائی تھے یا نہیں بیہ صلہ نہیں جانتی تھی اور میں گھرے نہ جاؤ۔" یہ خواہش شدت سے اس کے دل اس رات کی اگلی منے بلیانے اسے اور مما کو بتایا تھا کہ انہوں نے اور تایا نے صلہ کا اور ایزو کا رشتہ طے کر دیا

" تہیں میرے فیلے یہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے

مامائے اسے قریب کرلیا تھا خود سے۔اس کی نم آئکھیں ماماسے جھپی نہیں رہی تھیں۔ وہ مال تھیں نجانے کیوں ان کا دل کسی انہونی کے احساس سے ابھی سے دھرک رہاتھا۔ خبردار کررہاتھا۔

افی ہے۔ جہاں زندگی میں سارے کام ان کی مرضی کافی ہے۔ جہاں زندگی میں سارے کام ان کی مرضی سے کیے ہیں تو میں ان کی خرش سارے کا اتنا برا فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف کیے کرسکتی ہوں۔ آب پریشان نہ ہوں۔ میں رہ لول گی خوش آپ فکرنہ کریں۔"اس نے آنسووں کو ہنے سے بمشکل روک رکھا تھا۔ وہ جو خود کو سمیٹ نہیں یا خود کو بہت بہاور شجھتی تھی۔ آج خود سے عہد کیا تھا کہ وہ زندگی میں بھی بھی نویا تہیں ہے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ نہیں وہ نوو غرضی مرسی رکھائے گی۔ اسے ڈر گگیا تھا دوریوں سے مدائیوں سے وہ ہے عہد نبھائے گی ہرمال میں اسے جدائیوں سے این وہ ہے عہد نبھائے گی ہرمال میں اسے جدائیوں سے وہ ہے عہد نبھائے گی ہرمال میں اسے جدائیوں سے دوروک نفی کرتا آ تا تھا اور اب بھی اسے ایسانی کرتا جدائیوں سے ایسانی کرتا

# # # #

آج دہ کتے ونول بعد ڈیڈ کے ساتھ جو گنگ کے لیے نکلا تھا۔ وہ بھی ڈیڈ کے شکوہ کرنے پر 'ورنہ تو عموا" وہ اس وقت سورہا ہو نا تھا یا گھریہ ہو تاہی نہیں تھا۔ کل رات وہ فاصا ہے چین رہا تھا اور یہ اس کی آ تھوں ہے۔ فلا ہر ہورہا تھا پھر چنب وہ اور ڈیڈ واپس آرہے تھے تو دبیں گھر کے پاس انہیں احمد انکل اور صلہ ملے تھے۔ شاید وہ لوگ بھی انہیں احمد انکل اور صلہ ملے تھے۔ شاید وہ لوگ بھی واک کو نکلے تھے اور اب واپس آرہے تھے۔ ور اب واپس آرہے تھے۔ اور سوجی ہوئی آ تکھیں عیاں کر رہی تھیں کہ یا تو وہ کل رات تھیک سے سوئی نہیں ہے یا پھر کوری رات رہی ہے۔ کہ یا تو وہ کل رات تھیک سے سوئی نہیں ہے یا پھر پوری رات رہی ہے۔

پوری رات رولی رہی ہے۔

دو گر ۔۔ کیوں کیا وجہ ہے۔ "وہ انجان تھا۔ صلہ زیاوہ
ویر دہاں رکی بھی نہیں تھی۔ ان دونوں سے بات کر کے
ڈیڈ سے ان کی اور ماما کی خیر بیت وغیرہ دریا فت کرنے کے
بعد وہ گھرکے اندر جلی گئی تھی اور وہ خاموشی سے اسے

صلہ 'اگر ہے تو ابھی بتا دو سوچ لوا چھی طرح "بابا کے پوچھنے کا انداز ایساتھا جیسے کمہ رہے ہوں کہ اگر تہمیں بھی کوئی اور ببند ہے تو ابھی بتا دویا تم بھی بہن والا طریقہ اپناؤگ۔ صلہ کا وجود جیسے ہل میں کرجی کرجی ہوا نفا۔ آنہ میں تیزی ہے نم ہوئی تھیں۔

الما آب الهي تك جميع سمجه نهين سكے كه ميں صله هول اور نه ہى ہمى ذويا بن سكتى ہول اور نه ہى ہمى ذويا بن سكتى ہول - كيونكه جمھ ميں آ تى ہمت ہى نهيں ہے۔ ہاں اپنا آب ميں خوش ہے قربان كرسكتى ہول اور ميں ہى كرول گ۔"

وه خاموش تھى اس كے لب ساكت تھے مگراس وه خاموش تھى اس كے لب ساكت تھے مگراس كادل رور ہا تھا كمه رہا تھا اشكوه كر دہا تھا المربان نهيں س خوش ہى آواز ميں سي تھى ان كى رسائى صرف زويا كے دل كى آواز ميں سي تھى ان كى رسائى صرف زويا كے دل كى آواز ميں سي تھى ان كى رسائى صرف زويا كے دل كى آواز ميں سي تھى ان كى رسائى صرف زويا كے دل كى آواز ميں سي تھى سالہ كے نهيں۔ ما ہمى وہيں موجود تھيں۔ يہ خبر ان كى رسائى حرف ہمى شكايت نهيں ان كے ليے بھى شاكئ تھيں۔ مگروہ بھى جيپ تھيں اور صلہ كے ان كى مسلم تھيں اور صلہ كے كرسكتى تھيں اس ليے وہ بھى جيپ تھيں اور صلہ كے كرسكتى تھيں اس ليے وہ بھى جيپ تھيں اور صلہ كے كرسكتى تھيں اس ليے وہ بھى جيپ تھيں اور صلہ كے كرسكتى تھيں اس ليے وہ بھى جيپ تھيں اور صلہ كے كرسكتى تھيں اس ليے وہ بھى جيپ تھيں اور صلہ كے كرسكتى تھيں اس ليے وہ بھى جيپ تھيں اور صلہ كے كرسكتى تھيں اس ليے وہ بھى جيپ تھيں اور صلہ كے كرسكتى تھيں اس ليے وہ بھى جيپ تھيں اور صلہ كے كرسكتى بھيں اور صلہ كے كرسكتى تھيں اس كے دہ بھى جيپ تھيں اور صلہ كے كی منظر تھيں ۔

کھے کہتے کی منتظر تھیں۔ ''نہیں بابا ۔۔۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ یقینا"جو بھی فیصلہ کریں گے ۔۔۔ وہ میرے لیے بهترین ہوگا۔''

وہ وہ ی ہولی تھی جو باباسنما جائے تھے اور جیسے انہیں یقتین تھا کہ صلہ بھی ان کے نقطے سے انکار نہیں کرے گیا۔ اس لیے تو بنااس سے ہوتھے خود ہی سب بچھ طے کرڈالا تھا۔ صرف ماضی میں ہوئی زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے اور بھائی سے قریب رہنے کے لیے وہ اب بھر سے اپنے بھائی کو کھوتا نہیں چاہتے تھے اور ان ہی کی خواہش یہ انہوں نے ایزد کے لیے ہاں کمہ دی تھی اور خواہش یہ انہوں نے ایزد کے لیے ہاں کمہ دی تھی اور میں کی طرف کے تھے۔ اس کی جو کرائے ہو کر انہو کر کے تھے۔ اس صلہ کا جواب من کر جیسے مطمئن سے ہو کر انہو کر کھے۔ طے مطمئن سے ہو کر انہو کر کھے۔

ورسلہ میری جان ایسامت کروایے ساتھ 'پڑانمیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تم دہاں خوش نمیں رہاؤگ۔ ابھی بھی وقت ہے سوچ لوا بھی طرح سے سوچ لو پھر کوئی فیصلہ کرتا۔ ''

ابناس**كون 15** مبى 2016 .

دیکھٹا رہا تھا۔ بے کلی سی جیسے بورے وجود پہ چھا گئی

''اور بھی حدان بیٹا ۔۔۔ تم آج کل کیا کررہے ہو۔ ئى دى ير تواكثرى تمهيل ديكھتے رہتے ہيں۔ وہى كررہ ہو یا اس کے علاوہ بھی کھے کررہے ہو۔" وہ برے خوشکوار انداز میں اس سے پوچھ رہے تھے۔ حمدان کو ان کی طرف متوجہ ہوناہی پڑا تھا۔

"ارے ہیں بھی میوزک کے ساتھ ساتھ اب حدان روز میرے ساتھ آفس بھی جاتا ہے اور برنس کو مجھی مکمل وفت ریتا ہے۔" اس کی بجائے ڈیڈ نے

'' چلوبہ تو الجھی بات ہے۔ دیسے بھی ان نضول كامون بين كميار كھاہے-"

'' انكل وہ ميرا شوق ہے اور جھے وہ كرنا احھا لكتا ہے۔" شاید وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے۔ کیلن حدان نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ تھی توہیہ بدتمیزی مكروه خود كوروك تهيس يايا فتعاب

''ایسے شوق کا کیا فائدہ بیٹا جس میں وفتتِ اور پیسے دونوں کا زیاں ہو۔اس سے بھترہے انسان نسی فائدہ مند کام میں بیبہ اور وقت صرف کرے۔ باکہ کل کو کوئی فائدہ تو ہو۔"ان کی بات من کر حمدان کے چرے کے ماثرات بہت تیزی سے برے تھے اور ڈیڈنے نورا" بی اس بات کو محسوس کرلیا تھا۔

"الیی بات نہیں ہے احمہ بھائی انسان کو ہر چیز میں فائدہ نقصان سیں میمناجا ہے۔ ہم تم بھی توانی جوانی میں ایسے ہی تھے 'اینے آپ میں ملن 'بنا نسی کی بھی يرواكي توكيا جميس اين بحول كواتن اسبيس تهيس دي عامي كم ابنا تهو ژاساونت ده ايخشون كودے مكيس ماکہ وہ ہمیں بھی اتن ہی اسپیس رس اور ہم سے بد كمان نه مول- كم از كم يس تواس بات كاقا كل مول-میں نے حمدان کو بھی میوزک کرنے سے روکا نہیں ہے۔ ہاں سمجھایا ضرورے کے وہ تھوڑا ساونت این تھا۔ برنس کو بھی دے۔ حنین کالو تمہیں پاہے۔ باہر کاہی ہو کر رہ کیا ہے۔اب آخر کل کوسب کھے حمدان نے

ہی سنبھالنا ہے تواسے تھوڑی مجھے بوجھ توہونی جا ہیے ناباتی آئے وہ خود سمجھ دارہے۔"

وَيْرِ نِهِ ان سنبهالي تقى اور كمياخوب سنبهال تقي كه احر انگل چندیل کوبالکل خاموش ہو گئے تھے۔ان کے چرے ہے لگ رہا تھا کہ جیے شاید بھی وہ بھی ان ہی خیالات کے مالک تھے۔ کیکن وقت اور حالات نے انہیں بہت برل دیا تھا۔ان کے دل میں فوراسہی صلہ کا

خيال آياتها-ود کسیں وہ اس کے ساتھ زباوتی تو نہیں کررہے۔ وہ جانے تھے کہ دہ بھی بھی انہیں کی بھی بات کے لیے منع نہیں کرے گی۔ان کی بات کو بھی نہیں ٹالے گی۔ عمربس وہ ڈرتے تھے کہ کہیں وفت خود کونہ دہرائے۔ پھرانہوں نے جلد ہی تمام خیالات کو ذہن ہے جھٹک ریا تھا اور پھران دونوں نے خوشکوار انداز میں کھے اور باتی کرنے کے بعد اندر کیے آئے تھے۔

"كيابات ٢ آج احر أنكل كامود بهت الجعافقا-" حمران کا بورا وهیان ابھی بھی صلہ کی طرف تھا۔ مگر پھر بھی اس نے ڈیڈے احمد انکل کے بارے میں پوچھا

''ہاں بھئی بٹی کی شادی کررہاہے۔خوش تو ہو گا۔'' ڈیڈ نے اندر داخل ہوتے ہوئے بتایا تھا اور وہ توجیسے

"بیٹی۔۔"اس کے منبہ سے فقط اتنائی نکلا تھا۔ · ''ہاں صلہ کی بات طے کر دی تااس نے ایز دے اور جِلدہی شادی بھی ہے۔ حمہیں نہیں بتا۔"انہوں نے رک کراہے دیکھاتھا۔اس نے تقی میں سرہلایا تھا۔ الفاظ توجيے كھو گئے تھے۔

"ابھی بیجھلے ہفتے ہی تو اس کی مثلنی ہوئی اس کے تایا زارایزوے تم لاسٹ ویک خاصے بزی تھے۔اس کے شاید ممہیں بتانے کاموقع نہیں ملا۔" دیڈا ہے بتا کراندر چلے گئے تھے اور وہ جمال تھا۔ وہیں کھڑا رہ کیا # # #

"حمدان تم ابھی تک تیار ہیں ہوئے ... جلدی کرو

چاپ بس دیکی رہاتھا۔ کمل ہے بی ہے بالکل ہے بس لاچار ... زندگی میں ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں۔ گر محبت کھوناسب ہے مشکل ہے۔ اس کادل مررہاتھالحہ بہلمحہ اور وہ و مکی رہاتھا۔

"واث ... کیا کہ رہے ہو۔ ایبا کیے ہو سکتا ہے۔"وہ بھی شاکڈ ہو گیاتھا۔ کیونکہ وہ صلہ سے حدان کی محبت سے پہلے دن سے واقف تھا۔وہ اچھی طرح سے جانیا تھا کہ حدان اس کے لیے کس حد تک

سیریں ہے اور اب میرسب میراقصور ہے۔ میں

اس سے کھ کمہ ہی شیں بایا کتے ہی موقعے کو دیے

میں نے ... اسے سب بنانے کے ... سب کھے کمہ دیتا۔ سب
کاش کاش میں ... میں اسے سب کھے کمہ دیتا۔ سب
بنا دیتا تو شاید میہ سب ایسے نہیں ہو رہا ہو تا۔ "وہ بے
جن ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا بے قراری سے اوھر ادھر
چکرا تا وہ کمیں سے بھی وہ کول مائنڈ حمدان رضا نہیں
چکرا تا وہ کمیں سے بھی وہ کول مائنڈ حمدان رضا نہیں
چکرا تا وہ کمیں سے بھی وہ کول مائنڈ حمدان رضا نہیں
وفت اس کی جمکتی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے
وفت اس کی جمکتی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے

"الیانیں ہوتا جا ہے تھاعلی ۔۔ الیابالکل نہیں ہوتا چاہیے تھا۔ ہیں کیے رہوں گااس کے بغیر ۔۔ ہیں نہیں رہ سکتا ۔۔ ہیری زندگی ہیں آنے والی وہ بھی لڑک ہے۔ اور ہیں اسے میں نے اس قدر ٹوٹ کر محبت کی ہے اور ہیں اسے ایسے کھونے ووں ۔۔ نہیں بھی نہیں ہی مت کر میں اسے ایسے کھو ہو سکتا ۔ نہوں ڈاؤن حمدان سنجھالو خود کو ۔۔ ایسے مت کر پلیز ۔۔ ہم ایک بار اس سے بات کر کے تو دیکھو ہو سکتا ہے کہ کوئی حل نکل آئے وہ انجان ہے تہماری فلکتو سے جان کر ہو سکتا ہے کہ تمہارا ساتھ وے ۔ نعلی اس طرح سے اسے بے چین اور مضطرب فیلی سکتا تھا۔ وے ۔ نعلی اس طرح سے اسے بے چین اور مضطرب نمین دیکھ سکتا تھا۔ سواٹھ کر اس کے باس چلا آیا تھا۔ دو نوی کر ہے گی جو اس کے بابا کہیں گے۔ میرے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ "

اس کے مہم میں مایوس در آئی تھی۔ کیونکہ جانتا

یار ... در ہو جائے گ۔" وہ اس وقت علی کے اپار شمنٹ میں موجود تھا اور کننی ہی دریہ سے یوننی خاموش میڈھا تھا۔ بنا ایک بھی لفظ بولے بالکل جیب چاپ 'ہاراہواجسے' بالکل خاموش۔

ورجہ ان یہ کہا ہوا ہے ؟ کس سے و مکھ رہا ہول ۔

'' دحران کیا ہوا ہے؟ کب سے ویکھ رہا ہوں۔ اس طرح کیوں بیٹھے ہو۔'' وہ اب بھی بنا جواب دیے ویسے ہی بیٹھارہا تھا۔ جیسے اس نے سناہی نہ ہو۔ دیسے ان ''علم نیاں سے ساہی نہ ہو۔

"حران ... "علی نے ہاں آگراس کے گذرہے پہ ہاتھ رکھاتھا آج حمران کے وڈیو کی شوٹ تھی اور وہ لوگ آل ریڈی لیٹ ہو چکے تھے اور علی کو بھی بہی فکر کھائے جا رہی تھی کیونکہ جس ڈائر مکٹر کے ساتھ وہ لوگ کام کررہے تھے۔وہ خاصا کھڑوس مشہور تھا تزرا سے ویر ہونے بیہ سب کچھ چھوڑ چھاڈ کر چلاجا آنفااور علی نہیں چاہتا تھا کہ انہیں اس کھڑوس کی منیں کرنا علی نہیں چاہتا تھا کہ انہیں اس کھڑوس کی منیں کرنا بڑیں کیونکہ بلاشبہ وہ اپنے کام میں ماہر تھا۔

"انهونا بطیخ کرو... شوٹ په جانا ہے اور ..."
"فار گاڈ سیک علی ... تم کچھ ویر کو خاموش نہیں رہ سکتے۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی ... کینسل کر دوسب کچھ ... پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔" وہ ایک دم ہی اپنا تم پرلوز کر گیا تھا اور اب بالوں میں ہاتھ بھنسائے بالکل تدھال سا بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن بس بھنگ بھنگ کرصلہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے وہ اتنی خاموش اور اداس کھی۔ خوش نہیں تھی۔

"کیا بات ہے؟ کچھ تو بتاؤ؟" اب علی حقیقیا" بریشان ہوا تھا۔ کیونکہ حمران کووہ اس طرح پہلی بارو مکھ رہا تھا۔ وہ اس طرح سے اپنا نمپر بھی لوز نہیں کر ماتھا۔ علی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ جیسے بقین ہو کہ ابھی وہ سب کچھ بتا دے گا۔

العلى ... صلد؟"

''کول کیا ہوا ہے صلہ کو۔''اتنا کہ کر جب وہ خاموش ہو کیالو کی علی کو تشویش ہونے گئی تھی۔ ''شی از کہ بنتگ میرڈرو ہر کزن'' وہ بمشکل بولا تھا۔ دل ٹوٹ رہا تھا اور اس کے گڑنے جیسے بہیں آس پاس کر رہے تھے اور وہ جیپ

ابنار كون 15 مى 2016

تها صله کو محمه وه خود کو قربان کرنا اور این زندگی اور خواہشات کو داؤیہ لگانا اچھی طرح جانتی ہے پھر بھی وہ ایک باراس سے بات ضرور کرے گاکہ اس نے اتنی بری بات اس سے چھیائی کیوں ... وہ بات ضرور کرے گاس نے فیصلہ کر لیا تھا۔

گھرمیں بس آج کل ایک ہی ذکر جل رہا تھا اور وہ تھا صله اور ایزد کی شادی ' بابابهت خوش تھے برسوں برانی ان کی خواہش جو بوری ہونے جا رہی تھی۔ مام بھی انهیں خوش و مکھ کر مطمئن تھیں۔ مگروہ ول میں تھوڑی سی ڈری ہوئی بھی تھیں۔ان کے دل کوجانے كيول بروفت أيك دهر كاسالكار بتانقا- كسي انهوني كا خوف اور صله بس خاموش تماشائی بنی سب کھھ دیکھ ر ہی تھی وہ کچھ محسوس نہیں کریا رہی تھی نہ د کھ اور نہ خوشی بس وہ خاموش تھی بالکل حیب اور جو ہو رہا تھا اسے ہو باہواد ملھ رہی تھی۔

بحصلے کی ونوں سے حمران نے اسے کتنے ہی فون کر ڈالے تھے کتنے ٹیکٹ کیے تھے مگراس نے نہ تو کوئی کال ریسیو کی تھی اور نہ ہی کسی شیکسٹ کاجواب ریا تھا۔وہ این ہی کیفیت کو سمجھ تہیں یا رہی تھی۔وہ آج کل ہرچیزے بے زار اور لا تعلق سی ہوگئی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ حمدان کو یقینا"اس کی اور ایزد کی سننى كاپتاجل كياہے اور وہ كيا كهنا جامتا ہو گا۔وہ اچھى طرح جانتی تھی سمجھ سکتی تھی۔اس نے بارہا اس کی چیکتی آنکھوں میں اپنے لیے بیندیدگی بلکہ بیندیدگی ہے بھی بردھ کر بہت کچھ دیکھا تھا اور وہ اس وقت اس ہے بات کر کے ہار تا نہیں چاہتی تھی بہت ساری باتیں تھیں جنہوں نے مل کراس کے ذہن وول پیر بوچھ کو بردها دما تھا جانے کب تک وہ این ای سوج میں ملن رہتی۔ آگر اس کا سیل فون اس کی توجہ این طرف مبذول نه كراليتا-وہاں خلاف توقع اجبی تمبرتھاوہ جند کہے اس طرح خاموش سے جیتھی اسکرین کو جلتا جھتا سل بخارہاتواس نے مجبورا"کال

یک کرلی دوسیری طرف علی تھا۔ دہ اس کی کال سے جیران تھی اور کسی قدر پریشان بھی کیونکہ آج سے پہلے على نے اسے بھی فون تہیں کیا تھاتو پھر آج ایسا کیا تھا؟ وه مجھنے کی کوسٹش کررہی تھی۔ '' میں اس طرح آپ کو کال کرنے یہ شرمندہ ہوں۔ بھے آپ سے پھھ بات کرنی تھی۔ "جي ڪئيابات ہے۔" جانے کیوں صلہ نے ول کی وھڑ کن اس بل ایک

وم ہی تیز ہو گئی تھی۔ "صلرکیا آپ حدان سے مل سکتی ہیں-"علی نے

ریکویسٹ کی تھی۔ ۔۔۔۔۔۔۔ دو کیوں کیا ہوا ہے۔"اس نے پریشانی سے پوچھا

دروه دراصل .... "وه چند لمحول کور کا تھا۔ جیسے سوج رہاہوکہ بات کیے شروع کرے۔ " وہ چھلے کئی دنوں سے تھوڑا اپ سیٹ ہے۔ مطلب وہ بنت اب سیٹ ہے۔ وہ کتنے ہی دنوں سے گھر نہیں گیا۔ انگل آئی بھی اس کے لیے بہت پریشان ہیں۔اس نے اپنا بہت براحال بنار کھاہے اپنا ۔ اس نے اینے سارے کانسرس ساری شولس كينسل كردى ہيں۔ پھھ سننے سمجھنے كو تيار نہيں ہے۔ میڑیا میں اس کے بارے میں عجیب عجیب سی افوا تیس مپیل رہی ہیں۔ میں وضاحت کر کر کے تھک گیا مول- آپ مجھ رہیں ہیں نامیں کیا کمہ رہا ہوں۔" " باب میں سمجھ رہی ہول.... مگر سوری علی .... می*س* نہیں اسکتی میں بہت بزی ہوں آج کل۔ وہ سب کھھ اچھی طرح بحصنے اور جانے کے باوجود اس سے ملنے نہیں جانا جاہتی تھی۔ اس نے بروی کے بردھایا تھا۔ وہ خود اے ہی تمجھا سکیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ وہ جانتی تھی علی جھوٹ تہیں بول رہاتھا۔اس نے

ONLINE LIBRARY

ہو۔''وہ دہم نہیں حقیقت تھی۔ وہ حقیقت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ اسے اپنادہم سمجھ رہاتھا۔ ''صلہ…''اب کے اس نے ہاتھ بردھا کرلائٹ جلا دی تھی۔ پر ول میں ڈر بھی تھا کہ کہیں روشنی میں حقیقت خواب بن کے غائب نہ ہو جائے۔ پر وہ واقعی مال تھی۔

وہاں تھی۔ "کیسے ہوتم ۔۔ اور یہ کیا حالت بنار کھی ہے۔ کیا ہوا ہے۔" وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ بگھرے بال اور بردھی ہوئی شیو مسلے ہوئے ملکجے سے کپڑے وہ کہیں سے بھی حمران نہیں لگ رہاتھا۔

''کیاہوا ہے۔''اس نے بھربوجھاتھا۔ ''تم جانتی تو ہوسب کچھ ۔ بھرکیوں انجان بن رہی ہو۔'' وہ اس کے انجان ہے یہ جڑکر بولا تھا۔ وہ چند لمحوں کو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ واقعی وہی تو ذمہ دار تھی اس کی اس حالت کی بھراب کیوں انجان بن رہی تھی۔ بر آج اسے ہرحال میں انجان ہی رہنا تھا۔ بہی بہتر تھا۔

''دم کیا کہ رہے ہو۔ جھے سمجھ نہیں آرہا۔'' ''کیوں کررہی ہوتم ایسائم ایسی تو نہیں ہوصلہ ۔۔ اتن بڑی بات تم نے مجھ سے جھیائی۔ اگر ڈیڈ مجھے نہ بتاتے تو مجھے تو ابھی تک پتا بھی نہ جلتا تم ایسا کیسے کر سکتی ہوصلہ۔''

''تم پتانہیں کیا کہہ رہے ہو۔ مجھے داقعی سمجھ نہیں آرہا ہے۔'' وہ چھے ابھے کر بے زاری سے بولی تھی۔ حالا نکہ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کمہ رہا

ہے۔ "ممانی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تمہاری ادر ایزد کی شادی کی بات کر رہا ہوں ...؛

" ہاں تو میہ خوشی کی بات ہے نا۔ میری نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے۔ دوست ہونے کے ناتے تنہیں تو خوش ہونا چاہیے ناکہ تم نے الیمی صورت بنار کھی ہے۔ اگر نہ بتائے ہے ناراض ہو تو کوئی بات نہیں ابھی بتادیت ہوں کہ میری ..."

یقینا" بہت مجبور ہو کر صلہ کو کال کی ہوگی۔ کیونکہ وہ حمدان سے بہت محبت کرتا تھا۔ صلہ کی دھر کنوں میں انتقاب صلہ کی دھر کنوں میں انتقاب بہ کا انتقاب بہ کا اسے محبور کر رہا تھا۔ بہ کا رہا تھا اور دہاغ مختلف تاویلوں اور دلیلوں سے اسے روک رہاتھا۔

روت رہا ہا۔ '' محملے ہے علی میں آجادی گ۔ آپ اپنا ایڈریس مجھے نیکسٹ کر دیں۔''بس کمتے بھر کی بات تھی اور فیصلہ ہو گیا تھا۔

# # # #

اکلی منج وہ ماما کو بنا کر گاڑی لے کر علی کے بنائے ہوئے ایڈرلیں یہ چینے گئی دہ بس ایک آخری بار اس ے مل کراس ہے بات کرنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی بات کو مستھے گا 'مان جائے گادروازہ علی نے ہی کھولا تھا۔ حمدان اندر اینے میوزک روم میں تھا۔ علی اے روم کے سامنے چھوڑ کراینے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے دروازہ ناک کیا تھا۔ مگر اندر ہے کوئی جواب ندیا کراس نے دِردازہ ذِراسا کھولا تھااندر گھپ اند عیراتھا۔حدان اے کمیں نظر نہیں آرہاتھا۔لاؤ کج ہے ہلکی سی روشنی اندر تک جارہی تھی اور اسی روشنی میں اس نے دیکھا تھا کہ اندر چاروں طرف میوزک النسسٹرومنٹ ہی تھے اور حمدان ... مجھی وہاں ایک سِ اکڈیس اوپر تلے رکھے کاؤج یہ ایسے ایک بیائے کا گمان ہوا تھا۔ وہ اندازے سے آگے بردھی تھی۔ وہ اس طرح رخ موڑے بیٹھا تھا۔ جیسے سارے زمانے سے خفا مجھی کریمال بیٹھا ہو۔

"حمدان ..." صلہ نے دھے سے بکارتے ہوئے اس کے کندھے پہاتھ رکھاتھاوہ دیے ہی بھٹارہاتھا۔ "حمدان ..." بکار پھر قریب ہے ہی آئی تھی۔ "کیامیرے خواب اس قدر طاقت در ہوگئے ہیں کہ محمم میرے سامنے آگھڑے ہوئے ہیں۔" وہ ذرا سامنے سن بھیرے اسے ہی دیکھ رہاتھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہمی۔ دو ہم محکی تو ہو؟ استے اندھیرے میں کیوں ہیٹھے

ج الماركون 150 شي 2016 💝

''صلہ۔۔''وہ جیران ساا ہے دیکھ رہاتھا۔ ''ہاں میں سچ ہے حمدان اور تم اس حقیقت کو مان ''

دو مگر میں بہت آگے جاچکا ہوں صلب بہت خواب و سیجھے ہیں میں نے ۔۔ بہت سی خوابشیں ہیں میری ۔۔۔ "وہ اس کے سیجھے آیا تھا۔

"تواور آمے بردہ جاؤ حران گریجھے مؤکر مت و کھنا کیونکہ زندگی آمے بردھنے کا نام ہے اور پیچھے مؤکر ویکھنے والے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔"وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔

'' تم بہت خود غرض ہو صلہ۔'' وہ کمرے کے دروازے میں ہی ر کا تھا۔

"دبیں خود غرض ہی تو نہیں بنتا جاہتی۔ تم بھی مت بنتا تم سے بہت سے لوگوں کی خوشیاں وابستہ ہیں تم ان کی خوشی بن جاتا اور میں ان کی خوشی بن جاتی ہوں۔ جن کی خوشیاں مجھ سے وابستہ ہیں۔ بھی نہ کبھی ہم بھی اپنی خوشی ای لیں گے۔"

وہ جارہی تھی اور وہ اسے روک ہمیں سکتا تھا کیونکہ وہ اسا ہمیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی وہ اس کے بیچھے آیا تھا۔ وہ جا جگی تھی اور سیڑھیوں پہ اس کے سیاہ ڈو سیٹے تھا۔ وہ جا جگی تھی اور سیڑھیوں پہ اس کے سیاہ ڈو سیٹے کی جھلک ہی باقی رہ گئی تھی۔ وہ وہ بین دیکھ رہا تھا جمال سے وہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آئے وہند سی چھا رہی تھی۔ آگھڑا ہوا تھا۔ اس

ربیس کروسلہ فارگاڈسیک بس کروسہ وہ قدرے بلند آواز میں بولاتھا۔ خوش وہا سے بولتی الما کہ دوش اللہ دم خاموش ہوکرا سے ویکھنے گئی تھی۔

در میں خوش کیوں نہیں ہول۔ میں خوش اس لیے نہیں ہوں ان گاڑ آئی لوپوڈیم الٹ اور میں گئے ہی عرصے سے تم سے بیات کہنے کی تنہیں بتانے کی کوشش کر انہوں۔ مگر تم سے کمہ نہیں بایا اور آج تم مجھے بتارہ ہی ہوکہ تم شادی کر رہی ہو۔ کیسے کر سکتی ہوتم ایسا ۔۔ "وہ در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اہوا تھا۔

در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اہوا تھا۔

در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اہوا تھا۔

در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اہوا تھا۔

در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اہوا تھا۔

در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اور تھا۔

در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اور سکتا

رواں ہے۔
''الیائی ہے صلہ۔ تم مانویا نہ مانو گرمیں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج سے نہیں ملکہ ہماری کیلی ملاقات ہے 'میں تمہیں بنانہ ہماری کیلی ملاقات ہے 'میں تمہیں بنانہ سکتالفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ صلہ تم انکار کردو۔ اس شاوی ہے انکار کردو یا ہوں۔ ہم ایک مردو پلیز میں تم ہے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہم ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے پلیز صلہ ... میری خاطر ملا . ..

يليز-"

وراس کے ہاتھ تھا ہے التجائید اندازیس بول رہاتھا۔
اس کی محبت کی شدت اس کی آنکھوں ہے اس کی
زبان ہے اس کے ہر ہرانداز سے عیاں ہورہی تھی۔
'' یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔'' وہ اس کی باتوں کی شدت
میں کھونے ہی گئی تھی کہ اس کی آخری بات یہ جیسے
کرنٹ کھاکراس سے دور ہٹی تھی۔

''دہتم ہوسوچ رہے ہو۔ دیسا نہیں ہو سکتا ہیں ایک تہماری محبت کی خاطر خود سے دابستہ نتام لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ انہیں دکھ نہیں دے سکتی۔ من لوحمہ ان رضامیں اس شادی سے انکار نہیں کردل گی۔ کیونکہ میں نے اپنے دل کی مکمل خوشی سے یہ فیصلہ کیا ہے ادر میں بہت خوش بھی ہوں۔'' وہ اگل انداز میں بولی تھی۔ گر صلہ واقعی خود کو قربان کرتا جانتی ضرور آگئی تھی۔ گر صلہ واقعی خود کو قربان کرتا جانتی

🕻 ابناسكو**ن** 15 شى 2016

نے خاموش کھڑے حمدان کو دیکھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ گاڈی تک بہنچے جہتے ہلکی ہلکی ہوتی بارش نے اسے اچھا ہلگو دیا تھا اور آنکھوں سے جاری برسات بنے بھی آئے کے رائے کو دھندلا دیا تھا ہوا ابھی بھی بہت تیز تھی۔ سب کچھ اڑا لے جانے والی اور شاید واقعی اس کاسب کچھ کھو چکا تھا کیونکہ زندگی میں ہم بہت بچھ کھوتے ہیں اور دکھ بھی محسوس کرنے ہیں اور متباول متباول چیز ملنے پہ خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کی متباول متباول نظرت ہے مگر محبت کھو جانے ہیں۔ کیونکہ کی انسانی فطرت ہے مگر محبت کھو جانے ہیں۔ کیونکہ کی انسانی فطرت ہے مگر محبت کھو جانے ہیں۔ کیونکہ کی متباول ہیں اور اسے کھونے کی چھن تمام زندگی محسوس ہوتی ہے۔

" مخص سبادے حدان دوایک آیک کمی دوایک ایک بل جو میں نے تہمارے ساتھ گزاراتم میرے کے دوست سے بردھ کر ہو میں جانتی ہوں ہے بات مگرماننا نہیں جاہتی تھی۔" ہرقدم پہ ایک سوچ تھی جو سامنے آرہی تھی۔

گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے بے وردی سے آنسو صاف کیے تھے اور آنکھوں کو مزید ہنے سے ردکا تھا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے گھر کے راستے یہ ڈال دی تھی۔ مگر کیا ہے اس کی منزل تھی وہ نہیں جانتی تھی قطعی انجان تھی بس وہ برارہ رای تھی۔

# # #

بہت ی الجھنوں اور سوچوں کو فہن میں لیے بالاخر اس کی بایوں کا دن آن بہنچا تھا اور کل بارات تھی۔ وہ جس دن سے حمدان سے مل کے آئی تھی۔ وہ یو نہی اداس تھا اس کا دل ... ٹوٹ جو گیا تھا ... ور د تو ہو گا نا اسے ... دل ٹوٹے اور اس میں درد: و تو ترکیف تو انسان کو ہی ہوتی ہے تا۔ بس بھی حال سلم کا بھی تھا۔ ورد کا سمندر دل میں جھیائے ... تکلیف کا جمال وجود میں آباد کیے اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ خوش میں آباد کیے اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ خوش نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپناموبا کل اس نے اس دن کے بعد سے آف کر کے ایک طرف ڈال دیا تھا وہ جھی بھی اب وہ مخصوص ٹیون نہیں سے گی اس نے

سوچ لیا تھا۔ اس دفت بھی ہابوں کے بیلے جو ڈے میں
پھولوں کا زیور بہنے وہ خاصی دلکش نظر آرہی تھی۔ باہر
مہمانوں کا ہجوم تھا اور بے شخاشہ شور اور ہنگامہ وہ اس
مارے ہنگا ہے ہے دور اپنے کمرے میں تنا بیٹھی ان
ہی سوچوں میں کم تھی۔ تب ہی ہا کب اس کے پاس آ
کے بیٹھیں اسے بتاہی نہیں چلا تھا۔ اس نے بلک پہ
افک جانے والے آنسوکو مرعت سے صاف کر لیا تھا
اور مسکرادی تھی۔

''ماشاءاللہ میری بٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔'' مامانے آنکھ سے کاجل نکال کر اس کے کان کے پیچھے لگا دیا تھا ماکیہ کسی کی نظرنہ لگے۔ ماما اس وقت خوش نظر آ رہی تھیں اور صلہ انہیں اس طرح خوش دیکھے کرمسرور تھی۔

''میری بنتی خوش تو ہے تا۔'' جانے کننی بار وہ اب تک بیہ سوال بوچھ چکی تھیں اور اب بھر بوچھ ر ہی تھیں۔ مگر پھر بھی پتانہیں کیوں مطمئن نہیں ہوتی تھیں۔

'' میں خوش ہوں ما ۔۔ آپ میری فکرنہ کریں۔ بس آپ اور باباخوش رہیں میرے لیے یہی کافی ہے۔'' اس نے ماما کے ہاتھوں کی پشت پہ بوسہ دے کر انہیں مطمئن کرنا چاہاتھا۔

درجم ددنول تو تنهیس خوش د مکیه کرخوش ہیں میری جان-"مامانے اس کا چرو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا اور محبت ہے اس کی بیشانی کو جو ہاتھا۔

"باکوال کہ میرے بابا جھے ہے خوش ہوں۔ جھے ہے خور ایساکروں کہ میرے بابا جھے ہے خوش ہوں۔ جھے ہے خور کر آج تک میں نے جھی ہی کامیابی حاصل کیں۔ جھی پوزیشزلیں میڈل جھی ہے نزافیاں حاصل کیں ان سب کے بیچھے ایک ہی سوچ ہوتی تھی کہ شاید آج بابا جھ سے خوش ہو کر مجھے سے ہوتی کھی کہ شاید آج بابا جھ سے خوش ہو کر مجھے سے ہوئی کہ دیں کہ صلہ مجھے تم پہ تخریم۔ مگرانہوں نے آج سے کہ دویا کی طرح بھی مجھ سے یہ نہیں کہا ۔ اسے ہر سک زویا کی طرح بھی مجھ سے یہ نہیں کہا ۔ اسے ہر بھوئی سے چھوٹی کامیابی ہے بھی کہا کرتے تھے مگر میری بھی فوش نہیں کر میری بھی خوش نہیں کر میری بھی خوش نہیں کر میری بھی انہیں بھی خوش نہیں کر میری بھی خوش نہیں کر میری بھی خوش نہیں کر

دورجارای کے تمام انسان ایک جیسے ایک انسان ایک جیسے ایک اور جس طرح ان ایک جیسے ایک اور جس طرح ان ایک جیسے ایک اور جس طرح ہاتھ کی بانج انگلیاں برابر نہیں ہوتے نا اس طرح بالکل اس طرح اولاد بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہوتی ماما اخود غرض اور ناقابل اعتبار ... پھرمال باپ سب کوایک جیسا کیوں سمجھتے ہیں تھیک ہے بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ مگروالدین کو بھی یہ بات مجھنی جا سے ناکہ کیااگر ایک بچہ کوئی غلطی کرے گاتو آپ جا ہے۔

سی۔ پتاہ ما آپ کو بھے ڈاکٹر بننے کاکریز تھا مگر باپنے
کہ اکہ میں ایم بی اے کروں میں نے بنا کسی ترود کے ان
کی بات مان کی۔ بھر میں نے سوجا کہ میں فیشن
ڈیزا کمنگ میں کچھ کروں مگرانہوں نے کہا کہ بچھے برنس
جوائن کرنا جا ہے میں نے کرلیا یہ سب میں نے اس
لیے نہیں کیا کہ میں ان کی سپورٹ بن جاؤں یا کسی ڈر
اور خوف میں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ میرے لیے
اور خوف میں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ میرے لیے
جو فیصلہ کریں گے وہ بہترین ہوگا مگر پھر بھی وہ جھے پہ فخر نہیں
بوا۔

وہ جب بھی میری برتھ ڈے یہ جھے بلینک چیک وے کوئی آفس ایمیلائی نہیں کہ جس کی کارکردگی سے خوش ہو کر جرسال اے ایک بلینک چیک پاڑادیں کہ جاو اور عیش کو میرا ابھی تک ہیشہ دل کرنا ہے کہ وہ میرے لیے کیک لا میں اور کوئی جھوٹا ساتحفہ اور محبت میرے لیے کیک لا میں اور کوئی جھوٹا ساتحفہ اور محبت سے مجھے دیں مگرانیا بھی نہیں ہوا۔ میرا بھی دل کرنا ہوں اور وہ مسکر آکر تھوڑا ساڈانٹ کر مجھے یاکٹ منی بوں اور وہ مسکر آکر تھوڑا ساڈانٹ کر مجھے یاکٹ منی دی سے مگرانہوں نے اس کی بھی مہلت ہی نہیں دی بید وہ ہر مہینے آیک فارمہ للی بوری کرتے ہیں آیک بوجھے کی طرح اور میرے آکاؤنٹ کو جیسیوں سے بھردیتے ہیں آیک بوجھے کی طرح اور میرے آکاؤنٹ کو جیسیوں سے بھردیتے ہیں آیک بیسے سے کہ دو ہر میرا دل ان بیسوں کو خرج کرنے کو جاہتا ہی ہیں۔ شیس سے دیکھیں مامامیں نے وہ سارے دیکھیا آگئی تک ہیں۔ "میں۔ مگر میرا دل ان بیسیوں کو خرج کرنے کو جاہتا ہی ایک نہیں۔ "میں۔ میر میرا دل ان بیسیوں کو خرج کرنے کرنے کو جاہتا ہی ایک نہیں۔ "میں۔ میر میرا دل ان بیسیوں کو خرج کرنے کرنے کو جاہتا ہی ایک نہیں۔ "میں۔ میر میرا دل ان بیسیوں کو خرج کرنے کرنے کو جاہتا ہی ایک تیں۔ "میں۔ میر میرا دل ان بیسیوں کو خرج کرنے کرنے کو جاہتا ہی ایک تیں۔ آئی کرنے ہیں۔ "میں۔ میر میرا دل ان بیسیوں کو خرج کرنے کو جاہتا ہی ایک تیں۔ "میں۔ میں۔ گاست کی رکھے ہیں۔ "

مشہور ومزاح نگاراور شاعر انشاء جی کی خوبصورت تحریریں ، کارٹونوں ہے مزین

آ فسط طباعت ممنبوط جلد ، خوبصورت گرد بوش

*አ*<del>ት</del>ንታኢተረናናለ አንትንታኢተረናናለ

| الماسكانام |
|------------|
|            |

آواره كردك ذائري مغرنامه 450/-دنيا كول ب مغرنامد 450/-ابن بطوط کے تعاقب میں مغرنامد 450/-حلتے مولو جین کو جلیے مغرنامه 275/-محرئ تمرى بحراسانر مغرنامه 225/-خادكندم طنزومزاح 225/-أردوكي آخرى كمآب לקניקום 225/-

مكنتبه عمران وانجسك 37, اردو بازار، كراجي

NAMES OF THE PROPERTY OF THE P

ذلت بچھے وی اس نے بچھے ایسابنا دیا تھا اور انجانے میں میں تم سے زیادتی کرتا رہا۔ وہ بے شک اپنی ببند سے شادی کرتی بس ایک بارتو بھھ سے کہتی میں سب سے لڑ لیتا اسب کو منالیتا ایک بارا بہنا باب پیدا عتبار تو کرتی مگر اس نے جو طریقہ اپنایا جس طرح بچھے زیانے بھر میں خاندان میں رسوا کیا اور پھر اسفند کی موت نے بچھے نہا ہے بھر میں مراز میں رسوا کیا اور پھر اسفند کی موت نے بچھے نہا ہے بھر میں مراز میں رسوا کیا اور پھر اسفند کی موت نے بچھے نہا ہے بھر میں مراز میں رسوا کیا اور پھر اسفند کی موت نے بچھے نہا ہے۔

أيك مختلف انسان ميس بدل ديا تھا۔ مجھے دنیا کا ہرانسان نا قابل اعتبار کلنے لگا۔حالا نکبہ میں تم یہ شروع ہی ہے خود سے بھی زیادہ اعتبار کر تا ہوں محروسا کر ناہوں۔ بھی اس کا ظہار نہیں کرسکا۔ تم سے قریب نہ ہو سکا کہ کہیں ان دونوں کی طرح مہیں بھی کھونہ دوں اس بات سے ڈریا تھا۔ مکر میرا قصور بھی اتنا برا شیں تھا۔ زدیا نے بھی آگر جھوسے معالی میں مانگی۔ وہ این مال سے بات کرتی ہے۔ بھی اس نے جھ سے بعنی اپنے باپ سے بات کرنے کی کو حشش مہیں کی۔ حالا نکہ وہ انچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس سے لتنی محبت کر تا تھا۔ بلکہ کر تا ہوں اور پھر حمادی خودساختہ تاراضی نے جیسے مجھے تو زہی دیا تھا۔ پھر میں نے بھی کسی کی پروا کرتا چھوڑ دی پر میں تم سب ے آج بھی اتن ہی محبت کر ناہوں جنتی سکے کر ناتھا۔ ہاں میں نے تم ہے بھی اظہار شیں کیا۔ بر میں مانتا ہوں کہ میں تم یہ گخر کر تاہوں اور تم ہے اب میں ان ودنوں سے بھی زیادہ محبت کر تاہوں کیونکہ میری بیٹی تم محبت کے قابل ہو تم اعتبار اور فخرکے لا کق ہو۔ بیہ ساري باتنس ميس تمهيس بهت جلد کهون گااور پھرتمهارا اہیے بابا سے ہرشکوہ دور ہو جائے گاان شاءاللہ بس اب توایک بی وعاہے کہ تم ایز وے ساتھ ہمیشہ خوش ر ہواور میراب فیصلہ بھی تمہارے لیے بمترین ثابت ہو

وہ بہتی آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ وہ جلدی صلہ سے مید سب کمیں گے۔ اس بات کا فیصلہ کر کے وہ مطمئن سے آگے بردھ کئے تھے۔ مطمئن سے آگے بردھ کئے تھے۔ (باتی آیٹندہ)

اس سی سزاتمام بچوں کو دیں گے چاہے دہ قصور وار نہ ہول پھربھی۔..

ہوں پھر بھی۔۔ ماما بلیز آپ روئیں مت۔ میں آپ کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی میرامقصد کوئی غلط تھا یہ سب سرمنے کا بس آج میرا ول چاہ رہا تھا کہ میں یہ سب باتیں آپ سے شیئر کروں۔"اس نے اپنے ہاتھوں سے ماما کے آنسو صاف کیے تھے اور ان کے قریب ہو کر ان سے لیٹ گئی تھی۔

ے لیٹ گئی تھی۔ ''میری جان' میری بیٹی ہمیں معاف کرود۔ ہم سے غلطی ہو گئی ہم انجانے میں تنہیں دکھ دیتے رہے اور مجھی تنہیں سمجھ نہ سکے۔" مامانے اسے خود میں جھینج لیا تھا۔

الیا این الیانه کمیں۔ بس مجھے غلط نہ سمجھیں میں آپ دونوں سے بہت محبت کرتی ہوں۔
آپ سے بھی اور بابا سے بھی ہے حد بجھے بس آپ دونوں کی محبت اور اعتبار چا ہے اور شاید کل کے بعد بابا سمجھ لیس کہ میں نویا جیسی جیس ہوں نہ ہی بھی ہوں مسلق ہوں۔ کیونکہ میں صلہ ہوں اور زویا جیسی بھی نمیں ہوں۔ کیونکہ جو بچھ میں برداشت کر چھی ہوں تازویا ہوتی تو بھی نہ کرتی اور نہ اس نے کیا۔

تازویا ہوتی تو بھی نہ کرتی اور نہ اس نے کیا۔

میں آپ کو کیسے ستم بھاؤں ماما کہ میں نے کیا کھویا ہے ... بیہ بات بیہ دکھ میں بھی کئی سے نہیں کمہ پاؤں گی بھی بھی نہیں ...."

اس کے آنسوماما کے سینے میں جذب ہورہے تھے اور باہر کھڑے باباکی آنکھوں کی نمی بھی تیزی ہے ان کے چرے یہ بھیلی تھی۔ وہ ماما کو ڈھونڈ نے بہاں آئے تھے اور ان دونوں کی باتیں سن کردہیں رک گئے تھے اور پھرانہوں نے جو بچھ سنادہ نا قابل بقین تھا۔

''میں تم سے خوش ہوں میری بیٹی بہت خوش ہوں میں انی سب اولاد سے زیادہ تم پہ گخر کر تا ہوں۔ بس بیر بات کہنے اور سمجھنے میں میں نے بہت دیر کردی میں بھی تم سے اتنا ہی بیار کر تا ہوں جتنا زویا اور حماد سے کر تاتھا یا جتنا تم مجھ سے کرتی ہوں یا شاید اس سے بھی زیادہ بس میں ٹوٹ گیا تھا' ڈھے گیا تھا زویا نے جو و کھ اور

🛟 ابنار کورن 160 می 2016 🗧

# كالنات غزل



نوالے جلدی جایدی منہ میں ڈا<u>ان</u>ے لگا۔ ودنم سناوُ دن کیسا کزراالیان کا ببیب کاررد نتمیک بوا ب<sup>ن</sup> دولس سوسو گزرا .... در دانم براند تحمیک منه دوایا کار سلاما ہے۔"اسے جلدی جلدی کھاتے و کھے کرایہ ہا کو افسوس ہونے لگا۔ ناحق میں بد کمان ہو رہی اوا ہے جارے منبح کے بھوکے ہیں۔



اس نے لیہ اسٹک کے کوٹ کو فاتنل ایپے دیا۔ د دباریک سی کشیس زکال کرمن ہی من میں مسکر آتی اس كامومناساردپ بخ كيانها- مائيك كى آداز په ڈرينزك کے آگے ہے ہی۔ ایک نظر سوتے الیان پر ڈال کر محيث كولنے چل دى-

آج اس کی دیڈنگ ابنور سری تھی۔ ابھی کچھ دہر ہملے ہی زرش اس کی اتن تعر<sup>یقی</sup>ں کرے گئی تھی اور کیول نہ کرتی محکہ میرون ادر ریڈ کنٹراسٹ کے سوٹ میں اس کی رنگت ومک رہی تھی۔ نازک سے گول بالے ' کھلے بالوں کے ساتھ الگ ہی سج دھیج دکھارے تھے گیٹ کھولتے ہوئے اسے سبحان کے بیچھے خفز صاحب این نئ گاڑی میں بیٹھے نظر آئے۔ کیکن بیہ فرنٹ سیٹ پر رفعت آبا تو نہیں تھیں .... نیکن جہرہ شناسالگ رہاتھا۔

میں سوال ایسہانے اندر بائیک لاتے سبحان سے

''ارے چھوڑ دیار دو سردل کے قصے ... تم اندر آؤ \_ کھانا نکال لوبلیز 'یار آج کام کی زیادتی کی دجہے دن میں کھاتا کھانے کی فرصت مہیں ملی بری زوروں کی بھوک لکی ہے۔ میں منہ ہاتھ وھولوں۔''اسے دیکھے بنا سبحان بائھ ردم کی جانب جلے گئے۔

این ناقدری پراس کی آنگھیں نم ہو گئیں۔ وسترخوان بحيما كر كممانالكاما-

"داه... آج توسب بچھ میری بیند کا ہے۔ کوئی خاص دن ہے کیا؟ "وہ تولیہ صوفے کی بیک برڈالتادستر

دد نیا نهیں ... " ده آنسو بینی کھانا پلیٹوں میں نکالنے لکی۔ سبحان نے اس کاہاتھ تھام کیا۔ '' رہنے دو میری دلهن میں کھانا میں نکالتا ہوں آج '' " جيمورس مين نكال راي مون ...." وه روست ردیجے انداز میں بولی۔

"ارے یار باد نھا مجھے وہ بس گیٹ سے داخل موتے تمہاری بات میں ذہن ابھے گیا نھا۔

خیر بھوڑو کھانا بہت لذیذ بنا ہے۔"وہ بڑے بڑے

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تید ملی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



جھولی میں بڑا کھل احیمانہیں لگتا۔ وہ اس کی قدر نہیں کریا۔ آگے سے آگے بروھنے اور تلاش کے سفر میں خود کو بھی کھو دیتا ہے اور اس بھل کو بھی 'جو جھولی میں آگر گرا تھا۔ آخر میں تھی وست سے واماں رہ جاتا ہے ۔۔۔ بالکل میری طرح۔ وہ اسے خالی اتھ میرے آئے کرتے ہوئے ہوئی۔ میں نے نظریں اٹھاکے دیکھااس کا چرو آنسووں سے تر تھا۔ دونوں کی جائے سلید بریروی مینڈی ہو چکی تھی۔ وہ بلٹی اور میرے کھرسے نکلی جلی گئی۔ زرشہ کے اس طرح ملے جانے سے میری این کیفیت عجیب س ہونے لگی۔ اوار کیوں کے سیجے وقت پر رشتے کر سيدجائين..."المال اكثركهاكرتي تحيي-أبيها كے ليے جب سجان كارشته آيا۔ وہ اس وقت تاننتهيس تهي ان دنون اس كي اي كي خاله اسلام آباد ے آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان سے رشتہ کا سرسري ساذكر كيا-" ومكيم لو بينًا يهلا رشته بنا ويكھے بركھے ربعیکٹ (مسترد) نہیں کرتے ۔۔ اگر مناسب لگے تو استخاره كرلو\_أكر جو زكا هو گاتوبال كردينا-" اس وقت اسے خِالہ شہرناز کی منطق عجیب ہی لکی تعی اور اب تک ہی لگتی تھی۔ کیونکے وہ شاومی کے بعد وہ سجان سے لاکھ محبت کے باوجود اس سے خا کف رہتی تھی۔اے تعریف نہیں کرنی آتی تھی تنفصے میں تھوڑاجلدی آتے تھے گرمنابھی <u>لیتے تھے۔</u> زرشہ کی باتیں بن کرنے کلی سی ہونے گئی۔ کچھ ويربعد بى برسى آيا كافون أكبيا\_ اوهر ادهر کی باتوں کے بعد انہوں نے جو خبر سنائی دہ کسی دھاکے سے کم نہ تھی۔اس نے اپن بے خبری کا بتایا تووہ اور اس پر گرجنے لگیں۔ ''لو بھی دنیا ہے انجان رہنا تم۔ یروس میں رہتے ہیں خصرصاحب مم از کم اتا توبیا ہونا جا سے تھا تہیں - مرددات كاكيا بحروسا سحان يرجمي نظرر كهاكرد-" "الیان اله کیا ہے آیا میں پھریات کروں گی۔"اس نے آیا کو ٹالا اور جلدی سے فون بند کر دیا۔

اب دہ بھی مسکرا مشکراکراسے ڈسٹنز پیش «اوه وروازه کھلا ہوا تھا...؟ آؤ زرشہ....اندر آجاؤ میں ابھی آئی۔" سجان کے آفس جانے کے بعد میں ستي بين ليني ربي- جائے کي طلب پر کچن کي جانب جارای تھی کہ زرشہ کی آواز برجو نگی۔ جلدی سے نائث سوٹ چینیج کیا۔ عجیب شرمندگی اٹھائی بڑی اس کے سامنے مسجان نے کہا بھی تھا کہ حميث لاک کرلو- خود کوملامت کرتی با ہر آئی .... زرشہ کی نظریں اس پر تھی تھیں۔ کیا نہیں تھا ان نظروں میں حرت ، تشکی۔ جھے ایک وم سے بے چینی ی محسوس ہوئی۔''چاہے ہوگی زرشہ۔''میری آوازیہ دہ ۔ ''نہیں پی لی تھی صبح ۔ ''عجیب صحکن تھی اس کے ''کوئی بات نہیں اب دوبارہ لی لومیرے ساتھ۔"وہ میرے بیجھے ہی کجن میں آئی۔ بھائی بھابھی کے ساتھ ب پچھ عرصہ بہلے ہی بروس میں شفٹ ہوئی تھی۔ وجم نے شادی کیوں نہ کی اب تک زرشہ .... ؟" بات کے دوران نہ جانے جھے کیا ہوا اجانک اس سے سے سوال کر بلیتھی۔سوال کرکے خود بھی جیران تھی۔ "شادی..." وه سوچ مین پر گئی-"میرا مطلب ہے تم اتنی خوب صورت ہو تواتنا وِقت ِ رشتے تو آتے ہوں تے؟" وہ مسکرائی ۔۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک کرب تھا۔ "ہوں... بہت رہتے آئے لیکن میرے بھائیوں کو عاند بری بن کے لیے کوئی مناسب نہ لگا۔ اعلاسے اعلااسٹیٹس کے چکرمیں ہررشتے کو ٹھکراتے گئے۔اور دونوں بھائیوں کی شاریاں ہو تنئیں۔ انہیں آج تک میرے مطابق کوئی بهترنه لگا۔ ہر طرح کی سمولت میسر ہے بجھے بھائیوں کی محبت 'جینیج مجتنبے مجتنبے وں کی محبت' 'میں ملی توایک شوہر کی قر**ت … میرے آ**گے کے

2016 of 162 3 5 H

یے میرے قدکے برابر ہو گئے۔ پتا ہے ایسہاانسان کو

خصرصادب نے اپنے کھریس کام کرنے والی مای سے شادی کرلی ہیں۔ ''اف'' وہ دونوں ہاتھوں سرگرا کر بینے 'نئی۔ دونوں واقعات نے اسے اندر تک ہلا کرر کھ دیا بینے 'نئی۔ دونوں واقعات نے اسے اندر تک ہلا کرر کھ دیا

سیان ایسے نہیں تھے اسے بھربور لیقین نھا ان پر لیکن بس...ای لیکن پر آگروہ ٹھمرجائی۔ مارا دن ان ہی سوچوں میں گزر کیا۔ای لیے کل سیان 'خصرصاحب کے ذکر پڑغ میں ہورہے تھے۔ سیان 'خصرصاحب کے ذکر پڑغ میں ہورہے تھے۔

# # #

رات کو کھانے پر سجان نے اے دیکھے کربس اتناہی پنچھا۔

ت نور خریت تهمارے چرے یہ ہوائیاں کیوں اتری میں نائی

روسی اور کے سرمیں سمیلی کھاؤں گی تو نوک ہو جائے گا۔ "وہ بے زاری ہے کہتی دسترخوان سے کھڑی ہو گئے۔ اور دل میں سوچنے لگی۔

"کیاتھااگر کہ دہ جیس سردباریتا ہوں۔" طل میں شکوہ کرتی جائے بنانے گئی۔ بستریہ لیٹ کربھی ان سوچوں سے چھٹکارانہ ملا۔ سبحان بے خبرہ و تیجے تھے۔ ول میں آیا کہ جینجو ڈکر اٹھا وے۔ ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے شوہر ۔۔۔ مگر بھر کردٹ بدل کر موبائل کالاک کھولا وائس اپ یہ سحر آن لائن تھی۔ موبائل کالاک کھولا وائس اپ یہ سحر آن لائن تھی۔ موبائل کالاک کھولا وائس اپ یہ سحر آن لائن تھی۔ موبائل کالاک کھولا وائس اپ یہ سحر آن لائن تھی۔ موبائل کالاک کھولا وائس اپ یہ سحر آن لائن تھی۔ موبائل کالاک کھولا وائس اپ یہ سحر آن لائن تھی۔

چند دن سلے مارکیٹ میں اسے ملی تھی ون کلاس سے میٹرک تک سحراس کی کلاس فیلو تھی۔ اک دوسرے سے نمبر کا تبادلہ ہوا مگر ذندگی کی جھنجھٹوں میں بات کرنے کا دفت نہ ملا۔ کافی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ ذاہن ہلکا بھلکا ہوگیا۔

باتیں کرئی رہی۔ زبن ہلکا بھلکا ہو گیا۔
"تم اتن رات کئے تک جاگئی ہو۔ جبح آفس کیے جاتی ہو۔ جبح آفس کیے جاتی ہو۔ جبح گھروالوں پر لٹا دی تھی۔ اب سب کی تناویاں کر دی تھیں خود تنا تھی۔ جب کرتی تھی۔ ابھی ساری تنصیل معلوم ہوئی تھیں۔ جب کرتی تھی۔ ابھی ساری تنصیل معلوم ہوئی تھیں۔ جب اباسیاں آنے لگیس تواس سے سوال تھیں۔ جب اباسیاں آنے لگیس تواس سے سوال

سروالا۔ المجھے جیورو میں تو تنہاہ وں تم کیوں شمیں سو تعمیں شوہروالی ہو کے ؟''فورا"ہی اس کار باائی آگیا۔شوہر والی پر اس نے نامس طور سے کوے لگائے۔ میں لا جواب ہو گئی۔ کیا کہتی۔

المجاوجانے در میرے لیے کوئی اجہا سا۔ آل انجما مانہ بھی او تورکھ لینا ہے میری بروفائل بچراکر کسی کو مانہ بھی او تو اجازت ہے۔ اگر تسی نے دو مری شادی کرنی ہوتو۔ "آگے اس نے آگھ ماری ہوئی ہمیں۔ لائوں ہوتو۔ "آگھ ماری ہوئی ہمیں۔ انوبسے تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں ؟ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں اور کیسے ہیں؟ کیسے ہیں اور کیسے ہیں؟ کیسے ہیں کیسے ہیں؟ کیسے

ان کے بارے میں ہیں بتاؤ۔'' اس کی نضول باتوں پر میں کانب گئی۔ جس پر وفائل پکچر کی وہ بات کر رہی تھی انتہائی ہے، ووہ انداز میں اس نے بنا رویئے کے سیلفی لی ہوئی تھی میں نے فور اسہی اسے الک تما۔

اور بلیگراپے سوتے شوہر پر زگاہ ڈالی۔اس دقت وہ جھے دنیا کے معصوم ترین انسان کیے۔اف لڑکیوں کی صحیح عمر میں شادی نیہ ہوتا کتنا دبال بن جاتی ہے۔ میری آنکھوں کے آئے جمعی زرشہ کبھی سحرادر بھرختمنر صاحب آگئے۔

" سوئی تنمیں ہو ۔ جانو نیند میں دولی آواز میں \_\_\_\_

"سوی توری تھی اب آنکھ کھلی ہے۔ "میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا انہوں نے مسجعی نہ سمجعی کی کیفیت میں گردن ہلائی اور بازو پھیلا دیا۔ میں مطمئن ہوکر ان کے بازور سرر کھ دیا۔ اور برسکون ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔

口口口

# تزيدريان المالية المال

آجا آہے'جے دہ را بنزل کما کر ماتھا۔ نبدا ہے ہاپ سے ناراض رہتی ہے اور ان کو سلام کرنا نہی گوارا نہیں کرتی 'ودایا ہے جنتی ٹایال اور متنفرر ہتی 'سکین ایک بات حتمی تھی کہ ای ہے اسے بہت محبت تھی 'سکین اے محبت کا مظاہرو کرنا نہیں آیا تھا۔ اس کی زبان ہمیشہ کراوی ہی رہتی۔ نیا اپنے خریجے مختلف ٹیوشن پڑھا کر پورے کرتی ہے۔ اس کی بہن ذری میل نوئن نیہ کسی ڈرکے سے باتھی کرتی

سلیم کے محلے میں چھوٹی می دکان بھی۔ چند سال پہلے میٹرک کارزام پاکرے وو خوش خوش گھروائیں آرہا تھا کہ ایک گاڑی ہے اس کا ایک سید ذخہ ہوجا آئے اور دوایک ٹانگ ہے معذور ہوجا آئے نہ نہن ہار دونے کی دجہ ہے اس کی ہاں نے مثبت قدم اٹھانے ہوئے محلے میں ایک چھوٹی می دکان کھلوا دی سلیم نے زائیون انڈرکر کے بارا دو کیا۔ سلیم کی غرال احمد علی کے نام سے ایک ادبی جریدے میں شائع ہوجاتی ہے 'جواس نے نیسنا کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ کی غرال احمد علی کے نام سے ایک ادبی جریدے میں شائع ہوجاتی ہے 'جواس نے نیسنا کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ صوف کی تعلق ایک متوسط گھرہے تھا۔ وہ اپنی بہنوں میں قدرے دبی دوئی رشمت کی مالک 'نیکن سلیقہ شعاری میں سب سے آگے تھی۔ صوف کی شادی جب کا شف نثار ہے ہوئی تو لیورے خاندان میں اسے خوش تسمتی کی علامتی مثال بناویا ہے آگے تھی۔ صوف کی شادی جب کا شف نثار ہے ہوئی تو لیورے خاندان میں اسے خوش تسمتی کی علامتی مثال بناویا





گیا۔ کاشف نہ صرف چلتے ہوئے کاروبار کا اکلو ہا وارث تھا' بلکہ وجاہت کا اعلا شاہ کاربھی تھا۔ کاشف خاندان کی ہمرلزگی اور دوستوں کی بیویوں ہے بہت بے تکلف ہو کرماتا 'جو صوفیہ کو بہت ناگوار گزر یا تھا۔ صوفیہ کو خاص کراس کے دوست مجید کی بیوی حبیبہ بہت بری لگتی تھی۔ جو بہت خوب صورت اور مارڈن تھی اور اس کی خاص توجہ کاشف کی طرف رہتی۔ حبیبہ کی دجہ سے کا شف اکٹر صوفیہ ہے کیے ہوئے دعدے بھول جا آنفا۔ صوفیہ کے شک کرنے پر کاشف کا کہنا تھا کہ سیراس کا بی بی جان 'صوفیہ ۔۔۔ کو کاشِف ہے جھگڑا کرنے ہے منع کرتی ہیں 'لیکن صوفیہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور اکٹرو پیشٹر کاشف ہے بحث کرنے لگتی جو کاشف کونا گوار محسوس ہو تا۔ صوفیہ پریٹ خنٹ ہوجا تی ہے اور بی بی جان کاشف ہے صوفیہ کاخیال رکھنے کو کہتی ہیں۔ شہرین نے ضد کرکے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر سہیج ہے شادی تو کرلی'لیکن بچھتادے اس کا پیچھا نہیں مرتب ایس کا سیمید جِمورُ تے۔ حالا نک سمیج اسے بہت جاہتا ہے' اس کے باوجودا سے اپنے گھروا لے بہت یاد آتے ہیں اور وہ ذہریش کاشکار ہوجاتی ہے اور زیادہ تربلز لے کرا ہے بیڈروم میں سوئی رہتی ہے۔ سہتے نے اپنی بنی ایمن کی دیکھ بھال کے لیے دور کی رشتہ داراماں رہنیہ کوبلالیا جو گھر کا انتظام بھی سنبھائے ہوئے تھیں۔ سمیع اور شہرین دونوں ایمِن کی طرف سے لاپردا ہیں اور ایمن اپنے والدین کی غفلت کا شکار ہو کر ملا زموں کے ہاتھوں بل رہی ہے۔ آمال رضیہ کے احساس ولانے پر مسمع غصہ ہوجا تا ہے اور ان کوڈانٹ ریتا ہے۔ شہرین کے بھائی بمن راستے میں ملتے ہیں اور سمیع کی بہت ہے عزتی کرتی ہیں۔ سلیم نیناے محبت کا اظهار کرتا ہے۔ نینا صاف انکار کردین ہے۔ سلیم کادل ٹوٹ جاتا ہے الیکن وہ نینا ہے ناراض میں ہو آاوران کی دوستی ای طرح قائم رہتی ہے۔نیبنا کے اپابیوی کے سلیم سے نیبنا کی دوستی پر ناکواری ظاہر کرتے ہیں اور بیوی ہے کہتے ہیں کہ اپنی آباہے نیا اور سکیم کے رشیے کی بات کریں۔ زری کے مبرر باربار سی کی کال آئی ہے۔ اور زری ماں سے چھپ کراس ہے باتیں کرتی ہے۔ نيناكى اسٹودنٹ رانيا ہے جاتى ہے كہ ايك اڑكا ہے فيس بك اور والس اب پر تنگ كررہا ہے " آئى لويو را پنزل" لکھ کر۔نینا سلیم کوہا کررانے کاسکہ حل کرنے کے لیے کہتی ہے۔ حبیب کے شوہر مجید کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوجا آ ہے۔ وہ اپنا سار ابیسہ کاشف کے کار دبار میں انویسٹ کردیتی ہے۔اس کے اور کاشف کے تعلقات بہت بردھ گئے ہیں۔ کاشف صوفیہ سے جھپ کر حبیب سے ملنے جا آہے اور صوفیہ کی آ تھوں پر اپنی محبت کی الیں پی باندھ دیتا ہے کہ اے اس کے یار بچھے نظر آنا ہی بند ہوجا تا ہے۔ حبیبہ کاشف پر شادی کے ليه دباؤ والتي ہے۔ كاشف تے كريزاختيار كرنے پر اپناروبيدوائيس مانگتی ہے اور يوں پہلی دل فريب كمانی اپنا ختتام كو جہنج جاتی ہے۔ کاشف انکار کردیتا ہے۔ حبیبہ غصہ میں کاشیف کے تھیٹرمار دیتی ہے۔ شرین اماں رضیہ کے توجہ دلانے پر ایمن کی سالگرہ جوش دخروش ہے ارینج کرتی ہے۔ سالگرہ کا تھیہ می ''راپنزل'' ر کھتی ہے۔ سالگرہ دالے دن شہرین کی ای اور بہنوں کے کوسنے 'طعنے اور بددغا کمیں سارے ماحول کو داغ دار کردیتی ہیں۔ شرین سرکے درد کی شدت ہے۔ لیم کی بهن نوشین باجی کا انقال ہوجا تا ہے۔نینا کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بنی مرکوایے ساتھ گھرلے آئے' نیکن اس کی دا دی ان لوگوب کومرے ملنے ہے منع کردیتی ہیں۔ کاشف کے تعلقات رختی ہے بروھنے لگتے ہیں جو آیک ناکام اواکارہ ہے۔ وہ کاشف کوفلم بنانے کے لیے آماوہ کرلیتی ہے اور اس چکر میں کاشف ہے بہت سابیسا وصول کرلیتی ہے۔ رخش کے مزیدر قم مانگنے پر کاشف کارخش ہے بھی جھکڑا ہوجا آما ہے رخشی اخبار میں بیان دیتی ہے اور اس کی نوری کرفتاری کی ابیل کرتی ہے۔ اس خبر کو پڑھ کرصوفیہ کا بلڈ پریشرشوث کرجا آئے۔ شرین کوبرین ٹیو مرہوجا آئے اور سمیع اس کی بیاری ہے بہت پریشان ہے۔ اب آھے پڑھیے۔ ابناسكون 160 م The stell

''ایف آئی آر… یہ کیابلا ہوتی ہے۔۔''بی بی جان نے ہمکابکا ہو کر بہو کی شکل دیکھی تھی۔وہ بہت پیشکل وقت ے گزر رہی تھی۔اللہ نے بیٹا دیا تھا مگر میردہ۔اوراب شوہر کی طرف سے بے پناہ پریشانی جان کولاحق تھی۔نقابیت ہمہ وقت اس کے وجود کا حصہ بنی رہتی تھی۔ لی لی جان کو اس کی سستی اور بے زاری بھی بخوبی محسوس ہوتی تھی' لیکن ان کو بالکل اندازه نهیس تھا کہ بہو کی پریشانی یا بیاری کی وجہ دراصل ان کا بیٹا ہے جمیونکہ صوفیہ اور کاشف وونوں نے بیبات ابھی تک ان سے جھیا کرر تھی تھی۔

كاشف كاخيال تقاوہ بات سنبھال كے گا۔اس نے بہت اجھے دكيل كوہائر كيا تھا جس نے اسے مشورہ دیا تھا كہ وہ بھی رخشی پرغبن کامقدمہ کردے۔ رخش اینڈ کمپنی انتے ہوشیار تھے کہ اس سے بھی پہلے نا صرف عدود بلکہ بعد میں ہتک عزت کا دعوا بھی دائر کر دیا گیا تھا۔ کاشف اتنی بری طرح اس مصیبت میں دھنٹس گیا تھا کہ اس نے پچھ

مہینوں کے کیے دبئ جانے کاارادہ کرلیا تھا۔صوفیہ بی جان کواعتاد میں لینا جاہ رہی تھی۔ "بی بی جان آپ کا ندازہ بالکل درست تھا۔ رختی اچھی عورت نہیں ہے۔ اس نے کاشف پر الزام لگایا ہے ...." ضوفیہ بات بات کرتی کرتی رکی- ساس کے سامنے شوہر کے متعلق اس طرح کی بات کیسے کرتی- دو سری جانب بی بی جان نے بھی نظریں چرا کرسینے پر ہاتھ رکھاتھا۔

"كيادا قعي الزام لگايا ہے ... ؟"انهوں نے اپنے مخصوص انداز میں سوال کیا تھا۔ سوال میں طنز بھی تھا عصہ بھی اور انسوس بھی۔ کیکن بہلی ہار صوفیہ کوان کی آئی تھوں میں بے عدلا جاری نظر آئی۔اسے دکھ بھی ہوا اور وجود یر جھائی بے زاری برھنے کئی۔اے اس بات ہے جمنج لاہث بھی ہوئی کہ ٹی بی جان کوا ہے بیٹے پریقین نہیں تھا۔ ''وہ بہت بری عورت ہے۔ اس نے کاشف کے لیے بہت پریشانی پیدا کروی ہے۔''صوفیہ نے انہیں چیزہ چیدہ باتیں بتاتے ہوئے صورت حال واضح کرنے کی ہرممکن کوشش کی تھی۔

" بھے اپنے بیٹے سے ہی امید تھی۔" انہوں نے ساری بات س لینے کے بعد بالکل جار تا ثرات کے ساتھ کہا

"آب کیا کمنا جاہتی ہیں لی جان-"اس نے ان کے چرے کی جانب دیکھے بنا یو چھاتھا۔ ''کاشف نے اچھا نہیں کیا ۔ اس نے تا صرف میرے سارے خاندان کی عزت خاک میں ملاوی ۔ بلکہ ایک شریف ماں باپ کی بیٹی کو بھی ازیت بینجائی ہے ۔۔۔ "ان کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ صوفیہ نے ان کی بات کاث دی۔

ورقی کی کاشف میرے شوہر ہونے سے بھی پہلے آپ کے بیٹے ہیں ... جب جھے ان پر 'ان کی شرافت پر مکمل بھرد سانے تو آپ کیوں نہیں کر تنس ۔ان پر اغتماد کیجنے ۔۔۔ وہ بہت مشکل دورہے گزر رہے ہیں ۔۔ انہیں خوصلے كي ضرورت باور آپ نے يمال ابنائي ندي فلف شروع كرديا ہے...رخش نے الزام لگايا ہے ... الزام ... كاشف كچھ غلط كرى نهيں كتے ... جھے ان پر يقين ب "وہ ترخ كربولي تھي-

اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بی بی جان ہی نہیں 'اس کے بھائی اور والدین بھی اس واقعے کے بعد كاشف عن مخت متنفر تصد صوفيه كے سب سے برے بھائي بالخصوص اس سارے واقعے كے بيد كاشف كى غير موجودگی میں صوفیہ سے ملنے آئے تھے۔انہوں نے کاشف کے خلاف سخت زبان استعمال کی تھی جس وجہ ہے صوفیہ ان سے بھی بہت ناراض تھی۔ سارا خاندان اس کے فرشتہ صفت شوہر برشک کر کےاہے تکلیف دے رہا تفا-اليي صورت حال ميس لي جان كابيراندا زايه بالكل سلكا كمياتها-

لى با جان نے اس کے انداز پر ہم ہوئے بنا تاسف ہے اسے دیکھاتھا۔ بیاس کانہیں اس کے خاندان کا وطیرہ تھا۔ان کے یہاں شوہر کوسات خون بھی معاف تھے۔اس کے خاندان میں بیٹیوں کی تربیت ہی ایسی کی جاتی تھی

ابناركون 16 شى 2016 🗧

کہ شوہر کو ہر حال میں فرشتہ ہی سمجھنا ہے۔ اس پر شک نہیں ہر نا۔ اور شوہر کی ہر بات پر سرتنکیم ختم کرنا ہے۔ وہ اس بات سے بھی داقف تھیں کہ صوفیہ کوان کے بیٹے سے بہت محبت تھی اور بیہ محبت اس کے حواسوں کومفاوج سر سے بہتی داقف تھیں کہ صوفیہ کوان کے بیٹے سے بہت محبت تھی اور بیہ محبت اس کے حواسوں کومفاوج

کر چکی تنهی اس کے نزدیک اس کا محبوب شو ہر ہر غلظی اور گناہ ہے مبراتھا۔ کر چکی تنتی در اس کے نزدیک اس کا محبوب شو ہر ہر غلظی اور گناہ ہے مبراتھا۔

ہی تووہ خصوصیات تھیں جن کی بنا پر انہوں نے اپنا سارا خاندان چھوڑ کر صوفیہ کواہے آوارہ بیٹے کے لیے منتخب کیا تفا۔ وہ بھی کتنی بھولی تھیں۔ انہوں نے بیٹے کی آوارگ کاعلاج صوفیہ نام کی دواسے کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں بری طیرح تا کام ہوگئی تھیں۔ انہیں صوفیہ پر ترس آیا تھا۔ اپنے بیٹے سے اگر کوئی سکھا نہیں زندگی

وہ اتنی و تھی تو پہلے بھی صوفیہ کو تظر نہیں آئی تھیں۔اسے افسوس بھی ہوا۔وہ اس کی بزرگ تو تھیں کیکن ساتھ ہی ان کے لیے ناراضی بھی بر قرار رہی 'نا صرف ان سے بلکہ ہراس شخص ہے جو کاشف کوغلط قرار دے کر

اسے ہدر دی جتانے کی کوشش کر تا تھا۔

حالات چند دن بعد مزید خراب ہونے گئے جب بیتا جلا کہ رخش نے ایگزٹ کنٹرول کسٹ میں بھی کاشف کا نام شامل کروا دیا تھا۔انہی دنوں بی بی جان نے صوفیہ کو کچھ کاغزات دیے ہتھے۔

"میہ ہمارے آبائی گھرنے گاغذات ہیں۔ یہ میرے نام ہے ۔۔۔ یہ مجھے میرے والد کی طرف سے ترکے میں ملا تفا۔ لیکن میں اسے تمہارے نام کررہی ہوں۔۔ زندگی میں بھی میرے بیٹے کی وجہ سے کوئی ایسا موقع آبا کہ مربر جھت چھن وانے کی نوبت آپنجی تو تمہارے باس کچھ ایسا ضرور ہوتا جا ہیے جو صرف تمہارا ہو۔ میں جا ہی تو ہہ گھر کا شف کی نوب کے نام بھی کر سکتی تھی لیکن میں اسے تمہارے نام کر رہی ہوں۔ میرا ول کمتا ہے کا شف کی کرئی تمہیں بے گھر کرکے چھوڑے گی۔ "بی بی جان نے جو مد تسلی و بے والے انداز میں کما تھا۔ صوفیہ نے کاغذات کے گئے دات کے گئے دات

## # # #

''ایمن کہاں ہے۔۔ ؟''شہرین نے رانی سے پوچھاتھا۔وہ اہاں رضیہ کے کہنے پر رانی سے تیل لگوا رہی تھی۔ رانی بھی بڑی محنت ہے اپنی لمبی کمبی انگلیوں ہے اس کے سرمیں مساج کرنے میں مکن تھی۔اس کے سوال پر لمحہ بھرر کی۔

''اسے امال رضیہ نے اپنے ہاں بٹھایا ہوا ہے۔۔۔وہ جو آپ قاعدہ لائی تھیں تا۔۔۔اب ایپل اور نی بال والا۔۔۔
امال وہ پڑھارہی ہیں اسے ''رانی مزالے کربولی تھی۔امال رضیہ ایمن کوبڑھانے کے لیے آج کل بڑی تک ودد کر
رہی تھیں۔ آٹھوں پر چشمہ نکائے جب وہ چھوٹی سی بڑی کی استانی بن کردکھاتی تھیں تو رانی کو بردی مزاحیہ مگتی
تھیں جبکہ شہری کوبڑا اظمینان ہوا۔

امال رضیہ اس کے لیے کیا تھیں یہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ وہ کون ساکام تھاجو وہ ناکر سکتی تھیں۔ ٹی دی سے دیکیم دیکیم کران کے مہمانوں کے لیے نئی ڈشنز بناتی تھیں۔اس کے گھر کے انٹر پیڑ کا دھیان رکھتی تھیں۔ان کی

و ابنار کرن 168 کی 2016

دجہ ہے اس کی بی ہیشہ صاف ستھری اپ ٹوڈیٹ نظر آتی تھی اور اب اس کوپڑھانے کی ذمہ داری بھی انہوں نے خود بخودا ہے سرلے لی تھی۔

"آب في طبيعت كيسى ب شهرين باجى؟" رانى نے اسے خاموش و مكھ كرسوال كيا تھا۔

" میں ٹھیکہوں۔ ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟"اس کا انداز مشکوک ساتھا اس کیے شہرین کو جیرانی ہوئی تھی۔ " وہ جی۔ امال رضیہ ہروفت کہتی رہتی ہیں ناکہ شہرین بنٹی کا خیال رکھو۔۔ ان کو پھل گاٹ دو۔۔۔ جوس بنادو۔۔۔ اب بھی مجھے صفائی کرنے نہیں دی کچن کی۔۔ کہتی ہیں تہلے آپ کے بالوں میں تیل ڈال دوں پھریاتی کام کروں۔" رانی کو شاید اچھا نہیں لگ رہاتھا شہرین کامساج کرنا 'شہرین مسکرائی۔۔

"امال رضیہ بہت بیار کرتی ہیں جھ سے ۔۔ اس کیے نگر مندرہتی ہیں میرے کیے "وہ مساج کو بہت انجوائے کر رہی تھی اس کیے مزے سے بولی تھی۔ رانی نے ناگواری سے منہ بنایا۔ شہرین اسے دیکھ نہیں بارہی تھی۔
"بیا نہیں باجی پیا رویا رکرتی ہیں یا نہیں ۔۔ ہم غریبول کو نہیں سمجھ میں آتی یہ بیار محبت کی باتیں ۔۔ میری امال تو کہتی ہیں جو زیادہ پیا رکرے ۔۔ اس سے زیج کر رہنا جا ہے ۔۔۔ وہی وقت آنے برڈ نگ ضرور مار تا ہے۔ "رانی نے اپنافلسفہ جھاڑا تھا۔ شہرین نے مزکر اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی اپنے عمر سے بہت بری بردی باتیں کرنے لگتی تھی۔
اپنافلسفہ جھاڑا تھا۔ شہرین نے مزکر اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی اپنے عمر سے بہت بری بردی باتیں کرنے لگتی تھی۔
اپنافلسفہ جھاڑا تھا۔ شہری تہماری امال ۔۔ جلو جاؤ کام کروا پنا ۔۔ بہت باتیں کرنے گلی ہو"ا ۔۔ کی بار شہرین اپنی تاگواری جھیا نہیں بائی تھی۔ رانی کو بھی احساس ہوا کہ اس نے مالکن کو غصہ دلا دیا ہے۔ اس کیے فورا "بات

''باجی آپ بہت معصوم ہیں ۔۔ تجی میں آپ کولوگوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔۔ لوگ بہت منافق ہو گئے ہیں آخ کل کے ۔۔۔ میں توبس اس کیے آپ کو کمہ رہی تھی کہ آپ ذرا دھیان رکھا کریں ۔۔ یہ امال رضیہ اسٹے جوس بھل کیول دیتی رہتی ہیں آپ کو۔۔۔ بھی کہتی ہیں سیب کاٹ دو۔۔۔ بھی کہیں گی۔۔۔ انار کاجوس دے دو۔۔۔ ہمر آدھے گھنٹے بعد کہیں گی۔۔۔ انار کاجوس دے دو۔۔۔ ہمر آدھے تعدد کمیں گی۔۔۔ واوشہری سے بوچھ کر آد کہ بچھ کھانے کادل تو نہیں جاہ رہا ۔۔۔ آپ مات اندے صحت مند تھیک تھاک ہیں ۔۔۔ اور بچھ توایک ادر بھی شک ہے'' رائی منہ شمیر ہوا کہ ہیں۔۔۔ بھی ان کو ایسی بات کر کر کے بیار کردیں گی۔۔۔ اور بچھ توایک ادر بھی شک ہے'' رائی منہ شمیر ہوا کہ ہیں۔۔۔ بولی تھی۔۔

'' بک بک کرتی جاتی ہو رانی ۔۔ ہماری بزرگ ہیں وہ ۔۔۔ یہ ان کا خلوص ہے '' دہ چڑ کربولی تھی۔ اپنی نرم دل است سے محمد مختی است ڈانٹ مرتبھی نہیں سکتر تھی

فطرت نے مجبور تھی اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ '' دہ تو تھیک ہے باجی ۔۔۔ لیکن مختاط رہا کریں ۔۔ کہیں آپ کو جوس کھل کے چکر میں تعویذ نا بلاتی رہتی ہوں امال رضیہ ۔۔۔ دیکھیں نا اپنا اتنا خیال رکھ کر بھی آپ بیار کیول رہتی ہیں۔۔۔ مجھے تو بقین ہے کہ آپ پر کسی نے کیا ہوا ہے کچھ ۔۔۔ کالاعلم وغیرہ۔۔۔ '' رائی پہلے ہے بھی زیادہ گہرا فلسفیا نہ انداز اپنا کربولی تھی۔شہرین نے اسے گھور کر ، مکہ ا۔۔۔

" جاؤیمال ہے ۔۔۔ کام کروجا کر۔۔ ایک توالٹی سیدھی فلمیں ڈراے دیکھ دیکھ کرتم نے دماغ فراب کیا ہوا ہے اپنا ۔۔۔ چلونکلویمال ہے ۔۔۔ "وہ چڑ کربولی تھی۔

رانی نے تیل دالی ہوتل اٹھائی اور سم لاتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ شہرین نے سائڈ پر بڑا تازہ موسمی کے جوس دالا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا تھا۔ امال رضیہ کچھ دیر پہلے ہی اسے جوس دے کر گئی تھیں۔ اس نے پہلاسی ہی ہوا تھا ایک دم ہی پتا نہیں کیا ہوا کہ اسے زور کا چکر سا آگیا تھا۔ اس نے بمشکل گلاس دوبارہ سے اس کی جگہ پر رکھ کر سر پکڑلیا تھا۔ چند کمچے وہ آنکھوں کو ہٹھٹا کر اپنا توازن بحال کرنے میں گئی رہی۔ یہ چکر 'سردر دبرت بے چین رکھنے سر پکڑلیا تھا۔ چند کمچے وہ آنکھوں کو ہٹھٹا کر اپنا توازن بحال کرنے میں گئی رہی۔ یہ چکھ دیر گئی تھی بھراس کے حواس نار مل ہونے لگے۔ آنکھوں نے بھی کام ٹھیک سے کرنا شروع

- 🕻 ابناسكرن 169 مى - 2016 🚼

کردیا تھا۔اس نے استھے پر ہاتھ رکھ کردوبارہ گلاس اٹھایا تھا بھر بکدم اسے بچھ خیال آیا۔ '' مجھے تو یقین ہے آپ پر کسی نے کیا ہوا ہے بچھ ۔۔۔ '' رائی کا جملہ اس کے دہاغ میں گونجا تھا۔اس نے جوس کے گلاس کی طرف دیکھا۔ چند کمھے بچھ سوجا 'سوچتی رہی ۔۔ بھراس نے مر جھٹکتے ہوئے سب لینے شروع کردیے ہے۔ تھے۔

# # # #

"میں صلح کرنے کو تیار ہوں" کاشف نے تھکے ہوئے انداز میں صبیب رضوی کو کما تھا جو اس کے اور رخشی

کے ورمیان ٹالث کا کروار اوا کررہاتھا۔

"رختی تخت ناراض ہے۔ تم نے اس کو ناصرف ذہنی تکلیف بہنچائی ہے بلکہ تمہاری اس حرکت ہے اس کی شہرت کو بھی بردا دھ چالگا ہے۔ "حبیب رضوی نے سمجھانے والے انداز میں کہاتھا۔ کاشف کچھ نہیں بولا حالا تکہ اس کا دل جاہ رہا تھا کہ ایک موثی می گالی اس عورت کو ہم کے اس بمدرد کے سامنے وے مگروہ نہیں دے سکتا تھا۔ رختی نے اس کی کوئی دیڈیو بنالی تھی اور اس کے پاس کاشف کی کچھ تصویر س بھی تھیں جن کی بنا پروہ اسے بلک میل کر رہی تھی تھیں جن کی بنا پروہ اپنی میل کر رہی تھی تھیں جن کی بنا پروہ اپنی میل کر رہی تھی کہ اگر وہ معانی ما تھے بنا دبئی چلا گیا تو وہ تصاویر ببلک کروے گی۔ اس وجہ سے کاشف کو اپنی دبئی روا تکی منسوخ کرنی بڑی تھی۔ اب اس کے پاس اس سارے مسلے کا بھی حال تھا کہ وہ رخشی اینڈ کمپنی سے منگلے کر رائی منسوخ کرنی بڑی تھی۔ اب اس کے پاس اس سارے مسلے کا بھی حال تھا کہ وہ رخشی اینڈ کمپنی سے منگلے کر رائی منسوخ کرنی بڑی تھی۔ اب اس کے پاس اس سارے مسلے کا بھی حال تھا کہ وہ رخشی اینڈ کمپنی سے منگلے کر رائی منسوخ کرنی بڑی تھی۔ اب اس کے پاس اس سارے مسلے کا بھی حال تھا کہ وہ رخشی اینڈ کمپنی سے منگلے کا رہی حال تھا کہ وہ رخشی اینڈ کمپنی سے منگلے کا بھی حال تھا کہ وہ رخشی اینڈ کمپنی سے منگلے کا رہی حال تھا کہ وہ وہ اس میں حبیب رضوی ہی اسے ذرا شریف انسان لگا تھا جو ٹالٹ بنے کو تیا رتھا۔

"اب آگروہ کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ کوئی پانچ سات لاکھ مانگئی ہے تومیرامشورہ بنے کاشف باؤ کہ اس کی بات مان لیما ۔۔۔ وہ بڑی خطرناک عورت ہے۔ دور دور تک اس کے تعلقات ہیں ۔۔۔ کہیں آپ کی کوئی نصور شصو پر اخبار میں لگ گئی تو بڑی بدنای ہوجانی ہے۔ "حبیب رضوی بظا ہراس کا دوست بنا بمیٹھا تھا۔ کاشف کچھ نہیں بولا تھا۔ اٹھارہ سال کی عمرے وہ شباب و شراب کا عادی تھا لیکن ایسی صورت حال میں بھی گرفتار نہیں ہوا تھا۔ رخشی

نے اسے بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اس عورت کو قتل کروا وے کیکن مسئلہ یہ تھا کہ رخشی اس سے کہیں زیا وہ تعلقات والی کپنجی ہوئی ہستی ثابت ہو رہی تھی سووہ صلح کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اسی لیے وہ اس وقت حبیب رضوی کے آفس میں جیٹھا تھا۔ رخشی سید اسحاق گل کے ہمراہ وہاں آئی تھی۔ اسحاق گل کے

جرے باٹرات نے کاشف کومزید غصر دلایا تھالیکن وہ خاموش رہے پر مجبور تھا۔

" میں نے تو سلے ہی کہاتھا اس آدمی کو کسی کی عزت کاپاس نہیں ہے رخش … تم اس کی حمایت میں زمین آسان کے قلابے ملاتی تختیں … بھگت رہی ہونا اب … "اسحاق کل نے طنزیہ انداز میں کہاتھا۔ رخش نے سرملایا۔ " بس جی غلطی ہو گئی … رخش نے جب جب آپ کے مشور سے ہے ہٹ کر چلنے کی غلطی کی ہے … بچھتائی ہے … " رخشی کا انداز اس سے بھی زیادہ طنزیہ تھا۔ کاشف تنجے و تاب کھا رہا تھا لیکن صورت حال کا تقاضا تھا کہ وہ عبر کے ساتھ جپ چاپ جاپ بیٹھار ہے۔ سووہ بیٹھا ہوا تھا۔

"برانی باتیں چھوڑور حتی ۔۔ جو ہوا سو ہوا ۔۔۔ کاشف نے اس دن زیادہ لی گئی ۔۔۔ تہمیں تواندا زہ ہے کہ شریف آدمی کو کبھی بھی شراب لڑ جاتی ہے ۔۔۔ چلو خیر ہو گیا جو ہونا تھا چھوڑو سب چھ میرے کہے کی لاج رکھواور اب مفاہمت کر لو کاشف ۔۔۔ میر تھانے کچری کے چکرنا تم برداشت کر سکتی ہونا کاشف ۔۔۔ شریف لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ مقدے عدالتیں ۔۔ اور ویسے بھی کاشف ہے حد شرمندہ ہے اپنی اس حرکت بر۔ "حبیب بس کی بات نہیں ہے یہ مقدے عدالتیں ۔۔ اور ویسے بھی کاشف ہے حد شرمندہ ہے اپنی اس حرکت بر۔ "حبیب رضوی تقریر کرنے والے انداز میں بولا تھا۔۔

"اتنائی شرمنده ہے تواس سے کمو کہ ایک بار جھے سوری بولے اور کیے کہ اس نے وست ورازی کی کومشش

ابنار کرن 170 سی 2016 ع

نشے میں کی تھی...رخشی بهت برے ول والی عوریت ہے۔ تم سے بهتر کون جانتا ہے رضوی کہ میں جھکڑوں لڑا ئیول نے کتنا پیج کر چلتی ہوں۔"وہ ناک پھلا کربولی تھی۔ حبیب رضوی نے سرہلایا تھااور ساتھ ہی کاشف کا جرہ دیکھا جمال برسائ مار ات کاڈر و تھا۔ حبیب رضوی نے آئکھوں بی آئکھوں میں اسے اشارہ کیا تھا۔ '' میں نے دست درازی نہیں کی تھتی۔ اس جیسی بدصورت عورت کی جانب تو میں نظر بھر کر نہیں دیکھتا کجا كىيە" دەجھىناك چڑھاكربولاتھااور جمليه ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ رحتی بجائے برامنانے کے قبقہہ نگاكر ہنسی تھی۔ ''وہ کیا تحاوِرہ ہے بھلا سا۔ رسی جل گئی مگر بیل نہیں گئے ۔۔ لیکن پھر بھی تم پر بیربل جیتے ہیں۔ جلیبی سید نھی کس کوا پھی لکتی ہوگی۔ "وہ اس انداز میں بولی تھی۔ کاشف نے دیکھا حبیب رضوی اور اسحاق گل کے جہروں بر بھی طنزیہ ی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کانداق اڑا رہے تھے۔ اس کا ایک بار پھرول جاہا کیہ اٹھ کر بھاگ جائے مگر حالات اسمورير آجكے تھے كہ اس كے ليے منہ چھانے كو بھى فى الوقت جگہ ميسر نہيں تھى۔ "رختی احیان فراموش نہیں ہے۔ اچھاوقت گزراہے تہمارے ساتھ۔ اس کیے معاف کرتی ہوں تہیں ... کیا یا د کرد کے تم بھی ... کیکن ایک جھوتی می شرط ہے۔ "وہ جانجتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کمہ رہی تھی۔کاشف نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ اب کچھ تہیں بولے گا۔اس کے باوجو ور خشی کے انداز دیکھ کراہے

وقر اشرط ... ؟"اس نے تنگ کر سوال کیا تھا۔

"میرا بچین کاخواب تھا کہ ماڈل ٹاؤن میں میرا ایک گھر ہو ۔۔ زیادہ کی خواہش تو تہجی نہیں کی میں نے ۔۔ بس یرانی طرز کاکینال ڈیڑھ کینال برینا ہوا گھر کافی ہے۔ تم تو دیسے بھی بیوی بچوں سمیت اب دبی جانے والے ہو تا۔ خبانت اس کے چرے پر بھیلی تھی۔ کاشف بھنا کراین جگہ سے اٹھا تھا۔

"ذكيل عورت ويحصي تومين أب أيك بائي نادون اور توميرے كھرى بات كرتى ہے ۔۔ جاكر لے جو كرنا ہے بیں اب کوئی بات نہیں ہو گی تھے ہے۔"اسے بے پناہ غصہ آرہا تھا۔ رختی کے چرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی ھی۔ کاشف کمرہ چھوڑ کرنکل جانا چاہتا تھا حالا نکہ حبیب رضوی اس کوردک رہاتھا کیکن اسنے ایک نہیں سنی تھی اور ابھی وہ دروا زے تک ہی پہنچا تھا کہ حبیب رضوی کے تمریعے کا نیلی فون بچا ٹھا تھا۔ حبیب نے ریسپور پر دو تین رسی جملے بولے تھے اور پھراسے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے فون کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کاشف نے جلتے بھنتے

"سیٹھ صاحب ...ابھی ابھی کور میرے ڈاک موصول ہوئی ہے میرے تام کی ...سیٹھ صاحب اس میں آپ کی تقوریں ہیں۔ اچھی نہیں ہیں سیٹھ صاحب ۔۔ لؤکیاں ہیں ساتھ ۔۔۔ آپ سمجھ رہے ہیں تا۔۔ "بیہ اس کے شوردم کے منچری آداز تھی جو بے جدرازداری دالے انداز میں اسے بتاریا تھا۔ کاشف کا سارا غصہ اور بھناہٹ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ چند کمحوں بعد اس کا پیچاس لاکھ کا گھر صرف ایک و متخط کے بعد اس کا نار ہا

سیٹھ کاشف نثاری محبت کی دو سری کمانی کا ختام بے حدور دناک ہواتھا۔ ایباانجام جواس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پہلے اس نے ایک عورت کا روپیہ چھینا تھا۔ اور اب ایک دو مری عورت اس کا روپیہ چھین

"آج کادن کیما گزرا؟" سیع نے اس کے چرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔وہ کافی فریش لگ رہی تھی۔

ابنار کرن 177 سی 2016 R

''جگر آتے رہے آج۔ تم نے دواکھائی تھی۔ جوس پیاتھانا۔۔۔'' وہ پوچھ رہاتھا۔ ''سمجے ساری ہاتیں چھوڑو۔ بیہ بتاؤ جادوٹونا واقعی حقیقت ہے؟'' وہ پوچھ رہی تھی۔ سمجے نے اس کے چمرے کی جانب دیکھااور بھردیکھتا، میں ہا۔اس کا کبھی کبھی دل جا ہتا تھا وہ کس اسے دیکھتا، میں ہے۔ اسے کھود سے کا خدشہ ہروقت اس کے دجود پر چھایا رہتا تھا جبکہ اس کے سامنے خود کوحا ضردہاغ اور زندہ دل رکھنے کے لیے بھی اسے بہت

''یہ سوال تہمیں مجھے نہیں پوچھنا جا ہے تھا۔ جادد ٹونا بالکل حقیقت ہے ... میری ای کونو لگتا ہے کہ تم نے مجھ پر بعنی ان کے میٹے پر کوئی جادد کیا ہوا ہے ... تب ہی تواسے تمہارے سوا کچھ سوچھتا نہیں ہے۔''وہ ٹیم مزاحیہ انداز میں بولا تھا۔ شہرین نے اسے گھور کردیکھا۔

''اچھانوکیا مہیں بھی بھی کی لگتاہے کہ میں نے تم پر جادد کیا ہواہے؟'' ''مجھے لگتاہی نہیں ہے<u>۔۔ جمھے</u>تو سوفیصد یقین ہے کہ تم مجھ پر بھی پڑھ پڑھ کربھو نکتی رہتی ہو۔۔ورنہ میری ایسی سدھ بدھ کیوں کھوئی رہتی۔۔ بیہ جادد ہی تو ہے کہ میں سوتے جائے بس شہرین شہرین کرتا رہتا ہوں۔''وہا ہے جڑا ۔ اتھا۔۔

" " ہی بات میری ای بھی تمہارے بارے میں کہتی ہیں کہ اس بھورے رنگ دالے پنجابی نے میری ہیرے جیسی بنی پر کوئی دم کر دیا ہوا ہے۔ درنہ اتن جھلی بھی کب ہوا کرتی تھی شہرین خان۔" وہ اس کے انداز میں بولی منتی۔ تتمیع مسکرایا۔

''احچیاتو پیجر نم نے کیا کما این ای کو بین پتا ۔۔ ''وہ یوچھ رہاتھا۔ ''میں نے کما کہ اوے آپ کو نہیں پتا ۔ کبھی بھی جھلے ہوئے رہنے میں بھی مزا آ تا ہے ۔ میں بہت مزے میں بول یہ اس بھورے بنجالی کا نشہ قائم رہنے دیں میرے حواسوں بر۔ ''وہ اسنے سادہ انداز میں اتنا برطا عمراف کر رہی تھی۔ سیجھے نے تبقہ دلگایا تھا۔ اسنے ول سے وہ شاید بہت دن کے بعد ہنساتھا۔ شہرین کو انجھالگا۔ ''میری بات بر تو بہت ہنسی آ رہی ہے ۔۔۔ یہ نہیں بتایا تم نے کہ تم نے اپنی ای کو کیا جواب ریا ''وہ جا ہتی تھی کہ سیج بھی اعتراف کرے۔ اس کی محبت میں کوئی ایک آ دھ جملہ ہولے۔

😝 ابناركرن 173 كى 2016

''میں نے ای ای کو پچھ نہیں کہا بھی ۔۔ تہہیں بتاہی ہے میری امی غصے کی بہت تیز ہیں۔۔ جلدی جلدی خفا ہو جاتی ہیں ۔۔ جاتی ہیں۔۔۔ میں آگر ان ہے ایسی کوئی بات کہ دیتا جیسی تم نے اپنی اوے سے کسی تھی تو انہوں نے ججھے اجھے فاصے طعنے دیے تھے۔۔ وہ جھے پہلے ہی زن مرید اور بتا نہیں کیا کیا کہتی ہیں۔''وہ اسے جزار ہاتھا۔ ''ہاں۔۔۔ اجھا کیا کہ تم نے پچھ نہیں کہا ان سے ۔۔۔ وہ تو پہلے ہی خفار بہتی ہیں ججھ سے۔۔۔ ان کے دل سے میرے لیے خفلی جانے کب ختم ہوگ۔''وہ حسرت بھرے لہجے ہیں بولی تھی۔ سمیج بیڈ کے کراؤن سے نمیک لگائے بیٹھا

تفا۔اس کی بات پر اس کی جانب رخ موڈ کر بولا۔

"خشرین مت سوجا کر کسی کے بھی بارے میں ۔۔انے بارے میں سوجا کر نیسہ ذندگی میں سکون بس اسی لیے میں ہوتا ہے جو ہم جی رہے ہوئے ہیں۔ان کمحوں سے خوشی کشید کیا کرد۔اپنے آپ کوخوش رکھا کر نیسہ ساری دنیا کے بارے میں سوچ سوچ کر پہلے ہی تم نے اپنے آپ کا حشر کر لیا ہے۔ "وہ اسے سمجھا رہا تھا۔

"میں نے کیا کیا ہے؟" وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ سمیج کے چربے پر مسکرا ہٹ بھیل گئی۔

"میں نے کیا کیا ہے؟" وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ سمیج کے چربے پر مسکرا ہٹ بھیل گئی۔

"میں نے کیا کیا ہے جم نے ۔۔۔ "شہرین نے مصنوعی تاراضی سے اسے دیکھا۔ وہ سمیج کو دانی کے متعلق بتانے والی تھی لیکن بات کارخ کمیں اور مؤگریا تھا اور اس کے ذہن سے بیہ خیال محوم وگیا تھا۔

# # #

''میں دبئ جانے کے بچھ عرصہ بعد تم لوگوں کو بھی بلوالوں گا۔'' کاشف نے صوفیہ کو تسلی دی تھی۔صوفیہ بچھ سرید بی تھی

گزشتہ کچھ عرصے میں اس کی زندگی میں بہت می تبدیلیاں آئی تھیں۔ پی بی جان بہت مضبوط اعصاب کی عورت تھیں کئیں اس بار کاشف کی حرکتوں نے انہیں بالکل تو ٹربھو ژکر رکھ دیا تھا۔ انہیں نیند میں سوتے ہوئے فالج کے حملے نے آلیا تھا اور بھرہا سپٹل بہنچنے تک ہارٹ قبل ہو گیا تھا۔ وہ جانبرتا ہو سکی تھیں۔ صوفیہ اور کاشف کو اس گھر میں منتقل ہو تا بڑا تھا جو ٹی جان نے اس کے تام کیا تھا۔ کاشف اس کیے پاکستان سے چلے جانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا تھا کہ تھو ژے کی بجائے سب بچھ دبئی انویسٹ کر دینا بمتر ہوگا۔ صوفیہ کو بچھا عتراضات تھے بھی تو اس نے ظا ہر نہیں کیا تھا۔ وہ صرف کاشف کا حوصلہ بردھاتی رہتی تھی۔

''یمال ابوه بہتے والے حالات نہیں رہے۔۔ وبئ میں لوگوں کی قوت خرید بھی زیادہ ہے۔۔ وہ لوگ مشینری وغیرہ خراب ہوجائے سائندوں کی طرح مکینکوں کے پاس نہیں بھاگتے۔۔ بلکہ خراب چیز کو کچراوان میں دالے ہی دن نئ کے لیتے ہیں۔۔ دبئ میں برنس اسکوپ بہت بروہ چکا ہوا ہے۔ ''کاشف کمہ رہاتھا۔ د''آب جیسے مناسب سمجھیں کاشف۔۔۔ میری تو وعاہے کہ اللہ آپ کی ہمت میں اضافہ کرے۔'' وہ پر خلوص

لهج ميں بولی تھی۔

197(41)

اسے ویسے بھی یہ احساس ستانے لگا تھا کہ کاروبار کے بھی ہونے سے کاشف نفیاتی طور پر متاثر ہورہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کاشف اس ٹراہا ہے باہر نکلے۔اسے اپنی فکر تھی نازر مین کی ۔۔اسے بس یہ پروا تھی کہ کاشف نارا سے بھی غلط کاشف نارا ہے بھی غلط منبوط رہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ کاشف نارا سے بھی غلط منبیں لگا تھا۔

صوفیہ کو کاشف کی زندگی میں آنے والی ہرعورت حرافہ لگتی تھی۔اے لقین تھاکہ شادی شدہ مردول کو پہکانے والی عور تنبی ہی ہوگا۔ سوکاشف والی عور تنبی ہی ہوگا۔ سوکاشف دبی جائے گاتواس پر مثبت اثر ہوگا۔ سوکاشف دبی چلا گیا تھا۔

- ابنار کون 17 شی 2016 <u>- ا</u>

" یہ شیموادر لوش وغیرہ ہیں … سب امپور رُڑیں … ادر ہیں بی کے فراکس ہیں "اس شخص نے ایک برظ سا " بندل اس کے حوالے کیا تھا۔ کاشف کو سمئے نین میں مورے تنے جب اس نے کسی آنے والے شخص کے ہمراہ چھ سامان بھجوایا تھا۔صوفیہ نے ہے ہینی ہے سارا بنال بیرسوج کر یکنگالا تھا کہ شایر اس کے تام کا کوئی خطر ہوگا ،جس میں کاشف نے اس کے لیے ہی میت بھری بانئیں آئی ہوں گی۔ اے بتایا ہو گاکہ وہ اسے یاد کر آئے ہور مین کے متعلق ہوجھا ہو گا۔ انہیں اپنے ہاں بلوانے کے متعلق پیر کما ہو گالیکن سارا بنڈل چھان کر بھی اے ایسا کوئی

محبث تامه مهنين ملاقفا-اسے دلی افسوس ہوا اس کے پاس کاشف کو بتانے کے لیے گئی باتیں تھیں۔ دہ اسے یاد کرتی تھی اور اس کی وابسی کے لیے دل وجان ہے منتظر سمنی عالا نکہ دہ اسے فون کر ناتھا لیکن فون پر اسے پر ائیو کی میسر نہیں تھی۔ دہ آج كل استے سكے ميں رہ رہى سى كىكن دہاں اس كابالكل دل نہيں لگنا تھا۔ ايك امير كھرانے ميں شادى نے اس کے طور طریقوں کو بالکل بدل کر رکھ رہا۔ اے اپنی بھابیوں کے رہائے کھانے پیند آتے تھے نا ان کے بیش ارنے کے طریقے۔ دہ زرمین کو کری میزر بھا کر بھلانے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کے بھیجے بھیجیاں جب جٹائی

ربین کر کھاتے تواہے پڑ ہوتی ادر زوہ انہیں ٹوک بھی دی تھی۔ یہ سویچے سمجھے بنا کہ ان سب کو بھی اس کی حرکتوں

وه ہروتت جمنج لائی ہوئی رہتی تھی۔اس کا ایراز گفتگو پڑیڑا ہو رہا تھا۔ دہبات بے بات بچوں کوٹوک دیتی تھی جبکہ زرمین کو ذراسا بھی کوئی ٹوک دیتا تواہے غصہ آنے لگنا تھا۔اس کیے کاشف کا پہلایارسل جب بنا خط کے موصول ہوا تواسے اجھا نہیں لگا تھا۔ اے جذباتی سمارے کی شخت ضرورت تھی۔

" آب کوایک چھوٹا ساخط تو 'جھے لکھنا جا ہے تھا۔ "جب کاشف کا فون آیا تواس نے شکوہ کیا تھا 'کاشف

" نہیں ۔۔ آپ جھے خط بھی لکھیں ۔۔ جھے آپ سے بہت ی باتیں کرنی ہیں۔ جب آپ جھے خط لکھیں گے تومین آپ کو تفصیل سے جواب دوں گی۔ "وہ اصرار کررہی تھی۔

" ایا ۔۔۔ میں نہیں لکھ سکتا ۔۔ جمھے لکھنا نہیں آتا ۔۔ کیا لکھوں گا میں خط میں۔۔ تم سے جوہات کرنی ہوتی ہے فون پر کر تولیتا ہوں۔ "بے چارگی سے بولا۔ صوفیہ چند کھے کے لیے جیپ سی ہوگئ۔ کاشف کے پاس پنی ہوی سے كرنے كے ليے باتيں ہى سيس تھيں۔

''اجھا۔ پھرتصورین بی بھیج دیں۔ ایسالگتا ہے آپ کودیکھے عرصہ ہوچلا ہے۔ بیہ توکر سکتے ہیں نا آپ'اس

نے دو سری خواہشات کا ظهار کیا تھا۔ کاشف ہسا۔

"بال تصوري بينج دولٍ گايديه توواقعي كرِسكما مول-"اس في جواب ديا تفاد چند دن بعد صوفيه كوبذريعه ڈاک تقوریں موصول ہو گئی تھیں۔سارے گھرنے تصوریں دیکھیں اور کاشف کی صحت کو پہلے ہے بہتر قرآر دے ہوئے خوب سرایا۔ وہ جب بہاں ہے گیا تھا تو بہت مرجھا یا ہوا لگتا تھا کیکن تین مہینے میں ہی اس کا سارا وجود پہلے کی طرح نکھرا تکھرا <u>لکنے</u> لگاتھا۔

" تم نے ایک بات نوٹ کی ۔۔ ہر تضویر میں کاشف بھائی کے آس باس ایک لیڈیز بیک پڑا ہے ۔۔ گاڑی والی تصور میں بھی ہے ... ریسٹورنٹ والی تصوریمیں بھی بیک نظر آرہا ہے۔ ہیں کی چھوٹی بھا بھی نے مزاحیہ اندا زمیں

اس کی توجہ اِس طرف دلائی تھی۔ سارا زور 'طیڈیز'' پر تھا۔ اس نے بھی بغور دیکھا بیک تو موجود تھا۔ اس نے بھابھی کا چرود یکھا۔ دہاں ایک مشکوک سی مسکر اہم جنگ رہی تھی جو اس سے برداشت ناہوئی۔ بات اپنی بردی تو نہیں تھی۔ اس کا چھوٹی بھابھی کے ساتھ اچھا دوستانہ تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بنسی زاق میں بہت سی باتیں کر لیا کرتی تھیں لیکن صوفیہ کوان کے چیرے پر بگھیری طنزیہ اور مشکوک مسکراہشاں کھہ زہر گلی تھی۔ ''آپ کمناکیا جاہتی ہیں۔۔ ؟''وہ جلا کرنولی تھی۔اس کی بھابھی اس کے اندازیر حیران ہو کئیں۔ "میں نے ابیاتو بچھ تہیں کما صوفیہ ... کہ تم سے یا ہو جاؤ ... ایک سرسری سی بات کی ہے" وہ محل سے بولی تھیں۔صوفیہ کی سلی نہیں ہوئی تھی۔ ''سرسری باتنس آیسے شمیں کی جاتین میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کیا جنانا جاہ رہی تھیں ۔۔ بیہ جولیڈیز بیک کی طرف اِشارہ کیا ہے تا آپ نے ... اس کا کیا مطلب ہے۔ بچھے بخولی سمجھ میں آتا ہے۔"وہ اس طرح طنزیہ اندازمیں بولی تھی۔اس کالہجہ او نیجا تھا سوبری بھا بھی بھی آموجود ہوئی تھیں۔ "سمجھ میں آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ۔۔ میں جو بھی کمہ رہی ہوں تہمارے بھلے کو کمہ رہی ہوں۔۔ مخلص

ہوں تہماری ... شوہر کے متعلق ہوچھ کچھے رکھا کرد ... جس طرح کا گردار ہے تہمارے شوہر کا ... کون داقف تہیں ہے ایں ہے ... بوچھواس سے کہ تمن کابیک ہے ۔ کیوں سینے سے لگا کرتضوریں تھچوارہا ہے۔ '' دہ بھی غنے میں آئی تھیں۔صوفیہ نے گھور کرانہیں دیکھا.

'' بجھے اپنے شوہر بر مکمل بھردسا ہے ... میں شکی عور توں کی طرح ذرا ذراسی بات پر فساد کرنے والوں میں سے تهیں ہوں ... آپ اینے مشورے اپنیاس رکھیں۔"وہ جِلا کربولی تھی۔

ارے بی پی۔۔انبی باتوں کی دجہ سے تووہ تہمارے ہاتھ سے نظا جارہا ہے۔۔اس کی خیر خبرر کھا کرد۔۔ تہمیں چکی چیزی سناسنا کر تمهاریے بیچھے پہلے بھی بہت کھ کر نارہا ہے وہ ... بد فطرت آدمی کی بیومی کو بہت مختاط زمنا پڑتا ہے ...ایسے ہیلا تعلق رہوگی تو بچیتا کہ گی بعد میں۔ "اس کی بھابھی نے سفا کی سے سب پھھ کمہ ڈالا تھا۔ صوفیہ کو اتنابرالگا كه وه مزيد جلا جلا كربولنے لكى تھي۔

''وہ بد فطرت آدی نہیں ہے ۔۔۔ بیہ تم لوگوں کی حاسد نظریں اور بد دعا ئیں جنہوں نے جھے اس حال کو پہنچا دیا ہے ۔۔۔ سب کی سب جلتی ہیں جھے ہے ۔۔۔ میراشو ہر ہیرا ہے ہبرا ۔۔۔ کیکن تم سب لوگوں کی بد دعا ئیں کھا رہی ہیں اسے...سارے خاندان کو آگ لگ گئی تھی ہید مکھ کر کہ اوہو صوفیہ کو توا تنا اچھا برمل گیا...ایسا فلمی ہیرو جیسیا شوہر .... دولت الگِ شخصیت الگ .... تم سِب لوگوں نے نظرنگا دی میری خوشیوں کو .... کالی زبان والیاں ... ڈا تنیں تا ہوں تو ... تم لوگ توجس کو نظرِ اٹھا کردیکھ لو ... وہ اپنے قدموں پر کھڑا کھڑا نیچے گرجائے ... ایسے حسد بھرے دل ہیں تهمارے...اجھاالبید سومناتود مکھ رہاہے نا...وہی تم جیسوں سے بچائے گاہمیں...اور بچا تارہاہے۔ان شاءاللہ" وہ حقارت سے بولی تھی۔ آ تھموں سے آنسو بھی روال تھے۔

بری بھابھی چھوٹی والی کو ہمجھا بجھا کردہاب سے لے گئی تھیں۔ رات کوبھا ئیوں کے آینے پر بید معاملہ پھراٹھا تھا۔ وہ چونکہ ان کی بہن تھی۔وہ اسے گھرسے نہیں نکال سکتے تھے لیکن انہوں نے دونوں کو مخل سے رہنے کی تلقین کی محقین کی تھی مگر صوفیہ کچھا در سوچ چکی ہوئی تھی۔اسے مزید یہاں رہناہی نہیں تھا۔

"میں آپ کوئی دُھونڈرئی تھی"نینا ایک دم سے اس کے سامنے آتے ہوئے بولی تھی۔اسکول کے گیٹ کے با ہر بچوں کارش بردھ رہا تھا۔ چھٹی ہو چکی تھی اور بچے شور مجاتے با ہر کی طرف آرہے تھے۔ وہ مرکے اسکول میں مهر



ے ملنے کے لیے آئی تھی۔ گراندر نہیں گئی تھی کیونکہ ایک تواس کی اجازت ہی نہیں تھی دو سرا مہرکی پیسپیو بھی اسکول میں ٹیچر تھی۔ اس لیے دہ مرکے جاچو کو چھٹی کے وقت ڈھونڈ ٹی ہوئی آ پیچی تھی اس نے نگاہیں اٹھا کر پہلے جرانی اور پھرنا گواری سے اسے دیکھا۔

''جھے کیوں ڈھونڈ رہی تھیں آپ میں آپ کی گمشدہ انگو تھی نہیں ہوں۔ "دہ بھیشہ طنزیہ انداز میں ہی بات رہ تھے کیوں ڈھوپ کی شدت سے اس کا چرو بالکل سرخ ہورہا تھا اور پھینا سرخ می اس کی جمنچولا ہے میں اضافہ کر رہی تھی۔

''در میکھیں پوصاحب سے معاملہ ذرا سنجیدہ ہے۔ "اس نے تحل کا مظامرہ کیا تھا جو کہ دہ عام طور سے کرتی نہیں میں۔ معاملہ ذرا سنجیدہ ہے۔ "وہ ناک چڑھا کر بولا تھا۔ نہنا نے سرماایا۔

ں۔ ''میرانام خادرہے۔۔۔پومجھے صرف میری ہاں کہتی ہے۔''وہ ناک چڑھا کربولا تھا۔نینانے سم ہلایا۔ ''اچھا تو خادر صاحب ۔۔مجھے آپ کی مردور کارہے۔۔ آپ جانتے ہیں کہ میں۔۔''ایک کیمے کے لیے رکی پھر

ہوں۔
""ہم سب مبرکے لیے بہت پریشان ہوں ۔ ہم سب اسے بہت یا وکرتے ہیں ۔۔ آپ اپنی والدہ کو سمجھا کمیں کہ اتنا ظلم نا کما کمیں ۔۔ انہوں نے صرف شوگر کے ڈاکٹر سے ہی ملنا ۔۔ انک ناایک ون اللہ سے بھی ملنا ہے۔ "وہ انہج کو سخت کے بنا انہائی طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ خاور عرف پرونے گھور کراسے ویکھا۔
""آپ میری والدہ کے بارے میں اس انداز میں بات کیسے کر سکتی ہیں۔۔ ٹھیک ہے اب آپ کی ان سے رشتہ واری نہیں رہی کیکن بزرگوں کا احرام کرنے کے لیے رشتہ وار ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ "وہ واقعی برامان گیا تھا اور وال سے بھی نہد ساتھ ا

'' خاور صاحب ۔۔۔ جس تن لاگے وہی تن جانے ۔۔۔ ہم بھی کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ہزرگوں کی عزت کرنا تا جانے ہوں ۔۔۔ کھو لوگوں کوعزت نہیں کروا تا آتی ۔۔۔ عزت کرنا تا جانے ہوں ۔۔۔ کھو لوگوں کوعزت نہیں کروا تا آتی ۔۔۔ تب کی امی جی بہت زیادتی کررہی ہیں ہمارے ساتھ ۔۔۔ ایک جھوٹی سی بچی کواس کے بیاروں سے دورر کھ کر نجانے کون بی نیکی کررہی ہیں دہ۔۔ کم از کم آپ تو سمجھا کتے ہیں انہیں ۔۔۔ کہ یہ ظلم مت کریں۔'' وہ النجائیے انداز میں

بولی تھی۔خاور نے سابقہ انداز میں اس کا چرود یکھا۔

"کون ساظلم بی بی بیتا نہیں آپ کیا سمجھتی ہیں ۔۔ میری امال کوئی جلاوتو نہیں ہیں جوابی ہی بوتی کاخیال نار کھ پاتی ہوں گی۔۔ ہاں کا رویہ اچھا نہیں تھا۔۔ زیاوتی کر جاتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا۔۔ زیاوتی کر جاتھ اس کا حیال رکھتی ہیں۔ "وہ اس مجھا تا جاتی تھیں امی ان کے ساتھ ۔۔ "وہ اس محمد تو رہا تھا۔ اس کے انداز میں چھلکتی ہے جینی و مکھ کر سمجھ تو رہا تھا کہ مہرسے بہت محبت کی وجہ سے 'وہ اس کے لیے پریشان ہے۔ نیمنا نے ساری بات میں کر تاسیف سے سم لا یا تھا۔۔

" "خیال کسے رکھتے ہیں۔ آپ کو بنائی نہیں ہے۔ ماں نہیں رہی اس کی۔ کیے سوتی ہوگی چھوٹی سی بنگی۔۔ چھت کو تکتے تکتے تھک جاتی ہوگی تو نیند آجاتی ہوگی۔۔ کھانا کسے جاتا ہو گا اندر۔۔۔ یقین کریں خاور صاحب۔۔ چھوٹی سی بکی ہے تا۔۔ اس کیے اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔۔ لیکن وہ بہت کچھ محسوس کرتی ہوگی۔۔ مال کی یا د قدم قدم برستاتی ہوگی اے۔ "نہنا کا لہجہ نجانے کیوں روہانسا ساہو گیا تھا۔ خاور اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے چرے پر تحور کر رہا تھا جمال ہے چینی اور اضطراب بھیلا ہوا تھا۔وہ سوچ رہا تھا۔

چرے پر تقور کر رہاتھا جمال ہے چینی اور اضطراب بھیلا ہوا تھا۔وہ سوچ رہاتھا۔ ''اللہ بی جانتا تھا کہ بیہ سخت مزاج دکھنے والی لڑکی مہر کے معالمے اس قدر بے چین کیوں تھی ؟وہ اس کو زیادہ نہیں جانتا تھا لیکن نوشین باجی کے بعد اس نے جب بھی اسے دیکھا تھا دہ مہر کے لیے بے حد ہریشان نظر آتی تھی۔

ابناسكون 17 شي 2016

خاور نے اپن رسف واج کی جانب دیکھا پھرا ہے و مکھ کر بولا۔

"دیکھیں بی بی ۔ ابھی تو میں لیٹ ہورہا ہوں ۔ ابھی میری بمن آجائے گی۔ آپ کو میرے ساتھ دیکھ کروہ خواہ مشکوک ہو گی۔ اس لیے بمتر ہے کہ ہم یماں اسکول گیٹ پر کھڑے ہونے کی بجائے کمیں بیٹھ کریات کر لیس ۔ آپ مناسب مجھیں تو۔ "اس نے ایک تجویزدی تھی اور نینا توجیعے منتظرای محق ۔ اب جمال بھی کمیں میں آپ وہاں بیٹھ کربات کرنے کو تیار ہوں۔ "وہ بہ جلت بولی تھی۔ "بی میراسل نمبر لے لیس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمال بیٹھ کربات ہو سکتی ہے "اس نے کہنے کے ساتھ اپنا فون بھی جینز کی اکٹ بھر اس نے جگت بھرے انداز میں اپنا فون بھی جینز کی اکٹ بھرے انداز میں اپنا فون تو اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس نے جگت بھرے انداز میں اپنا فمبراے وے دیا تھا۔

### # # #

''آہا۔۔ جاول۔۔ چنوں والے جاول۔''وہ پلیٹ و کم کھر خوش سے بولی تھی۔امی نے بغور اس کا انداز دیکھا۔وہ کتنے دن کے بعد ایسے خوش نظر آئی تھی۔اس کی بد مزاجی اور خود سری کے سامنے بھی بھی وہ خود کو بے حد لا جار محسوس کرتی تھیں۔

وں میں۔ حزہ دے کر گیا تھا تمہارے لیے ۔۔ کمہ رہا تھا ای نے خاص طور پر نہنا باجی کے لیے بھیجے ہیں ''بہت دن کے بعد ان کے درمیان ضرورت کے علاوہ کوئی بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے دوسری ٹرے بھی اس کے سامنے رکھتے ہوئے یہ جملہ بولا تھا۔ انہوں نے چکن کا سالن بنایا تھا۔ زری نے سلاداور وہی بھلے بنا لیے تھے۔ بیانیا کا پیندیدہ کھانا تھا۔

جمعی اللہ خوش رکھے حمزہ کی امی کو۔۔ اچھی عورت ہیں۔ "نہنا کھانے کو و کھ کروا تعی خوش تھی اور بہت رغبت اللہ خوش رکھے حمزہ کی امی کو ۔۔ اچھی عورت ہیں۔ "نہنا کھانے کو و کھ کر کھانا کھایا کرتی تھی۔امی بھی ہے کھارہی تھی۔امی تھی۔امی بھی اور زری تو کھانا کھا کرلیٹ کی تھی جبکہ وہ اطمینان ہے اس کے پاس بیٹھ کئیں۔ زری اور وہ پہلے ہی کھا جگی تھیں اور زری تو کھانا کھا کرلیٹ کی تھی جبکہ وہ نہنا کے انتظار میں ویں لاؤر کی میں بیٹھی رہی تھیں۔

''تمهاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟''انہوں نے پوچھاتھا۔نینانے سرہلایا۔ ''ٹھیک ہے۔ بس اب فائنل ٹرم ہوگا۔ تھیسز ہوگا۔ پھرانٹرن ٹیپ۔ پھرجاب ڈھونڈوں گی''ای نے

اغظ" جاب" براس کے چیرے کی طرف دیکھا۔

"الحجی بات ہے۔ کسی اجھے کے اسکول میں ابلائی کردیتا۔ اتنا پڑھ لکھ کر گھر بیٹھے رہے ہے فا کدہ۔ جاب سے معروف بھی رہوگی اور تجربہ بھی بڑھے گا۔"

''اسکول میں۔''وہ جیران ہوئی تھی۔ '' آپ سے کس نے کما میں ٹی چنگ کرنے والی ہوں۔ ایم بی اے کرکے میں ٹی چنگ نہیں کر سکتی۔ بڑ ۔۔ ہروفت بچوں کی چوں چوں میڈم یہ میڈم وہ 'نرا سردر دمیں نہیں کر سکتی یہ سب۔''اس نے نخوت سے سر نفی

" اچھاتو پھرکیا کردگی۔" ابھی کے نزدیک لڑکیوں کے لیے نہ جنگ سے بہترکوئی پروفیشن تھاہی نہیں۔
" کر ہی لوں کی کچھ تا بچھ ۔۔ ابھی تو تھ سین۔ وائیوا ۔۔ جیسی بلائیں ٹلنے کی دعا کریں۔ بھردیکھتی ہوں۔" وہ اطمینان سے بولی۔ مبر کے جاچو سے مل کرا ہے بڑا سکوان ہو گیا تھا کہ مبر کے لیے وہ پچھ نہ بچھ کرنے میں ضرور کامیا۔ ہوجائے گی۔

# ابنار کون 176 کی 2016

''جو بھی کرنا ہوا ہے اباہے مشورہ کرنے کے بعد کرنا'وہ روک ٹوک نوک نوک نوک الے بیں نہیں کیکن تم ہوجھ لوگ تو انہیں اچھا لگے گا۔''وہ اسے سمجھا رہی تھیں حالا نکہ جانتی تھیں وہ سمجھنے والی چیز ہے نہیں۔اس نے ان کے اس مئورے برنخوت سے سمرجھ کا تھا۔

''ابانے تو آج تک ہم ہے پوچھ کر بھھ کیا نہیں ہے۔ بس ہم ہی پوچھتے رہیں۔''ای نے اس کے طعنے کو بمشکل

ہضم کیا تھا۔وہ اے ٹوکنا تہیں جاہتی تھیں۔
"دیہ اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مال باپ سے مشورہ کرکے زندگی کے اہم فیطے کرے۔مال
باپ بالخصوص باپ کب مشورہ کرتے ہیں اولاد سے ۔ تم لوگ توخوش قسمت ہوکہ تہیں اتناا جھا محبت کرنے
والا باپ ملاہے۔ "افہوں نے اپنی جانب سے ایک اور کوشش کی تھی۔ نینا نے ایک کھے کے لیے رک کران چرہ
ویکھا ۔۔ کچھ کہنا جا ہا پھر جیب جاپ جمچے بلیث میں ہلاتے ہوئے بجاول کھانے میں مصوف ہوگئی۔ای اباسے زیادہ قابل
ویکھا ۔۔ کچھ کہنا جا ہا پھر جیب جاپ جمچے بلیث میں ہلاتے ہوئے بجاول کھانے میں مصوف ہوگئی۔ای اباسے زیادہ قابل
ویکھا ۔۔ کے کہنا جا ہا پھر جیب جاپ جمچے بلیث میں ہوجودرزتی تھا۔۔ ۔۔ ویکھا اس کی بلیث میں موجودرزتی تھا۔۔

"احیمابات سنوی میں نے تم ہے ایک بات کرنی تھی۔" ہمی نے بھی اس کی عدم توجہ دیکھ کرموضوع بلیث دیا

سارے سلے بھی سنے بار ہوچا تھا۔ اس کیے اس کا دھیان اس جانب کیا تھا،کیان اس مارے کا تھا۔ اس کے ناکواری سے نولی تھی۔ایسا چونکہ پہلے بھی سن ہوچا تھا۔ اس کیے اس کا دھیان اس جانب کیا تھا،کیان امی نے ناکواری سے نفی میں سرملایا۔

سن تولو۔ ذری کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ آیا زینب کے جانے والوں میں سے ہیں۔ لڑکا قطر میں ہو تا ہے۔ بہت اچھی جاب ہے۔ دولا کھ سلری ہے۔ گاڑی گھرسب ملا ہوا ہے۔ ذات برادری بھی ابن ہے۔ عمر کھی ستا کیس اٹھا کیس ہے۔ اس کی بہن نے ذری کو کہیں آیا زینب کی بیٹی کی شادی کی مودی میں دیکھا تھا۔ ای بر جوش ہے میں بولی تھیں۔ نہنا جچے بھر کر منہ تک لے جارہی تھی ان کی بات بن کراسے بلاشبہ خوش ہوئی تھی۔ زری نے جب سے بڑھائی چھوڑی تھی تب ہے ای اس جتن میں لگی نظر آتی تھیں کہ ذری کا رشتہ ہوجائے۔ ذری جر قدر خوب صورت اور سلیقہ مند تھی اس حساب سے اس کے لیے پر پوزاز کی لائن لگی ہوئی ہوئی مونی جوائے۔ ذری جر قدر خوب صورت اور سلیقہ مند تھی اس حساب سے اس کے لیے پر پوزاز کی لائن لگی ہوئی ہوئی اس سے تھی لیکن امیا نہیں تھا۔ اوھر اوھر سے بس عام عام سے دیشتے آجائے تھے۔ دالا رشتہ کائی اچھالگ را تھا اس لیے ای کو خوش دیکھ کرنہ نیا کو جھنگ پر اتھا ، میں ایک احساس جاگا تھا۔ کسی کا چرہ آتھوں کے سامنے آیا تھا ، تکراس نے اپنے ہی خیال کو جھنگ پر اتھا۔

''دواقعی …یہ توبڑی خوشی کی بات ہے۔''وہ دافقی خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ''ہاں … میں بھی بہت خوش ہول … اللہ تم دونوں کے نصیب جلدا زجلد کھولے … آمین آلڑ کا جھٹی پر آج کل یا کستان آیا ہوا ہے … وہ لوگ مثلنی کرنا چاہتے ہیں … میں نے بلوا یا ہے کل چائے پر … کوئی بات مزید آگے بردھی تو کھانے پر بھی مدعو کروں گ۔''امی کافی پر جوش تھیں۔

"بيرتوكافي المحيى بات ب-"نينا في اتناس كما تھا۔

"اب تم ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ کل ذرا جلدی آجانا اور گھر کے کاموں میں تھوڑی مدر کردیتا....زری توان کے سامنے کام کرتی اچھی نے لگے گی۔تم اس کی اکلوتی بس ہو.... تنہیں ہی کرنا ہے یہ سب سیم رہی ہونا۔" امی کے اندا زمیں التجا تھی۔ نینا نے سملایا۔

"جی \_ ٹھیک ہے ... آپ بتا دیتا ... جھے کیا کیا کرنا ہو گا۔"وہ بہت فرما نبرداری سے کمہ رہی تھی۔ای کو بردا

🔞 ابنار کون 179 سمی 2016

"تم فیشل کی کرلو"وہ اپنی کوئی کتاب بستر پر رکھ کر بلیٹھی ہوئی تھی جب اجانک ہی اسے پچھے خیال آیا۔ اس نے زری کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ زری کانوں میں ہیڈ فون لگائے ایف ایم سن رہی تھی۔ اس کے مات ہے کی کا دیکھ کر ان میں میں میں میں ان کانوں میں ہیڈ فون لگائے ایف ایم سن رہی تھی۔ اس کے طنتے اتھ دیکھ کراس نے بیڈ فون آ آرا تھا۔

"جھے کہ رہی ہو چھ ۔ ؟"وہ چھ حیران تھی کیونکہ نینا کامزاج کافی اچھالگ رہاتھا۔وہ شاید کئی سالوں بعد

اہے اتھوں سے ذری اور اپنے لیے چائے بھی بناکرلائی تھی۔

" ہاں بہن تم ہے، کی کمہ رہی ہوں۔ فیشل کرلو گوئی پیڈی کیور مٹنی کیور۔ سنا ہے اب تو پروٹین ٹریٹھنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میرے جیسی خوب صورت لڑکیوں کی تو نہیں 'لیکن تم جیسی داجبی سی شکل وصورت والیوں کی خوب چاندی ہو گئی ہے۔۔ اپنے کالے پہلے چرے پر ذراسی محنت کرلو تو بس میرے جیسی خوب صورت لگنے لگو گ۔"وربس کو جڑاری تھے ۔۔ نہیں ذریہ اور ک-"وہ بھن کوچڑا رہی تھی۔زری نے سرملایا۔

''ہاں تم تھیک کمہ رہی ہو ... بس اب میں کیا کروں اللہ نے مجھے ایسائی بنایا ہے۔ مجھے واقعی محنت کرنی پڑتی ہے باکہ تم جیسی حسین و جمیل خوب صورت طرح دار ... ''اس نے اتنائی کما تھا کہ نینا نے اسے ٹوک کر مزید لفظوں کان نائی '

"ريزهي <sup>لك</sup>هي سمجھ دارييه سليقه منداور نوجوان بھي۔"

'' ہاں ہاں ۔۔۔ نوجوان بھی لگ سکوں ۔۔۔ بس قسمت کی بات ہے۔ سب نصیب کے کھیل ہیں۔'' وہ بھی ہنتے

ہوتے ہوں ہے۔ "قسمت کی بات تومت کرو بمن سے بہال ہم مار کھا گئے تم اس معاطع میں ذرا دوقدم آگے ہی ہو ہم سے سے۔ اس لیے پردلیں سے کوئی رشتہ آیا ہے تمہمارے لیے ۔۔۔ ہم قسمت کے دھنی ہوتے تو ہمارے لیے آ مانا۔ "وہ بھی مزاحیہ اور را زدانہ انداز میں بولی تھی۔ زری جواب تک زاق زاق کھیلتے ہوئے بنس رہی تھی یکدم چپ سی ہوئی۔ وو مس كارشته آيا ہے؟ "فع لوچھ رہي تھي۔

''اب اننا بھی مت بنویں سازادن گھرمیں ہوتی ہو۔۔ ای کے ہرفون کال کی جاسوی کرتی ہو۔۔ حتمہیں سب بہاتو

ہے۔"نہنانے تاک چڑھا کر کماتھا۔

" قسم سے مجھے نہیں بیا کسی بھی رشتے وشتے کے متعلق ... بناؤ تا کس کا رشتہ آیا ہے ... میرا؟" وہ آخر میں استفهاميها ندازا يناكريولي تفي

''ال بنورانی قطر میں ہو تا ہے لڑکا ۔۔ خالہ زینب کا پیاہے تا۔۔ ان کے کوئی جانے والے ہیں۔ لڑکا اچھاہے ویل سیٹلڈ۔۔ ایجو کیٹڈ۔۔ اسارٹ بینڈسم۔'' نہنا جانی تھی ذری سب تفصیلات جانیا جاہتی ہوگی۔ اسے جتنا معلوم تعاوہ سب بتائے گئی۔ ذری نے ذرا بھی دلچیں نہیں لی تھی۔ نہنا کو اپنے دھیان میں محسوس بھی نہیں ہوا' کہ ذری کے چرے کا رنگ بدل کیا تھا۔ نہنا کی باتوں میں کوئی دلچیں لیے بناوہ ممہانہ سیدھا کر کے میل فون' ہیڈون سمیت کیاف میں تھی گئی ہیں۔

"كل آرے ہیں وہ لوگ کیا جا وہ ہے جارہ قسمت كامارا بھی ساتھ ہو۔ اس ليے كمدرى تھی كوئی مرمت ورمت کرلوانی ... آئی بروز بنالو ... "ندنیانے اتن کمی تمپید جس بات کے لیے باند هی بالا آخر اس نے وہ اگل ہی ویا تھا'زری کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی لیکن لحاف کے بنچے سے اس کے سیل فون کی جبکتی اسکرین واضح ہو رای تھی جو بتا رای تھی کہ یقیناً"واٹس ایپ مسلسل چل رہا تھا۔اس کولحانہ بیں گھساد مکیھ کرنینا بھی کتابوں کی جانب متوجہ ہوگئی تھی۔

### # # #

اسم اسم است خیال رکھوں گاریں کہ وہ مہر کو مجھے دے دیں۔ میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔۔ اس کی مری ہوئی ہاں نے مجھے بجین میں بہت محبت ہیں الا بوساتھا۔۔ وہ شاید بارہ سال کی تھیں جب میں ان کے گھر آئی تھی۔۔ لیکن وہ میرا ایسا خیال رکھتی تھیں جیسے میری سکی ماں بھی نار گھتی ہوگی۔۔ میرا کھانا پینا اور دھنا برتنا سونا عمل اسم کی نار کھتی ہوگی۔۔ میرا کھانا پینا اور دھنا برتنا سونا ہوئی تھی۔ میرا آپ لوگوں کے باس ہے 'وہ کیا کھاتی ہوگی۔۔ کیسے دہتی ہوگی۔۔ میرا سمال کی سم میرا کھانا ہوئی تھی۔ میرا سمال کی سم میں جو جو جو کہتے دات رات بھر نیند نہیں آتی فاور صاحب۔ "
ہوگی۔۔ کیسے دہتی ہوگی۔۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے دات رات بھر نیند نہیں آتی فاور صاحب۔ "

نینا نے حدلاجاری بھرے کہے میں بولی تھی۔جاریج کا دفت تھا۔ گرمی کافی کم ہو چک تھی اگرچہ ابھی ابھی مردیوں کے آثار تو نہیں شروع ہوئے تھے لیکن پھر بھی موسم مشام کو کچھ بہتر ہونا شروع ہو کیا تھا۔ وہ دونوں

یونیورٹی کے قریب ایک کیفے ٹیموا میں ہیتھے تھے۔ ''ایک بات بتا میں مجھے نہناصاحبہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم مرکا خیال نہیں رکھتے ہوں گے یا ہمارے گھر وہ بھو کی مرتی ہوگی… ہم اس کے آرام کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے اوروہ سارا دن جھا ٹدیونچھالے کر گھر کی صفائی میں لگی رہتی ہوگی… اور میری ای بھولن دیوی کی طرح گھوڑ ہے پر بیٹھی اس کو ہنٹرمارتی رہتی ہوں گی… فلمیں ولیں سے کانی شوق سے دیکھتی ہیں آپ۔''وہ انتمائی طنزیہ انداز میں بولا تھا اور اس سے پہلے کہ ذہنا کوئی جو اب دیتی وہ مزید

" امارے گھریں مرکا سٹیٹس کسی شنزادی ہے کم کانہیں ہے... میری ای میرے ابواور میری بہنیں اس پر جان چیز کتی ہیں... اس کے منہ سے نقلی خواہش پوری کرنا ہم سب اپنا فرض بچھتے ہیں۔"وہ لحہ بھر کے لیے رکانو نینا نے بچھ کھنے کے لیے منہ کھولا گراس نے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اسے ردک دیا تھا۔

" ' ہاں میں باتا ہوں … نوشین بھا بھی کے ساتھ میرے گھروالوں کاسلوک متنا ذعہ تھا ' وہ ان کی قدر نہیں کریا ہے کئین اس میں زیادہ قصوران کے شوہر یعنی میرے بھائی کا تھا … اگر مردا بنی عورت کی عزت کرتا نہیں تو پھر کوئی اس عورت کی عزت نہیں کرتا ہے ۔ عورت کی عزت نہیں کرتا ہے ۔ عورت کی عزت نہیں کرتا ہے ۔ بسرحال وہ یمان موجود نہیں ہیں … ان کی غیر موجود کی میں ان کا ذکر غیبت میں شار ہوگا … میں یمان صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ آپ مرکے لیے آئی فکر مند تا رہا کریں ۔ وہ بہت خوش ہے ہم سب کے ساتھ … میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنی امی کو آمادہ کرسکوں کہ وہ ہفتہ دی دن بعد مرکو آپ سے ملنے کے لیے ماتھ … میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنی امی کو آمادہ کرسکوں کہ وہ ہفتہ دی دن بعد مرکو آپ سے ملنے کے لیے بھیج دیا کریں ۔ ' ہمیں نے جیسے ایک سانس میں اپنا سارا موقف بیان کر ڈالا تھا۔ نہنا نے اس کی بات من کر گھری ۔ اللہ سے میں ۔

" میں یہ نہیں کہ رہی کہ آپ لوگوں کے مہاں اس کا خیال نار کھا جاتا ہوگا ۔۔۔ لیک سیجھنے کی کوشش کریں ۔۔۔ اس مال کی ضرورت ہے ۔۔۔ وہ بہت چھوٹی ہے ۔۔۔ ایک جھوٹی بچی کو ہال کا کمس در کار ہوتا ہے اس موتے ہوئے ہر کروٹ پر ایک بازو در کار ہوتا ہے جو اس کا اعاظہ کر کے اسے تحفظ کا احساس ولا سکے ۔۔۔ اور جب اسے یہ تحفظ نہیں ملتا تو وہ ذبنی طور پر بہت ٹوٹ بھوٹ جاتی ہے ۔۔۔ بچین میں ہونے والی ٹوٹ بھوٹ بروی قائل ہوتی ہوتے ہوائی تو نام اس کی نام کا انسان کا پیجھا نہیں جھوٹرتی ۔۔۔ ایسا ٹوٹا بھوٹا انسان بھرنار مل نظر آنے کے ہرابنار مل حد تک جانے لگتا ہے ۔۔۔ میں مرکو صرف اس تو ڈبھوڑ ہے بچانا جاہتی ہوں۔ "اب کی باروہ جسے لیے ہرابنار مل حد تک جانے لگتا ہے ۔۔۔ میں مرکو صرف اس تو ڈبھوڑ ہے۔ بچانا جاہتی ہوں۔ "اب کی باروہ جسے

ابنار**كون 181** كى 2016 🚼

کسی ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔اس کی نگاہون کا مرکز میز پر پڑا ہوا گلدان تھا۔اے احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کی بات سنتے ہوئے خاور عرف ہو کے چربے پر کیسی مسکراہٹ جیکنے لگی تھی۔ '' میں تو بس مهر کو اس کی ماں کی ممتا کا احساس ولانا جاہتی ہوں ... اس کیے جاہتی ہوں کہ مهر میرے ساتھ

رہے۔"اس نے گھری سائس بھرنے ہوئے جملہ مکمل کیا تھا۔ ''اچھا۔۔۔اب سمجھاہوں میں آپ کی بات ۔۔۔ لیکن کیابیہ ضروری ہے کہ مهرآپ کے ساتھ رہے ۔۔۔ یہ بھی توہو

سكتاب كه آب مرك سائه ره ليس؟ " ده جيس كوئي تجويز ديناجاه ربا تفا-نينانے سرا تھا كراسے ديكھا-"بیاس صورت میں ممکن ہے نہنا صاحبہ کہ میں آپ سے شادی کرلیتا ہوں۔ اس صورت میں آپ ہمارے کھر کا فردین جائیں گی اور پھرمهر کاخیال رکھنا آپ کے لیے بے حد آسان ہو جائے گا۔''وہ انتنائی اظمینان سے بولا

نینا کو جھٹکا پرالگا۔ایے امید نہیں تھی کہ بیام سالگنے والا شخص اتن جرات رکھتا ہو گاکہ اس سے بیاب کرے دونینا تھی۔ اپنی تلوار جنسی زبان سے سب کوسیدھاکرنے کاحوصلہ رکھتی تھی لیکن ہجائے کیوں اس کمجے اس سے کھے بولا ہی تنیس گیا۔وہ چند سیکنڈزبس اس کا چرہ دیکھتی رہی۔ پھردہ ابن جگہ سے اتھی تھی اور بنااس کی جانب ديھے ليے قدم بھرتی با ہرنکل گئی تھی۔خاور دہیں بنیٹھا مسکر آتا رہاتھا۔

وہ گھر پینچی تو مہمان آھے ہوئے تھے۔اس نے یونیورٹی سے آف کیا تھا الیکن چونکہ مہرکے جاچو سے ملنا ضروری تقاس لیے ای کی رو کرے گھنٹہ بھری آجازت لے کر نکلی تھی۔اب جب وہ وائیس آئی تھی توزین وول کی کیفیت میں عجب تھلبلی مجی تھی۔ مہر کے لیے اس کی توجہ اور پریشانی کو اس کے جاچونے کس طرح کیش کروا ناجا ہا تفایہ سوچ سوچ کرایک جانب ایسے اس شخص پر بھی غصہ آرہا تھا دد سری جانب وہ خود سے بھی نالاں تھی کہ اسے ا تناجذ باتی ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ مہری محبت میں اس کے چاچو سے ملنے جل دی۔ گھرمیں آنتے ہی مہمان اور ای کامزاج برہم و مکھ کروہ بھول بھال کران کے ساتھ مصوف ہوگئی تھی۔شائستہ مزاج اور وهیمی مسکراہٹ والی ایک آئی تھیں' انگل ذرا خاموش طبع تھے' کیکن اہا کے ساتھ سیاست اور پاکستان کے حالات پر باتنیں کرتے رہے۔ لڑکے کی ایک بمن بھی ساتھ تھیں جو زیادہ تراہیے یا کچے سالہ بیٹے اور دو

سالہ بنی کی شرار تیں سناتی رہیں۔ نینا کوان سب سے مل کراچھالگاای لیے دہ محسوس نہیں کرپائی کہ زری بہت حیب حیب تھی۔وہ اس طرح سے تیار بھی نہیں تھی جس طرح عام طور سے کھرمیں رہاکرتی تھی۔سادہ ساچرو... نا کا جل مسکارا نالب گلوز ۔ کپڑے بھی عام سے بی بہن رکھے تھے جو عام طور سے گھر میں بہن کرر کھا کرتی تھی۔ ' بچھے تو بیہ لوگ بے حدیبند آئے ... برسوں میں متمهارے ایا اور خالہ جائیں گے ان کے یماں ... تم چلوگ ہے؟"ای نے خوش ہوتے ہوئے کہاتھا اور ساتھ ہی اس سے پوچھاتھا۔ان کے چیرے پراطمینان کی گہری لکیرس تھیں۔ وہ برتن دھورہی تھی اور ای بسکٹ کہاب وغیرہ کے ہاقیات سمیننے میں مگن تھیں۔ نینانے سرہلایا۔ ''کیا مجھے جاتا چاہیے ؟''ای شیشے کے جار میں بسکٹ رکھ رہی تھیں۔اس کے سوال پر حیرت سے رک کراسے

دیسے ہیں۔ ''جھے لے جانے سے پہلے سوچ لیں۔ زری کی نسبت میں زیادہ خوب صورت ہوں۔ بیہ نا ہو کہ اس کے سسرال دالوں کو میں بھا جاؤں۔۔۔ پھر آپ کو اعتراض ہو۔'' یہ اس کا زاق تھا۔ای کو سمجھنے میں ذرا سالمحہ لگا 'لیکن جب سمجھ گئیں تومسکرائی تھیں۔

ابنار **کرن 18** ممی 2016

' <sup>دب</sup>کو نہیں ... زری کو پیند کر گئے ہیں تب ہی توبلوا یا نے ہمیں اپنے یماں ... اور تم ضرور ساتھ چلو... لڑکے کو ر کھنا۔ اس کے ساتھ ذرا بات وات کرنا۔ تم تو بڑھی گھی ہو۔ ذرا اپنے صاب سے جانچنا کہ ہماری ذری کو خِوشَ بھی رکھے گایا نہیں۔"ای اے سمجھانے کے ساتھ جار کا ڈھکن لگاتے ہوئے اسے کیبنٹ میں رکھنے لگی تھیں۔وہ آنج ضرورت سے زیادہ متحرک اور جان چوبند نظر آرہی تھیں۔ "واہ بھی۔ زری کے سسرال والوں کی وجہ سے ہماری بھی عزت ہونے لکی ہمارے گھر میں ...ورنہ ہمیں کون ا تن عزت دیتاتھا کہ ہم ہے مشورہ کرے 'ہماری رائے مائے۔'' یہ طنزیہ انداز میں نداق کر رہی تھی۔ "تہمارے مشورے کی اہمیت تا ہوتی تو تنہیں ساتھ چلنے کوتا کہتی ۔۔ بنگل ۔۔ تم زری کی بمن ہو۔۔ اس کی پند تاييند كو مجھتى ہو ... مجھ سے تووہ شرماتى رہے گ ... ليكن تم سے تو ہرمات كرے كى نا... لا كے كى تصوير لا تيس گے۔ پھرِتم زری کودکھاکراس کی رائے لینا۔ اے ان کے گھربار کے متعلق بنانا۔"ای پرجوش کہتے میں مشورہ دے رای تھیں۔نینانے مسکراتے ہوئے سرملایا۔ ''وہ سب تو تھیک ہے'لیکن آپ نے غور کیا۔ زری کھے جیپ جیپ ہی ہے تا۔ ''اسے یک دم ہی یا د آیا تھا کہ

زری کارویہ بھی کچھ لیا دیا ساتھا آج اوروہ ابھی تک کمرے سے بھی نہیں نگلی تھی۔

"نظاہیرہاب وہ گانے گانے سے تورہی ۔ لڑکیاں ان موقعوں پر جیب ہی رہتی ہیں۔ شرمادرمارہی ہوگ۔" ای شرارتی اندازمیں بولی تھیں۔نینانے براسامنہ بنایا۔

وكهمه تو تھيك رہي ہو ... ليكن بچى ہے تا ... بيہ برط مشكل مرحلہ ہو يا ہے ... حالا نكه دویا قاعدہ رشتہ لائے تھے۔ عام لوگوں کی طرح لڑکی دیکھنے اور اس کا امتحان لینے نہیں آئے تھے 'کیکن پھر بھی بجیب نؤ لگتا ہے تا۔ جب تمهمارا وِیت آئے گانا تب تمهاری بھی پر پیز کرتی زبان کوبریک لگ جائے گ۔"ای پھر شرارت بھرے لہجے میں بولی تھیں۔ان کی اس بات پریک دم نینا کو بھی پیو کا بچہ یا دِ آگیا۔

''میراس صورت ممکن ہے کہ میں آپ سے شادی کرلیتا ہوں۔''اسِ نے دل میں اس کا ڈاٹیدلاگ دہرایا تھا اور سائھ ہی غصہ بھی آیا۔وہ چند کھے سوچتی رہی پھراس نے اِمی کی جانب ریکھا تھا۔

"اي ايك بليث بنادين چاث اور كباب كى يەدە و آئس كيك دەلوگ لائے تھے دہ بھى ۋال دىس مىس سلىم كو دے آتی ہوں۔" اتنی اہم ہات اس نے ابھی تک سلیم کو نہیں بتائی تھی۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ جلا نے شردع کیے۔برش دھو کردہ ملیم کے پاس جانا جاہتی تھی۔ائی بلیث بنانے لکی تھیں۔

"بیٹا پھرتم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور جاؤ کے کیا؟"امال رضیہ نے اس کے سامنے جائے کا کپ رکھتے ہوئے بیما پیرم سے میا بیسد میا ہے۔ ان ہور ہود ہے ۔ ان کالی پی لور ہے لگا تھا۔ ان کادل جاہتا تھا کہ اس کے تمام سے دلی ہے سوال کیا تھا۔ سیج کا از اہوا چرود کھے دیجور تھیں۔ قدرت سے تولا نہیں سکتی تھیں لیکن خواہش سائل کو چنکیوں میں حل کردیں 'لیکن وہ خود بے حد مجبور تھیں۔ قدرت سے تولا نہیں سکتی تھیں لیکن خواہش تھی کہ کسی روز شہرین کیا مال کو قون کرکے اس کو خوب با تیں سنا ہیں۔
''جی امال ۔۔ کیونکہ یمال تو میں بہت ہی کم اوگول کو جا فتا ہول ۔۔ بینجاب میں اپنا بورا خاندان ہے۔ وہال اوگول کے تعلقات ہیں۔۔ آپ کو بینا ہی ہمارے یمال سفارش 'واسطے ہر کام کے لیے ضروری ہیں۔۔۔ "وہ مکن سابولا

دربیٹا.... ڈاکٹر کہتا کیا ہے۔..اب کیا کریں گے دو۔..علاج کب شروع ہوگا۔"امال نے دو سراسوال کیا تھا۔ بہت



دن ہوئے تھے شہرین گھریس ہی تھی۔ سمیع اے ڈاکٹر کے پاس لے جاہی نہیں رہا تھا۔ امال رضیہ کولگ رہا تھا کہ کہیں باخیرتو نہیں ہور ہی۔

۔ الی میرو یں بروں۔ ''اہاں ریڈی ایش کا کہا ہے۔ وہاں لاہور ہی میں کروائیس کے۔ باقی کی صورت حال تولا ہور جا کرہی واضح

موگی۔" ہوگی۔"

ہوں۔ "ریڈی ایش ہے کیا آپریش واریش ہوتا ہے؟"ان کی معلومات ناقص تھیں۔ سمیج نے ان کی جانب ریکھا۔وہ فکر مند نظر آتی تھیں۔ان تے ول میں شہرین کے لیے بہت جگہ تھی۔ یمی وجہ تھی کیہ سمیج نے اپنی ای کے رویے سے مایوس ہوکر ان سے بات کی تھی۔ا ہے کسی ایسے ہمدرد کی بے حد ضرورت تھی جو اس کی ہمت مسلسل بن ھا آا ہو تا۔

دستعاعوں سے علاج کریں گے امال نیادہ توجھے بھی نہیں یا ۔۔ وہیں لاہور جاکر تفصیلات پتا چلیں گی کئین واکٹر کہہ رہاتھا کہ شعاعوں سے نیومر تعنی رسولی کو جلانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد سائز چیک کریں کے ۔۔۔ واکٹر توبہت برامید ہیں کہ ریڈی ایشن بہت پراٹر ثابت ہوں گی۔ اللہ کرے اس سے آرام آجائے۔۔ "وہ

• ''ان شاءالله بنیا … میں تو خصوصی دعا ئیں کر رہی ہوں آج کل … شہرین مجھے بہت عزیز ہے … الله رحم کر ہے • بی بر ۔ '' دعا ئیں دینے کابیہ ان کا مخصوص انداز تھا۔ ''مہیع کچھ نہیں بولا۔ وہ آپنے اکاؤنٹس وغیرہ جیک کر رہاتھا۔ اس کاروبار بہت و سبیع بیا بنے بر تو نہیں بھیلا ہوا تھا 'لیکن بھر بھی کافی برکت تھی۔

آس نے گزشتہ بانچ سالوں میں سخت محت کی تھی۔ پہلا سال جاب سے تجرید جاصل کر کے میں کے بعید انجی فرم امن کی تھی۔ چیے سات ویں لوگوں کا اسٹان بھی تھا۔ کراکھی جیسے شہر میں ایک بوش علائے قبیل رہائش بھی تھی۔ اب تک توسب کچھ بہت اجھے طریقے سے جل رہاتھا 'کیکن شہرین کو جس مؤذی مرض نے آگیا۔

تھا سے میں بیب بانی کی طرح فرج ہوتا تھا۔ شاری کے بعد پہلی مرتبہ جہال سمیج کویہ احساس ہوا نفا کہ وہ بہت اکیلا تھا ہاں یہ احساس بھی بہت حاوی تھا کہ اس نے کہی کیوں بیسہ بچا کر منیل رکھا تھا۔ وہ لا نحہ عمل تر تیب دے رہا نھا۔ شوکت خام سے ریڈی ایش کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ وہ لندن یا دی کے کسی بڑے اسپتال میں شہرین کی رپورٹس بھیج کرود مری رائے ضرور لے گا' مگراس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں خطیرر قم ہوتی۔

امان رضیہ اس کو مقروف دیکھ کراٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ سمج سے مشورہ کرتاجا ہتی تھیں کہ وہ شہرین کی بہن یا ای کو فون کرکے شہرین کی بیاری کے متعلق بات کرلیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس صورت حال میں سمیج آور شہرین کو بہت سے ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو واقعی ان کے ہمدرد ہوتے جو ماں باب ہی ہوسکتے تھے۔ ماں باپ کی دعا تمیں ہرمشکل ٹال سکتی تھیں 'کیکن سمج لا ہور روا تکی کی تیا ریوں میں مصوف تھا۔

آبال رضیہ نے سوچاتھا کہ وہ سمج سے ددبارہ اس بارے میں بات کریں گی الیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اپنی کھرمیں جاسوس پیدا ہو چکے تھے جوان کے لیے صورت حال کو مزید کنبیر بنارہے تھے۔

''بین رکھا تھا۔ مناسب جیولری جمری کر کائری پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔اس نے ہلکے پریل رنگ کالباس بین رکھا تھا۔ مناسب جیولری جمری لپ اسک ... بھورے بال جو نفاست سے کندھے پر آنتے کی جانب ڈال رکھے تھے۔وہ آج کل سجنے سنورنے پر بہت دھیان دینے لکی تھی۔اللہ نے حسن تو دے ہی رکھا تھا۔ سج سنور کر

ابنار كون 184 كى 2016

رہتی تھی تو بے صد خوب صورت لکنے لگتی تھی۔ ''سہ کا نظار کررہی ہوں ۔ وہ آئیں توجائے ہتے ہیں۔ کباب وغیرہ ہیں فریج میں ۔ ''اس نے ان ہی ہے یو چھاتھا۔ گھر کی مالکن وہ تھی الیکن سب ذمہ داری آماں رضیہ کے ہی سر تھی۔اس نے تشکر بھرے انداز میں انهیں دیکھا تھا ساتھ ہی رانی کی بات یا دکر کے غصہ بھی آیا۔ نجانے کیااول فول بکتی رہتی تھی۔ وتنهيں بيٹي...معاف كرتا...بس آج كل جي چھا جھا نہيں رہتا ... چھ بنا نہيں يا تي...ول چاہ رہا ہے توبولوا بھي بنالیتی ہوں۔''انہوںنے محبت بھرے کہتے میں یو حیما تھا۔

در نہیں نہیں...امال...ابھی تو دُنر کا کام ختم کرکے آپ نگل ہیں کجن سے میں کھھ آر دُر کردی ہوں ۔ رانی ذِرِا میراسیل فون لاؤ۔ "اس نے پاس بیٹھی رانی کو کہا تھا جوائیس کے تھلونے بھوائے اس کے ساتھ مکن جیٹھی تھی'کیکن دھیان ساراشہرین اور امال رضیہ کی جانب تھا۔ کھانے پینے کی باتیں ویسے بھی اے فورا ''سن جایا کر تی

تھیں۔وہ فورا"ا تھی تھی۔

"ارے بنی یہ آرڈر داڈر مت کیا کرو... ہمیں کیا خبر کیا کیا گند بلاڈال کربتاتے ہیں بیدبا ہر کی چیزیں... جو بھی کھانا ہو بچھے بتایا کرد۔ میں خود بنا دیا کردں گی۔ باہر کا کھانا مت کھایا کرد۔ میں نے ٹی دی پر دیکھا تھا کہ بہت سے كيميكل ذالتے ہيں...وہ ميواكيا بولتے ہيں...اجي نوموتو...وہ تو دباغ كى بيارياں لگا ديتا ہے...مت كھايا كرو-"وہ تاصحانه اندا زمیس که رهبی تحصیب-اسی اتنامیس رانی سیل فون انجھالائی تھی۔

''ال آب توجائے کہاں کہاں ہے وصورتر کردیکھتی ہیں تی دی پر ایسی چیزیں میں نے توجب بھی کوئی کھانے نكاف والايروكرام ديكها ہے... ده سب بهي چيزس وال كريناتے ہيں... سويا ساس يعلى ساس... ہاك ساس... اور بھی پتا تہیں کونِ کون می ساس۔ات مزے کا لگتا ہے سب۔"رانی نے ٹوک کر سارا ٹیمپوہی خراب کردیا تھا۔اماں نے اسے کھور کردیکھا۔وہ دن مزید چٹوری ہوتی جارہی تھی۔شہرین کے چھے جواب دینے سے پہلے ہی اس کے فون کی تھنٹی بچا تھی تھی۔شہرین نے کال رہیدو کرنے کے لیے بہت احتیاط سے اسکرین کوچھوا تھا۔ یہ اس کی ساس کی کال تھی اوروہ اے بہت ہی کم فون کرتی تھیں۔

وسيس تو تحيك بول ... آپ كيسي بين-"اس نے اسے ول كو قابو ميں ركھتے ہوئے سوال كيا تھا۔ وہ جب بھي فون

كرتى تحين كجه جلى كي ضردرسناتي تهيب-

''دسمیج کابی انظار کررہی تھی۔ ابھی تک آئے نہیں ہیں آفس ہے۔ بس آنے والے ہوں گے۔ کافی مصروف ہو گئے ہیں آج کل ..."وہ بہت احتیاط ہے بات کریری تھی کہ کوئی الی بات نہ نظے منہ ہے جوان کے مزاج کوبگاڑدے۔ امال رضیہ ای کے چرے کو تکنے میں مکن تھیں۔

"جی سمیع نے بتایا تھا کہ آپ آئی تھیں یمال... معاف سیجیے گامیں ہاسپٹلا ئزد تھی این دنول... آپ سے الا قات ہی نہ ہوسکی ۔۔ آپ آئیس تا ددبارہ۔۔ ایمن آپ کو مس کرتی ہے۔ "دہ کمہ رہی تھی حالا نکہ بہ جھوٹ تھا۔ ایمن کی دادی کا ایمن سے کوئی تعارف تھاہی نہیں۔وہ ایمن کو بھی پیار نہیں کرتی تھیں اور نہ ہی ایمن کوان

"جی بس ... دودن رہی تھی اسپتال میں ..." دہ کمہ رہی تھی۔امال رضیہ کا رواں رواں اس کے منہ سے ادا

ہونے والے جملوں کی جانب متوجہ تھا۔ ان میں سے نہیں بریشانی کی بات نہیں تھی۔ بس ذرا سا مبردر د تھا۔ آپ کو پتا ہے آج کل کے ڈاکٹرزیسے بنانے یے چرمیں لمبابل بنانے کے چکرمیں ذرا ذراسی بات پرایڈ مٹ کر لیتے ہیں۔"وہ تفصیل سے جواب دے עיט איט-

'کی یہ موس سے یہ اب کی بار شہرین کی آوا ذمیں جرانی تھی۔اماں رضیہ نے وال کرسینے پر ہاتھ رکھا۔یہ کیا کہنے والی تھیں سمیع کی والدہ اپنی بہو ہے۔ کیا کہنے والی تھیں سمیع کی والدہ اپنی بہو ہے۔ ''جھے یہ آپ کو کس نے بتایا ۔۔۔ سمیع نے ۔۔۔ ''وہ ابھی بھی جران تھی بھروہ مسکرائی۔ ''ارے نہیں آئی۔۔ کسی نے غلط بتایا ہے آپ کو۔۔ تھو ڈا ڈبریشن تھا بچھے۔۔۔ اور پھر کرا جی کاموسم۔۔ ہوئی ڈبی۔۔۔ وہ کیا کتے ہیں اردو میں ۔۔۔ ہال۔۔ ربطورت بہت ہوتی ہے ادھر۔۔۔ تواس کیے تھ کاوٹ ہوجاتی بچھے۔۔۔ اور تو

"سمیع نے تس کوبتایا؟"اس سے پھر کوئی سوال کیا گیا تھا۔ "سمیع نے تس کوبتایا؟"اس سے پھر کوئی سوال کیا گیا تھا۔

كُولِّي باتِ نهيں۔ "ووابھى بھى مسكرارى تھى۔امال رضيہ نے سرمالكل ہى جھكاليا تھا۔خدا ہى جانتا تھا كہ بيراطلاع

"كون سے استال ميں ... شوكيت خانم ميں ... ؟ كس نے بيجى ہيں ... ؟ سميع نے ... ميرى رپوركس ... ؟" وہ

بندہو گئی تھی کہوہ نون پر کیا ہا تنیں کر رہی ہے۔ "امال رضیہ۔۔۔ سیج نے آپ سے کوئی بات کی تھی؟ کچھ کہا انہوں نے کہ میری رپورٹس میں کیا ہے۔ "فون بند کرتے ہی وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔اماں سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔

''کہاں بڑی ہیں میری سب رپورٹس۔۔اسٹڈی میں۔۔؟''وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔وہ اب کی ہار بھی کچھ نہیں بولی تھیں۔ شہرین ابنی جگہ سے الفٹی تھی اور سیڑھیوں کی جانب چل وی تفقی۔ اس کا اگلا بڑاؤ' یقنینا ''اسٹڈی روم تھا''کیونکہ سمیج زیاوہ تر کاغذات وغیرہ وہیں رکھتا تھا۔ اس کا سیل فون وہیں بڑا رہ گیا تھا۔ اہاں رضیہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ نہیں یا کی تھیں۔ صورت حال یک وم بالکل فلمی ہوگئی تھی۔

# # # #

''یہ لو۔۔ کیایاوکردگے تم بھی۔۔ اتنی ناراضی کے باوجود تہمارا خیال رہتا ہے مجھے۔۔ امی نے اتنی مزے مزے کی چزیں بنائی تھیں۔۔۔ اسکیے نہیں کھائی گئیں مجھ ہے۔۔۔ ''اپنے مخصوص احسان جتلاتے انداز میں بلیٹ سلیم کے سامنے رکھی گئی تھی۔ سلیم کے ہاتھ تیزی ہے کوئی نیاانسانہ مکمل کرنے میں مگن تھے۔اس آواز براس نے سر اٹھایا' بھراس کودیکھتے ہی سخت مصنوعی ناراضی کے اظہار کے طور پر اس نے ہاتھوں سے تھسیٹ کرو ہمل چیئر کا رخ تدمل کرلیا تھا۔۔

روازے کواپنے وجودے و هکیل کر کھولتی ہوئی اندازداخل ہوئی تھی اور سلیم کے سامنے کھڑی ہوگئی تھی۔ اس دروازے کواپنے وجودے و هکیل کر کھولتی ہوئی اندازداخل ہوئی تھی اور سلیم کے سامنے کھڑی ہوگئی تھی۔اس نے ہاتھ میں پکڑا فولڈراپنے ہازد سے ڈھک لیا' ماکہ نہا کھو کھو تاسکے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے۔ نہنانے اس کی اس حرکہ دریا کی جنہ ااُ

حرکت برناک چڑھائی۔ "جھے تہماری گھٹیا سستی عشقیہ شاعری اور نجلے درجے کے تھکے ہوئے انسانے بڑھنے میں کوئی دلچہی نہیں ہے۔ اس لیے انہیں اپی مرمل بازد کابر قع بیناکرا پنااور میراد فت ضائع مت کرد سلیم میاں۔"وہ اسی انداز میں



بولی تھی جس میں بولا کرتی تھی۔ بوں کی اس الی است الی است زیادہ بولتی ہو۔۔۔ اور بہت فضول بولتی ہو۔۔۔ ہرشاعری گھٹیا سستی اور عشقیہ بھی نہیں ہوتی۔ میں تھکے ہوئے افسانے لکھوں یا ترو تازہ نمائے دھوئے فریش۔۔۔ تمہیں میری انسان کرنے کا کوئی حق سيس ٢- "سليم جر كربولا تعا-"اوہوہ و یہ این اب تم بچھے سکھاؤ کے کہ کیسے بولنا ہے ۔۔ کس طرح بات کرنی ہے۔" نینا کو دل ہی دل میں شرمندگی تو ہوئی الیکن سلیم کے سامنے اعتراف کرنااس کی شان کے سخت خلاف تھا 'سودُ ھٹائی سے اپنے موقف ر ہے رہے کے لیے اس نے اپنا انداز تبدیل نہیں کیا تھا۔ "میرے سکھانے سے تم نے کچھ سکھنا ہو تا تواب تک سکھ جکی ہوتیں۔" وہ اسی روکھے سے ایدا زمیں بولا تھا۔نینانے بغوراس کا چرور مکھا۔اے اندازہ تو تھا کہ وہ اسے خفاتھی ہے اور پھرایک اوروجہ بھی تھی جو صرف

اے اور نینا کوہی معلوم تھی کیکن وہ اس کے سامنے تذکرہ کرکے اس کا دل مزید شیس تو ڈنا جاہتی تھی اور نا ہی وہ اے طعنے دینے آئی تھی کیکن اس کے ساتھ تعلق ہی ایباتھا کہ اس کا دل جلائے بغیر اس پر مصنوعی رعب ڈالے بغيراس سكون بهي تهيس مكتا تفار

' دمیں تنہیں آئی اہم بات بتانے آئی تھی اور یہاں تنہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔'' وہ خلاف توقع اپنے

کہے کومعتدل کرکے بولی تھی۔ سلیم نے فولڈر گاؤنٹر پر الٹاکرر کھا' بھر بچھے ہوئے انڈاز میں بولا۔ ''جھے اس اہم بات کابست اچھی طرح پتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو بچھے ۔ تنہیں پتاہمی ہے کہ میں یہاں ہے بیٹھا تناہے کے اس اہم بات کا بست انجھی طرح پتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو بچھے ۔ تنہیں پتاہمی ہے کہ میں یہاں ہے بیٹھا تم لوگوں کے کھر میں ہونے والی ہر سرگری پر نظرر کھتا ہوں۔ کوئی دیکھے نادیکھے 'سکیم تودیکھے گاہی۔" جملے کے اثر کو ہلکا کرنے کے لیے اس نے آخر میں مزاحیہ اندا زا پنایا تھا۔ نینانے کوئی دلچینی لیے بنارا زوا رانہ لہجہ ا پنایا تھا۔ ''تو بحرسنو سلیم بابو۔ کیا تمہیں واقعی پتا ہے کہ مہرکے جاجونے بچھے پرویوز کیا ہے۔''سلیم نے چونک کر سر اٹھایا اور پھراس کے چہرے کے تا ٹرات یک دم عصلے ہوئے تھے۔

''کیا۔۔؟اس کینے کی جراتِ کیے ہوئی' یہ بات کرنے کے ۔۔ ہمارے گھر کی ایک بیٹی کو تو کھا گئے یہ لوگ ۔۔ اور اب دوسری پر نظرر کھ لی ہے ... کمینہ نظریان ... شکل سے بی دو نمبر لگتا ہے بچھے وقیے ہروقت منہ بر بے جارگ اور معصومیت کا پردہ ڈال کرر کھا ہو تا ہے۔۔ اور حرکتیں دیکھو۔۔۔لڑکیوں کو پروپوز کیا جارہا ہے۔ اتنی ہمت اس ک اور تم بھی ہرایک کے ساتھ ہے تکلف ہوجایا کرو۔ تم اس کافون نمبرڈھونڈ تی بھررہی تھی تا ۔ جھے پتا تھا اب کوئی جاند چڑھے گاہی۔ "وہ چہا جبا کربول رہا تھا۔ نہنا کو اندازہ تھا کہ دواس طرح ری ایکٹ کرنے والا ہے۔ ا بھی بات یہ بھی کہ سلیم کاموڈ بدل کمیا تھا۔وہ اس کے چبرے کے تاثرات کو دیکھ کرمسکراتی رہی۔

'''تہمیں ہنسی آرہی'ہے۔۔۔ شرم کرو۔۔۔ اچھی لڑکیاں ایسی باتوں کا برا مناتی ہیں۔۔۔ تاراض ہوتی ہیں۔''وہ

التو بحرتم فرض كرلويد كميس برى لركي مول-"ا ي سليم كوچران عيس مزا آرماتها-''امت سبری ہوتی تو دہ اتن ہمت ہی کیوں کر تا ہے۔ کمال دہ جاال ان پڑھ سبو نگاسا ہے۔ اس کے اسے امال

ابابھی کمی قابل نہیں مجھتے اور کہاں تم ... "سلیم واقعی جزئر ہول رہاتھا۔
"المال اباتو میرے بھی ایسے ہی ہیں ... دو کوڑی کی عزت نہیں کرتے میری ... اسی لیے تو مجھے اچھالگا ہے یہ
پرد پوزل ... الله ملائی جوڑی ہوگی ہماری ... مجھے لگتا ہے میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ "وہ چرے پر
مصنوعی سنجیدگی طاری کرکے بولی تھی۔ سلیم کواس کے انداز دیکھ کر مزید غصہ آرہاتھا۔
"نہنا ... تم جاؤیمال ہے ... اور دوبارہ مجھے کبھی اپنی شکل بھی مت دکھاتا ... نکاو ... دفع ہوجاؤیسارے

- 18 ابنا *، کرن* 18 شمی 2016 😭

زمانے میں ان محترمہ کووہی نظر آیا ... پیسے اس کی این امال بھی یا گل کہتی ہیں۔ "وہ انتمائی برا مان کربولا تھا۔ نینانے قبقہہ نگایا۔ اسے سکیم کاتیا ہوا انداز دیکھ کرمزا آرہا تھا۔

"جھے نہیں پیا تھا کہ تم اٹنے جیلس بھی ہوسکتے ہو کئی ہے۔۔۔ حالا نکہ وہ اچھا انسان ہے ہے جارہ۔۔ تھوڑا معسوم اور بھولا ہے 'لیکن مجھے خوش رکھے گا۔۔ میری ہریات مانا کرے گا۔۔۔ میرا دل جاہ رہا ہے اس کو فورا "''ہال'' کمہ دول۔۔۔ قسمت والیوں کو ملتا ہے ایسا ہر۔۔ "وہ بہنتے ہوئے کمہ رہی تھی۔

"جی ... درست کمہ ربی ہیں آپ محترم... بیں آپ کوخوش رکھنے کی بوری کوشش کروں گا... باتی وللد العالم..." یہ آواز کاؤنٹر کے بالکل سامنے ہے آئی تھی۔ نہنا انجیل ہی بڑی۔ سلیم نے بھی چونک کرعقب میں ویکھا تھا' بھروہ سیدھا ہوا۔ پوعرف فاور مہر کا ہاتھ بکڑے بالکل کاؤنٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ نہنا اور سلیم دونوں بالکل کھسا کرایک دو سرے کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ پہلے بھی وکان پر نہیں آیا تھا۔ صورت حال یک دم ہی کافی مجمیر ہوگئی تھی۔ وہ دونوں اس بری طرح اس کانداق ازار ہے تھا وروہ جانے کسے وہاں آئیا تھا۔

ہوں کے سے دولادوں، ن بری سری، ن مران، زرائے سے اور دوہ جائے ہے دہاں امیاها۔ ''آپ لوگ توجب ہی ہو گئے ہیں۔ میری غیر موجود کی میں میرے متعلق بات ہو سکتی ہے اور میری موجود کی میں کرنے میں کیا برائی ہے۔''وہ سادہ سے انداز میں بناجمائے ہوئے بولا تھا۔ سکیم اور نہنااب بھی جیپ رہے تھے۔ ''میں مرکو آپ سے ملوانے لایا تھا۔ میں نے دعدہ کیا تھا تا کہ آپ سے۔۔''اس نے بھی موضوع تبدیل کر دیا

تھا۔نینا کھنیا کر آگے بڑھی' بھر کاونٹر کاوروا زہ کھول کریا ہر نکلی۔ 'نعمری۔''اس نے مہر کاہاتھ تھاما تھا۔مہر بھی خوش ہوتے ہوئےاس کے ساتھ چیکی۔نینا کو شمجھ ہی نہیں آر ہی تھرے کی انہ سا

ں میں بہاں کسی کام ہے آیا تھا۔ مجھے دو گھنٹے لگ جائیں گے۔ میں آٹھ بیجے مہرکو لینے آجاؤں گا۔''وہ اتنا کہہ کر نور اسہی بلٹ گیاتھا۔

''جاؤ۔ جان چھوڑو۔ آگئے خواہ مخواہ منہ اٹھاکر۔ ''سلیم نے اس کی پشت کودیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ مبادا سن کر ملیٹ ہی نا آئے۔ پہلے ہی کافی شرمندگی اٹھانی پڑگئی تھی۔ نینا' مهرکا ہاتھ پکڑ کر خالہ کے گھر میں تھس گئی تھی۔

## # # #

''یہ آپ کا گھرہے؟''صوفیہ نے اس چھوٹے 'مگرا نتمائی خوب صورت فلیٹ کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا تھا۔ کاشف نے سرملایا۔

اسف سے مہلایا۔
''اپنائی سمجھو۔''اس نے کہا' زرمین کوسینے سے لگائے وہ بہت خوش تھا۔ صوفیہ کے بے حدا صرار پر کاشف
نے ان دونول کو بتین مہینے کے لیے دبی بلوایا تھا۔ صوفیہ نے اس سے بچھ نہیں کہا تھا'لیکن اپنی طرف سے دہ سے تاراض ہو کر آگئی تھی۔ اس کا دالیس جانے کا کوئی اراوہ نہیں تھا۔ وہ مزیدا بنی ای کے گھر آئی تھی۔ اس کا دالیس جانے کا کوئی اراوہ نہیں تھا۔ وہ مزیدا بنی ای کے گھر جہال اپنی ذندگی کے کئی فیمی سال اس نے خوشی خوشی گزار سے تھے'وہی گھراپ اس جھوٹا بوسیدہ اور ننگ و تاریک لگٹا تھا۔ وہ بھا بھیال اور بھائی جواسے بھی اپنے دل کے قریب محسوس ہوا کرتے ہے۔'اب اس کے لیے حاسد اور کم ظرف ہوگئے تھے۔ وہ سوچ کر آئی تھی' وہ کاشف کے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ کاشف بھی ان کو دیکھ کر کافی خوش تھا۔ زرمین تو اس کی گود سے بی نہیں اثر رہی تھی اور بیٹی کا بیدوالمانہ بین دیکھ کر وہ بھی خوشی سے نمال ہوا جارہا تھا۔

« تتہیں گریند آیا؟ مناشف نے فرخ ہے جوس اور کیک نکال کرمیزرِ رکھا تھا اور پھراہے ان دونوں کو سرو

''بہت زیادہ… بہت ہی خوب صورت فلیٹ ہے ہیں۔''صوفیہ سمراہ رہی تھی۔ وہ بالکل نئی طرز کا اور نیا جمکیا چکتا فلیٹ تھا۔ جست پر لگے نیسی قمقموں ہے روخنیاں فرش پر لکی ٹاکٹزے منعکس ہوکردیواروں پر کیے گئے خوب صورت رنگ دروغن کے حسن کو مزید بردھا رہی تحقیں۔ فرنیچر بھی اعلا درجے کا تھااور ان سب کے درمیان صوفیہ کا دجیمہ شو ہُرجوا نے برے حالات کے بدا ترات کو میسر بھلا کڑا ہے بھر پہلے کی طرح چاق چوبند لکنے لگا تھا۔ سرمئی رنگ کی سویٹ شرٹ اور نیلے رنگ کی جینز ... کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی اور اس کے وجود سے اتھتی مہنگے برنیوم کی خوشبو۔۔ صوفیہ نے اس کود مکھ کردل ہی دل میں کئی بار نظرا تاری تھی۔وہ پھرزندگی کی طرف لوث آیا تھا۔ اس نے کزشتہ کئی مہینے بہت مشکل حالات سے نیئتے ہوئے گزارے تھے مگراب وہ سلبھل چکا تھا۔ "شکرے تہمیں فلیٹ پیند آیا۔ میں جاہتا ہوں تم یہ تین مہینے خوشی خوشی گزارو...اس بدبخت عورت (رحتی) ک دجہ ہے میں نے ہی نہیں تم نے بھی بہت وقت زہنی ازیت میں گزارہ ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمهارا دبیٰ کاوِزٹ بہت اچھا رہے۔" وہ پر خلوص کہتے میں کمہ رہاتھا۔صوفیہ نے ہاتھ میں پکڑا جوس کا ٹن میزیر رکھااورانی جگہ ہے اٹھ کرسامنے اس کے ساتھ صوبے پر آبیتی۔ ''کاشف میں آپ کے باس آگرا تی مطمئن اور خوش ہوں کہ آگر آپ جھے جھونپر دی میں بھی رکھتے تو میں کوئی شکوہ کیے بنا رہ لیتی۔ میں نے یہ جو چند مہینے آپ کے بغیر گزارے ہیں نا۔ لیٹین کریں بچھے سب کی حقیقت سمجھ میں آئی ہے... شادی کے بعد لڑکی کا شوہر ہی اس کی کل دنیا ہو تا ہے... میرے لیے بھی بس اب آپ ہی آپ ہیں۔ آپ کے سوا دنیا میں کوئی تنہیں ہے میرا۔ میں پاکستان میں سب کو کمہ آئی ہوں کہ میرا جینا مرتااب صرف كاشف كے ساتھ ہے ... اس ليے ميں يہ سب بلاوجه تهيں بول رہى ... ميں بس اب يميس رموں كى ... جاہے آب بھے یہاں ایک کمرے کے جیموئے سے فلیٹ میں رتھیں یا اس خوب صورت فلیٹ میں۔ رمنابس اب آپ کے سائھ ہے۔ دبی میں رہوں یا یا کستان میں..." اس نے اپناموقٹ واضح کردینا مناسب سمجھاتھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی توقع کے مطابق کاشف اس کاہاتھ تھام کراہے اینے ساتھ مستقل رہنے کی نوید دیتا۔ داخلی دروازے کی تھنٹی بچا تھی تھی۔ کاشف اٹھ کربا ہر شیس کیا تھا۔اسنے صرف دیوار پر کلے ایک بٹن سے آٹومیٹک لاک کھول ڈالا۔ "ارے... زرمین... میری چندا... کتنی بڑی ہو گئی ماشاء الله... اور کتنی پیاری مجی... "کسی نے اندر آتے ہوئے سراہا تھا۔ صوفیہ کا دعوا تھا کہ دہ اس آدا زکو قبر کے اندرسے بھی بہچان سکتی تھی۔ اس نے بھٹی ہوئی آنکھوں ے آنے والے انسان کی جانب کھاتھا 'مجروہ بے مدمشکل سے مسکراتی تھی۔ "معوفید کیسی ہوجان ۔؟"وہ اس کے قریب آئی تھی۔صوفیہ کوائی جگہ سے المحنام اعطالا تک وہ کرنےوالی ہورہی تھی۔ حبیبہ نے بہت خلوص کے ساتھ اسے مخلے سے لگالیا تھا۔

(باقی آئنده ماه لماحظه فرمائیس)



### نزيبت جبين ضياء

## SPERIN

جائے ہیں۔ "اماں نے تکے برغلاف چڑھاتے ہوئے کما تھا 'وہ منہ بناکررہ گئی۔ وہاں جمال آیک تو کم مائیگی کا احساس' اوبر سے کرئز کے طنزیہ اور این امارت کا احساس ولاتے والے جملے حالا مکہ وہ مناسب جواب بڑی تمنی اوراعمادے وے دین تھی مگر ۔۔۔

عامتی کو بیشہ سے خاندان کی تقریبات میں جانے سے جڑ تھی کیوں کہ اسے بیشہ بی کو دئت ہوتی وہاں کے ماحول میں خود کو دومس فٹ "محسوس کرتی تھی۔ چھر ماحول میں خود کو دومس فٹ "محسوس کرتی تھی۔ پھر کسی کی شادی کا کارڈ دیکھ کروہ سخت کو دئت میں مبتلا تھی۔

فئیم احمد کے دو برے بھائی کریم اور تشیم تھے اور ایک بھن رفعت تھی۔ کریم احمد اور قسیم احمد تشم میں " دان ال الميا ہميں شادی ميں جانا بہت ضروری ہے۔ ہے۔ ؟ اس نے بوجھاتھا۔ "ان بیٹا استہیں تو بیا ہے کہ تمہمارے اباجان جانا



لیتی ہے۔"عذرا ہیکم نے ہلکی سی خالت محسوس کرتے ہوئے آہشگی سے کہا۔

'' ''میں تھوڑی ہی ماڈرن لڑکی جانبے جو میرے بیٹے کے ساتھ مل کر کوئی جاب کر سکے۔'' خاتون نے دل کی بات کمہ دی۔

'' ''نہیں بہن میری بیٹی کوئی جاب نہیں کرتی گھر پر بچیوں کو قرآن پاک کو تفسیراور تشریح کے ساتھ پڑھاتی اور درس دیتی ہے۔'' عذرا بیٹم نے صاف گوئی سے کہا۔

''اوہنہ!''خانون نے منہ ٹیٹرھاکرکے کماان مشاید غاشیہ معیار پر نہیں اتری تھی۔ اُک اوالی خان میں زار کا ف کر کرفتہ انگاک

ایک بارایک خانون نے اسکارف و کھ کر قتقہ دلگاکر کہاکہ ''انیا ہے ہنگم کہاکہ ''انیا ہے ہنگم اور فضول ساقتھ تھاکہ غاشیہ اندر تک سلگ گئی اس نے جھٹلے سے اپنے مرسے دوپٹا تھینج کرا بارااندرسے اسکارف نکالا۔اس کے ساتھ ہی اس کے گئے 'ریشی اسکارف نکالا۔اس کے ساتھ ہی اس کے گئے 'ریشی اس کی بیٹھ پر بھلتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ تمر سے نیج تک جیسے کالی گھٹاؤں نے ڈیرہ ڈال کیا ہو۔

"ناوہو۔" آنے والی خانون دم بخوداس کو مسرسے بیر تک کہ کھے جا گئی ۔

"اوہو۔" آنے والی خانون دم بخوداس کو مسرسے بیر تک کہ کھے جا گئی ۔

"اوہو۔" آنے والی خانون دم بخوداس کو مسرسے بیر تک کہ کھے جا گئی ۔

"افوہ!" غاشیہ نے تاسف سے اسے دیکھا۔" بیبال
ہیں 'ہمارا چروہ ہے 'ہمارا جسم ہے یہ سب ایک مسلمان
خانون ہونے کی دجہ سے چھاکر رکھنے کی ہدایت کی گئی
ہے۔ بیچزیں نمودو نمائش کے لیے نہیں ہو تیں۔ ان
چزوں کو ہم نے آرائش حس کے لیے دو مروں کو
اثر یکٹ کرنے کا ذریعہ بنالیا ہے 'گرافسوس کی آج کی
اثر یکٹ کرنے کا ذریعہ بنالیا ہے 'گرافسوس کی آج کی
اخرام وہ اپنی نمودو نمائش کرکے دادوصول کرتی ہیں تا
ادر ام وہ اپنی نمودو نمائش کرکے دادوصول کرتی ہیں
اور لوگ انہیں گھور گھور کردیکھتے ہیں ادر نہ جانے ان

ملازم تھے ہیں لیے دونوں ہاتھوں سے اوپر کی کمائیوں
نے نہ صرف کھر بلکہ گھر والوں کو ہان کے رہن سمن
اور مزاجوں کو یکافت بدل ڈالا تھا۔ بی حال رفعت کا
بھی تھاان کے میاں بھی سرکاری آفیسر تھے 'جمال اوپر
کی آمدنی تنواہ سے زیادہ آتی تھی۔ ان سب کی بہ
نبست قبیم احمہ بھی سرکاری ملازم تھے 'لیکن نہ تو
جاپلوی کر کے آگے بردھنے کی کوشش کرتے 'نہ ہی
مواقع ہونے کے بادجود اوپر کی آیک بائی بھی حرام لیتے
مواقع ہونے تھے۔

"جوہے جیسا ہے اللہ پاک ہمیں اس میں گزارا کرنے کِی توقیق دے۔''اس وجہ سے وہ آج بھی ایک سو بیں گزیے عام سے مکان میں رہتے تھے نہ آسائٹیں تھیں'نہ غیر ضروری اخراجات۔ ان کے کھرمیں سب سے زیادہ دین کے احکامات کی بابندی کی جانی-نماز ٔ روزه اور قناعت پیندی ٔ سادگی اور انکساری سے قرمیب تنصہ ایساماحول تھا'تبہی غاشیہ کی تربیت بھی ان ہی خطوط پر ہوئی تھی 'وہ بی ایس سی کر چکی تھی۔ برویے کی بابند تھی ہمیشہ اسکارف اور جیاب کی پابندی کرتی-صورت شکل بهت احیمی نهیں تھی کین جاذب نظراور معصوم تقى فهيم احمد اور عذرا بيكم جاہتے تھے کہ کوئی مناسب رشتہ دیکھ کرغاشیہ کی شادی كرديس ممركز شنه دوسال سے مسلسل كوسشوں كے باوجود مجھی کوئی مناسب رشتہ نہیں مل بایا نھا کیوں کہ آنےوالے کو مہلے تو گھرد مکھ کرانداندہ وجا باکہ بیبارتی لمیا چوڑا اور من پیند جیزویے کے قابل نہیں تکویر سے غاشیہ کی حالت دیکھ کر اکثر خواتین کو اعتراض ہو تا۔ بعض خواتین اگر غاشیہِ کو اس حالت میں بیند بهي كركيتين توبات وبي جيزاور كهر ملوحالت ير آكرا فك

و دکیابات ہے بہن کوئی نماز کاٹائم تو نہیں ہورہا پھریہ بھی نے سربر ایسے دوپٹا کیوں لپیٹ رکھا ہے۔" رہنے کے لیے آنے والی خاتون نے اسے وہکھ کر امال کو مخاطب کر کے خاصے مصحکہ خیزاندا زمیں کہا۔ ودنہیں بہن میری بنی کوعادت ہے وہ ایسے ہی دوپٹا

🚼 ابنار**كون** 19 مى 2016 🚼

خواتین بھی قیشن کی اس دوڑ میں سیجھیے نہ تھیں۔ باريك مهين شهفون كى سازيال بلاؤزك نام يربرائ تام كيرًا مم سے كيٹا ہوا تھا۔ كھلے كھلے بازواور حمرے کے بے باک باتیں نے اشیہ کو بے حد کوفت ہورہی تھی ۔ اماں اور ابا جان ' بھھ پرانے رشتہ داروں سے مل رہے تھے۔غاشیہ ایک طرف آگر بیٹھ گئے۔ " الله المان الله المان الله المان الله المان الله المان کھڑے تھے فردا اور کنزی نے تخوں سے ادیریا کشیں کے ساتھ گرے گلے کی سلولیس ٹی شرث میں تھی جب کہ ایمان نے جھوٹی سی قبیض پر اونچا سایاجامہ بهنابوا تفا- سلیولیس شرث اور دو پنا ندارد متنول کی

"والسلام عليم!"وه عاديا البولي-''وعليكم السلام!'' منه بناكر كها ادر نتنوں دہيں بي<u>ش</u>ھ

اِسِ قدر فننگ کہ شرم سے غاشیہ کی نگاہیں جھک

"أورسنادُ كيا جل رہاہے آج كل؟"ايمان في بات

''دہی رد میں ہے بچوں کو براسانے والی۔'' غاشیہ نے آہستگی سے کہا۔ آج غاشیہ بھی سوچ کر آئی تھی کہ تھیک ہے جوابات دے گی اس کو امیر تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس کی کزنزاس سے سوالات کریں کی جس کوین کرده بمیشه بحل موجاتی نیزل موکر خواه مخواه شرمندگی الھانی پڑتی۔

''نیہ بتاؤ کہ تم کب بلوا رہی ہوایی شادی کی بریانی کھلانے غاشیہ ؟" فردانے اس کی سوچ کے عین مطابق سوال کیا۔

فرجب الله باک کا تھم ہوگا"اطمینان سے جواب

"وہ تو تھیک ہے لیکن خود کو بھی تھوڑی کوسٹش کرنی چاہیے۔"کنزی نے ناک چڑھاکر کہا۔ "سطلب....؟"غاشیہ نے بیٹ کر کنزی کی طرف

اسطلب سے کہ اچھی بھلی شکل ہے تہاری

کھورنے والی کتنی نظروں میں ان کے کیے ہوس محیق سوچ اور مکروہ خیالات ہوتے ہوں کے اور سے تہیں مجھیں کہ میرسب چیزدل پر ان کے شوہر کا حق ہو یا ہے این ایک ایک چیز کی حفاظت کرنا اور نامحرم سے چھیا کر رکھنا جاہے جس پر عرف اور صرف ہونے والے شوہر کاحق ہے۔"اس نے لڑی جات پر برے مدلل اور تھے ہوئے انداز میں دضاحت دی۔ لڑکی نے براسا منہ بنا کر امال کو اشارہ کیا اور دونوں کھڑی

و الله باك ان لوكول كو صحيح ادر غلط كى بهجان كرنے كى توقيق عطاكر ميرے مالكيد" عاشيہ في محندى سانس لے کر آسان کی طرف و مکھ کر کہا۔

كربم احديكے دوبیٹے كاشان ادر ریان تھے اور ایک بنی فردا جبکه نسیم احمیه اور راحیله کی دو بیٹیاں کنزی آدر بأدرا يتهر رفعت بتكم كاأيك بيثاداس ادربيثي ايمإن تھے۔ خاندان کی ساری لڑکیوں کے رشتے طے ہو چکے تھے کنزی' ماورا اور ایمان تینوں لڑکیاں غاشیہ سے عمر میں چھوٹی تھیں۔آکٹر تقریبات میں ساری لڑکیاں مل کرغاشیہ کو تفحیک کانشانہ بنا تی تھیں من سبکے خیال میں انسان کو کتو تمیں کامینیڈک بن کر سمیں رہنا جاہیے 'بلکہ دفت اور حالات کے ساتھ خود کو ڈھال لیما جاتہ ہے۔جب کہ غاشیہ کا خیال تھا کہ انسان کو اپنی اقدار کولیں بشت نہیں ڈالنا جانے۔

فنیم احد کے دور کے کزن کے بیٹے کا وکیمہ تھاجس میں جانا بھی ضردری تھا۔ وہ لوگ مقررہ دفت پر ہال پہنچ مع شرکے بہترین ہال میں ولیمہ ارتج کیا گیا تھا 'لگتا تھا ہاڈران لوکول کا فیشن شوہے بنا دو پٹول کے 'سلیولیسر كيرے بينے ہوئے انتهائی ٹائٹ ادر ج ہوئے کے اور بے شرمی کو چھوتے ہوئے کیرول میں ملبوس لڑکیال سے ہنگم قبقے لگا تین ایک دو سرے کے منہ سے منہ ڈیج کرتے ہوئے پکس بنوائی لڑکیاں' چھے بچیب ہی ماحول تھا یہاں کا۔اچھی خاصی عمروں کی

كا بناركون 193 مى

اس کو یوں پر دوں میں چھپا کرخود کو اماں دادی بنا کر رکھنا کماں کی عقل مندی ہے۔ "کنزی نے نصیحت کی۔ "دویکھو بھی آج کی ڈیمانڈ کے مطابق خود کو ڈھالو۔"اس بارایمان نے کہا۔ آگر تم لوگوں کے خیال میں خود نمائی کرنا 'خود کو بوز

آگر تم لوگوں کے خیال میں خود نمائی کرتا'خوو کو بوز کرنا اور بے بردگی کرنے سے اجھے رشتے ملتے ہیں تو معاف کرنامیں بناشادی کے ہی مطمئن ہوں۔''نمایت اعتماد سے جواب دیا۔

''ویسے گنزی ہے! آپ لوگ ایسے کیڑے پہنتی ہیں تو تایا ابو کچھ نہیں کہتے؟'' شکھے انداز میں سوال کیا۔

" اراب آتے ہیں۔ "کنزی نے نہایت شان سے دور ہیں آراب آتے ہیں۔ "کنزی نے نہایت شان سے دور ہیں اخیر کریم احمد کی طرف اشارہ کیا۔ غاشیہ کی نگاہیں کنزی کی نگاہوں کے تعاقب میں اعیس تواس دقت کریم احمد ابنی سالی سے باتیس کررہے تھے اور باتیس کرتے کرتے زور دار قبقہ دلگا کران کے ہاتھ برہاتھ بارا تھا۔ ساتی جن کوا نہا ہوتی ہوئے دو پے سے ایسے بے نیاز ہوئیس کہ وہ گود میں آگرا تھا اور کھاکھ لاتی اپنے ہوئی کی اگرا تھا اور کھاکھ لاتی اپنے ہوئی کے ساتھ عجیب بے دھائی کی لگ

سبن ہیں ہور بعد فہیم احمد وغیرہ کی بہت دور کی کزن شمشاہ آیا آگئیں 'وہ عرصہ دراز سے امریکا میں رہتی تھیں ۔ وہیں بر آتی بچوں کی شادیاں کی تھیں' مگر یاکستان کو بھولی تمیں تھیں دہ۔ کسی نہ کسی بمانے اپنے

سمی بیچ کو لے کر باکستان ضرور آتیں۔ یہاں پر ان کے سرال کے بچھ لوگ بھی تھے اور یہ کریم احمد وغیرہ کی فیلی جوان کے سکے بیں شار ہوتی تھی اس باردہ کافی عرصے بعد مل رہی تھیں۔ سب لوگ ان سے بہت تھیں ساتھ آنے والا شخص شاید مردانے کی طرف چلا تھیں ساتھ آنے والا شخص شاید مردانے کی طرف چلا کیا تھا۔ ان کو دیکھ کردور بیٹھے فہیم احمد بھی آگے آگئے اس کے انہوں کہ وہ فاندان کی ہرول عزیز شخصیت تھیں۔ "ارے ماشاء اللہ یہ تہماری بیٹی ہے فہیم احمد بھی اور بیٹے والی غاشیہ کو تعریفی نظروں سے مرجھ کا کر سلام کرنے نے والی غاشیہ کو تعریفی نظروں سے دیکھا کو واحد بیٹی تھی والی غاشیہ کو تعریفی نظروں سے دیکھا کو واحد بیٹی تھی دور سے ہی لڑھ ماری تھی ہائے ہیلو کر کے کہ یہ امریکہ دور سے ہی لڑھ ماری تھی ہائے ہیلو کر کے کہ یہ امریکہ بیات بیلو کر کے کہ یہ امریکہ بیلو سے خاتون ہیں۔

پیت مادن ہے۔ روجی شمشار آیا۔ "فہیم احمہ نے کہا۔ تھوڑی در بعد شمشار آیانے امال کو مخاطب کیا۔

مساد پائے ہاں و حاصب ہے۔
'' تمہاری بکی کا رشتہ طے نہیں ہوا کیا کہیں؟''
کیوں کہ وہ دیکھ رہی تھیں کہ خاندان کی تمام لڑکیاں
اور لڑکے جن جن کے رشتے ہو چکے تھے بردی ہے باکی
سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے میملیفاں لینے میں اوب
ملحاظ اور شرم کوبالائے طاق رکھے ہوئے تھے۔
''جی نہیں!''امال نے آہستہ سے کہا۔
''تی مہیں!''امال نے آہستہ سے کہا۔

الروی الرے بھی ہماری عاشیہ کو تو عادت ہے بردے کی بولو بنی رہتی ہے 'شمشاد آیا آج کل کا دور ایسا کہاں رہا ہے اس کے اس کی مولی اور اس کی شادی قاشیہ ہے کروں گی 'مرکاشان کو گھریلو اور اسی لڑکی نمیں چاہیے ۔ ظاہر ہے اس کی محملین جمعتی ہیں تو بوی سوشل چاہیے اسے '' اے دن دوستوں کی محفلین جمعتی ہیں تو بوی سوشل چاہیے اسے '' اس کا مال نے کہ سے تنقندی کی تجریف ساتھ اپنی معدوری بھی ظاہر کردی۔ عاشیہ کو انتمانی سکی محسوس معذوری بھی ظاہر کردی۔ عاشیہ کو انتمانی سکی محسوس مونی اس کا دل چاہا ابھی اٹھ کر گھریلی جائے ہے کہ سی مونی اس کا دل چاہا ابھی اٹھ کر گھریلی جائے ہے کہ کسی مونی باتھ کی جس مری بورگی اس کا دل چاہا ابھی اٹھ کر گھریلی جائے ہے کہ کسی فضول باتیں کر رہی ہیں۔ تائی امی۔'' وہ کب مری

ابنار**كون 19**4 شى 2016 🗧

''نہائیں!''اہاں اور 'نہم احمد کا منہ بھی جیرت اور خوش کے ہارے کھلارہ گیاتھا۔غاشیہ نے غیرار ادی طور پر جامری طرف نگاہ اٹھائی بلیک کر تاجس کے گلے پر فازک سی کاپر بیل بنی ہوئی تھی کاپر شلوار اور بلیک بیناوری سینڈل میں بلاشہ وہ اپنے دراز قد اور ڈیسینٹ لک کے ساتھ خوب صورت لگ رہاتھا ان تمام الزگول سے خوب صورت جو اس وقت اس کے کرنز اور کزنز کے شوہروں اور منگیتروں کے رشتے سے وہاں موجود سے رفعت بھیجھ وانتوں میں انگی وہائے جمال کی بھیلی وہائے جمال کی بھیلی وہائے جمال کی

جارہی تھی ان کارٹون جیسے کاشان بھائی کے لیے جو خلتے بھی ہے تو لگا تھاڈانس اسٹیپ لے رہے ہول۔ ''میں آیا ایسی کوئی بات نہیں ہے رہتے تو بہت آئے 'مگرہاری سمجھ میں نہیں آتے۔''امال نے غاشیہ کے چرے کی طرف و مکھ کر جلدی سے کہا۔ ''ہاں بھی بئی کے رہنے کے لیے تو ہر قسم کا

اطمینان کرنا ضروری ہے۔ ''شمشاد آبانے غاشیہ کوعور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عام لڑکیوں سے مختلف سیدھے سادھے کیڑوں میں 'ملکے میک اپ کے ساتھ 'مربر اسکارف باندھے بڑے سے دوئے میں خود کوچھیائے ہست اچھی لگ رہی تھی۔ شمشاد آبانے موبائل برکوئی میں سیا جگیااور پھرباتوں میں لگ گئیں ان کی نظروں کے مصار میں غاشیہ تھی۔ بانچ منٹ بعد ہی ایک دراز قد خدر و ساندہ ان آبا۔

''السلام علیم !''آتے ہی زور دار سلام کیا۔ ''وعلیکم السلام!''سب نے جواب دیا۔ ''عاس سے مبرے کزن فہیم احمد ہیں سے ان کیا

" جاسریہ میرے کن تہیم احدیس بیدان کی سنز اور بیدان کی بینی ان سے ملوب" وہ آگے بردھا اور اوب سے دونوں سے ملا اور بھرائی امال کی نگاہوں کا اشارہ پاکر عاشیہ کو سرسے بیر تک دیکھا۔ گرے اور سی گرین کا مبینہ بیشن کی لانگ شرث اور ٹراوزر میں اسکارف باند ھے سید ھی ساوی عام سی شکل والی لڑکی اپنی حیا اور سادگی سمیت اس کے ول میں انرگئی۔

د بھی ہیم میاں یہ بات و تہمارے کھر آگر کرنے والی ہے تمریس نہ اب رک سکتی ہوں نہ کوئی رسک کینے تیار ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرابیٹا جاسر یہ امریکا ہیں ایک وی درسہ جلا آہے ہیں اس کے لیے لائیاں ڈھونڈ رہی ہوں اور تھین کرو ایک سے ایک خوب صورت لڑکی دیکھی ہے جس ہیں بہت سی برق فرار بھی تھیں مگر ... تہماری بیٹی کو و بکھ کرمیری تلاش ختم ہو تی ہے۔ "

مہوں ہے۔ "جی ۔!" سب منہ کھولے جران تھے جب کہ دونوں مائیاں صوفے سے بول اچھلی تھیں جیسے کسی نے بین جمعیاً دی ہو۔

2014 6 105 5



خوشبواتر کر قطبین میں بھر گئی ....اول جگنونے گردن اد کچی کی تھی۔

ا سے کون سے سفریز جارہا ہے محیرم ... کمیں خدا تلاش كرنے تو نهيں جارہا ... ؟ " دوم جگنونے اول جگنو کو خشمگیں نظروں سے دیکھا اور پھرملیث کر حکور کی طرف نظري تفي ... اس نظرمين كيا بجه نه نفا ... ترحم عقیدت محبت اور ترس بھی۔

"غدا جلدی مل جا آہے ... جب ہم غدا کی تلاش ایک قدم بڑھاتے ہیں تووہ چار قدم آگے بڑھتا ہے۔۔ چكورچاند كادبوانه بياس كى زندگى كاحاصل جاندكى محبت ہے۔۔وہ بورے جاندی رات کوسفر کر تاہے۔۔ لسااور طویل سفرجس میں سھٹن ہوتی ہے ... مغمور چانداس کی ہنسی اڑا تا ہے ۔۔ مگر رفتہ رفتہ وسترس سے رور مست دور بھاگ جاتا ہے ... بہاں تک کہ چکور کے كمزدر جسم كے رہتے رہتے میں تھکن کسی اندھے كی طرح ممس جایا کرتی ہے۔ حالاتکہ اندھا وہ اندھرا شناس "ہو تاہے مگر پھر بھی اسے سمارے کی طلب ہوتی ہے ... چکور تھن سے چور چور دجود لیے نورانی جرمیں جب نور کا بہرہ ہو تاہے ... ریت کے سینے برجا گرتا ہے اور مشرق کی چو کھٹ سے ابھرتے سورج ہے سکے آنکھیں موند لیتا ہے ... جان نکل جاتی ہے ... مرایک چیزمانی رہتی ہے اور دہ چیز محبت ہونی ہے ہر بورے جاندگی رات کونیہ رسم اوا ہوتی ہے ... مگر افسوس ان محبت کے شہیدوں کا کوئی مزار کوئی مقبرہ نہیں بنایا جاتا ہے" دوم جگنو کے ساتھی اول جگنونے جیب اوڑھ لی تھی ... سارے میں ایک اذبت تاک ہو

بورے جاند کی جاندنی میں ڈوبی ہوئی ساحراراِت ساعل پر جلوہ افردز تھی... صندل کے بیتوں سے <del>لنگت</del>ے جَكُنووَل نے اپنے دِجود میں لگے نتھے نتھے بلب یروشن کرکے بورے جاند کی روشن سے شرط باند ھی تھی ... مگران شے سِانس اسکنے لگے اور وہ موم بی کے شعلے پر برداز کرتے کسی آدارہ بروانے کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر صندل کے پتوں سے گرنے لگے ... آن واحد میں جگنووں کے لاشے مرگھٹ میں جلی چربی کی طرح وحود دهرُ خاکستری رنگ میں دھلے گئے ... مغرد رجاندنے سارے میں اک فخریہ نظر ڈالی تھی ... بیرن ہوا نے ایک لمبی قلانج بھری اور چیکیلی ریت کوا ژائے گئی ... ریت کے ذرول کی چمک میں تابینا کروینے کا سحرموجود تھا۔۔ مگر نہی تو فرق ہے۔۔ نابینا ہونا قبول تھا مگر دیوانہ ہونا قطعیا" نہیں ... درختوں کی مشنیاں بوجھ سے جھکی جاری تھیں۔۔ریت پر ایک پر ندے نے قدم رکھا تھا تیلی مٹی کے لوہے چون اڑا ڈکر اس کے سامینے دھمال ڈالنے لگے سے ایک نیم وا آنکھوں والے جگنونے حسرت استقبال كود يكها تقا...وه تلملايا تحا "به كون ب جس كي خاطر إنناشايان شان استقبال ہورہاہے؟"اس کے ساتھی جگنونے ہے ہے آہستہ ے آڑان بھری اور اس کے مقابل آیا۔ ''وہ چکورے .... اس کاذ کر بول مت کرو.... وہ سفر پر جارہا ہے...اس کاسفر بست اسااور محصن ہے ۔ برکوئی اس کی ہمت بردھارہا ہے ... اے عقیدت سے دیکھو تظرون میں خلوص کی جاشن ا تارو ... "اول جگنونے

اس رائنی کو بمشکل برداشت کیا تھا۔ ہوا میں صندلی

و ابنار كون 195 مى

''تم ہر روز اس سڑک سے کیوں گزرتے ہو۔۔ میری امال بے جاری غلط فہمی کا شکار ہونے گئی ہیں ۔۔۔ ''میں نے اس کے چرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔۔ برگد کے درخت کے ساتھ سائنگل کھڑی کرکے اب وہ رومال سے بہید صاف کر رہا تھا۔۔۔ فجر کے اس سے مقدس سی عمادت گاہ کی سی راحت بھیلی ہوئی تھی۔ مقدس سی عمادت گاہ کی سی راحت بھیلی ہوئی تھی۔ پیملی بھی ایسی ہوجو مردارے اسمیٰ ہے ... بھورنے
ایسے اردگرد نظر دورائی بھی ہزاروں کی محفل اسے
حوصلہ دینے آئی بھی ... مگرجیے ہی اس نے آسان پر
سے چاند کو دیکھا اس کا دل دھڑک اٹھا ... چاند نے
ہمکلام ہونے کی ردااوڑھی تھی۔
''میں جاند ہوں ... ہر آنگن میں اٹرنا میرامقصد
سے اور کسی کی متھی میں قیدنہ ہونا میرا حاصل ہے ...
کوشش جاری رکھو تھے پرندے ... ''



" تہماری اہاں ہڑی وہ ہیں ۔۔۔ بین ایسا لڑکا نہیں ہوں سمجھا دینا انہیں ۔۔۔ ہوئی ہی ہے برکت ہیں تہماری اہاں ۔۔۔ " بین چونک کئی ممیری ماں کی کوئی بہائگ دہل ہے عزتی کرے توبیس ترب برخی جایا کرتی ہوں ۔۔۔ مگراس پر سب قصور معاف تھے ۔۔۔ ہم دونوں بھر کی زمین پر بیٹھ گئے تھے ۔۔۔ میں نے دیکھا اس کے میرادل جاہا ک بل کو چکھ کر کریبان تک بہنے چکا تھا ۔۔۔ میرادل جاہا ک بل کو چکھ کر دیکھوں ۔۔۔ مگر میں جاہ کر بھی اگر ایسا کہ قوہ کو بھی جمو ہے کہ لیدنہ السانہ کر سکتی تھی آگر ایسا کرتی تووہ بھی مجھ ہے ملنے یا ایسانہ کر سکتی تھی آگر ایسا کرتی تووہ بھی مجھ سے ملنے یا بات کرنے ہی تا۔۔۔ ایسانہ کر سکتی تھی آگر ایسا کرتی تووہ بھی مجھ سے ملنے یا بات کرنے ہی تھی۔۔۔ ملنے یا

''میری امال کانام مت لیا کردتم سمجھے ... جوان کے بارے میں برا کے میں اس کے ہاتھ تو ڈری ہوں ... گر خیرچھو ڈوری ہوں ... گر خیرچھو ڈو ۔.. بیتاؤ کل کیوں نہیں آئے تھے میں سارا دن برگد کے ہے گئی تمہارا انظار کرتی رہی ... "وہ این کالی کے صفح پر بہانے ہے جا ہینے تھینچ رہاتھا ... اس نے میرا دن جاہا میں بھی کوئی کورا ورق ہوتی ... اس نے میرا دن جاہا میں بھی کوئی کورا ورق ہوتی ... اس نے میرا دن جاہا میں بھی کوئی کورا ورق ہوتی ... اس نے میرا دن جاہا میں بھی کوئی کورا

"ده تومیس کسی کام سے چلی گئی تھی ... ادر تواس کے شبیر کے ساتھ کیوں مٹر گشت کر رہاتھا... پورے زیانے کا چھٹا ہوا کمینہ 'بدمعاش ہود۔" میں جانی سے کا جھٹا ہوا کمینہ 'بدمعاش ہوائی پر ترفی اٹھے گا...
اس کا ترفی ترفی جانا مجھے راحت دیتا تھا ... ہوا میں کھٹی باس می رہی ہوئی تھی ... جیسے کسی نے اہرام معرمیں سے گزار کر بھیج دی ہو... اس نے بیانہ دور بھیزک دیا تھا۔

"کمینہ دہ نہیں ہے ۔۔ تمہاری امال ایسے ہی اس

کے بیچھے پڑی رہتی ہیں ... بلکہ وہ بتا رہاتھا کہ برکت چاچی اس کے گالوں پر چنگیاں کاٹمی رہتی ہیں ...
تہماری امال بری عورت ہیں ... "وہ امال نامہ پر بلاشبہ بغیرر کے کئی گھنٹے تقریر کر سکتاتھا ... ہیں فالال گاجری چرہ دیکھا ... جوانی کا قابل خمار عروج پر تھا ... گاجری چرہ دیکھا ... جوانی کا قابل خمار عروج پر تھا ... میں نے موضوع بدلنے کی سوچی تھی۔

یں سے موسیرے کی حویل ہے۔ ''اچھا۔۔ چھوڑان باتوں کو بیہ بتامیں کل دربار کون سے کپڑے بین کر آوک۔۔سالانہ عرس ہے تا۔''میں انی جھونک میں ہائے جارہی تھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔

دسوچ رہی ہول ... بنارسی غرارہ بہن لول جو جمن کی شادی پر بہن کرر قص کیا تھاسب نے کتنے پیسے بھینے تھے نا... "وہ اٹھ کھڑا ہوا ... ابھی تواسکول ہے وقت باتی تھا ... ماسٹر جی بھی دیر ہے آئے تھے مگر بفتول ان کے دفت کی بابندی عظیم لوگوں کا شیوہ ہے اور وہ خود کو بھی اسی فہرست میں شامل کر دیتے تھے ۔ وہ سائنگل پر تمامیں رکھ رہا تھا واپس بلٹا اور میرا ہاتھ سختی سائنگل پر تمامیں رکھ رہا تھا واپس بلٹا اور میرا ہاتھ سختی

الحولی ضرورت نہیں دربار آنے کی ۔۔ دہاں تہیں خراج تحسین بیش نہیں کیاجائے گااور نہ ہی تم پر سکے الحقالے الحقالے الحقالے الحقالی حویلی ہے اس کی محدود رکھو۔۔ دربار ہم سیدول کی حویلی ہے اس کی محدود رکھو۔۔ دربار ہم سیدول کی حویلی ہے اس کی میرے سامنے نہ آیا کرو۔۔ کچھ توا ہے اور کسی فاحشہ کے درمیان فرق رکھو۔۔ خدا حافظ ۔۔ ''لفظول سے میں فرق رکھو۔۔ خدا حافظ ۔۔ ''لفظول سے میں نے درمیان فرق رکھو۔۔ خدا حافظ ۔۔ ''لفظول سے میں نے میں نے مانکیل پرجائے ہوئے دیکھاتھا۔۔ میں نے اسے سانکیل پرجائے ہوئے دیکھاتھا۔۔ میں نے دوئے دیکھاتھا۔۔ میں میرادل ریزہ ہواہ اور الحقالی اللہ کے کی چوڑیال میں میرادل ریزہ ہواہ اور الحقالی۔۔ حوثیاں توڑ دی تھیں ۔۔ شاید وہاں کانچ کی چوڑیال میں میرادل ریزہ ہواہ اور الحقالی۔۔

# # #

اس کی ہرمات ماننامیرا فرض تھا۔۔ میں کتنی اچھی

فرض شناس تقى تا ... بيس في اين دوست لالى سے كما

''لالی ... سلطان نے مجھے طوا کف جیسا کما ... اے لگتاہ میں ہراؤے سے بنس بنس کرماتیں کرتی ہوں...میراکردار کسی فاحشہ ہے بھی گیا گزراہے... مگرتم جانتی ہونا ... بیں اس کے سواکسی کوسوچوں بھی تو البيس كملادر بين "كلاني شام بيس محتبول محمد خون ے مرخی رہے گئی کھی \_لالی نے کما تھا۔

'' میں نے بھے کتنا کہا تھا نا۔ وہ سید لڑ کا ہے۔ ذات و برادری کا بھی شیں ہے۔"میں نے اس کے بائي جھنگے تھے۔

درمیرے اختیار میں کہاں تھا محبت کرنا۔ زندگی کی صبح میں محبت کی رات میرا دل کھا گئی ... محبت میں مت ماری جاتی ہے محبت تولادین ہوتی ہے اس کرو کرد شام کے سلی دلاہے جھی کام نہ آئے ... بیس کسی آوارہ ير كڻ تا فرمان تنكى كى طرح بولائى بولائى پھرتى رہى .... قبحر دوبسرے سانے میں ڈھل ڈھل کربات کی جاور او ڈھ رای تھی۔ میں لاکنین تعاہے کھڑی تھی وہ مسجیہ سے نمازیره کر نکلا تھا ... سیاہ رات میں اندھیرا مانمی سا رکھائی دیتا تھا۔ بیس نے اس کار استہرو کا تھا۔۔

''کیوں کتراتے بھرتے ہو ... برگد کے پاس ملنے مجمی نہیں آتے ۔ راستے بدل ڈالے ہیں۔ دل نہ برل سك برجمي "وه دانت بيني كمراتها سال والى ٹونی مربر لے رکھی تھی۔ آنکھوں سے شعلے نکلے

" کیوں کھڑی ہے بیاں اتنی رات کے بہرسیر سائے سوجھ رہے ہیں تجھے۔" مجھے لگا سائس سائس ميرے وجود ميں امرت حيايت والا جا رہا ہو ... كتنے عرصے بعد اس کی آواز سنی تھی ۔ میں نے لاکٹین کی روشنی بند کردی تھی۔وہ میرے کھروالے راستے کی طرف مرا گما تھا لینی بچھے کھر چھوڑنے جارہا تھا۔ میں

سیری کرنے کا مجھے بھی شوق نہیں ہے ...." وہ سیدھا

چلتاجارہاتھا۔۔ قدموں کی دھک میرے دل پرلگ رہی می صوت در صوت .... میں اس کے ہم قدم ہوئی

" "توجیسا کے گامیں آئندہ دیساہی کروں گی..." وہ ر کا تھا ... کھجور کی جھال سا جاند آسان کے وسط میں مُمُمَانے لگا تھا ... مگرسید سلطان مجھے جاندے زیادہ

يارالگاتھا۔

"اشرف کی دیکان بر جانا اور اس کے ساتھ باتیں بگھارنا 'بازارے گزرتے ہوئے گھاگر ااٹھا کر جلنا ... سے چھوڑوں۔ عورت کارد سرانام بردہ ہے۔ بھے ہر چیزایے مقام پرہی اچھی لگتی ہے ... "میں سمجھ کئی ھی میںنے نظرافھائی چاند بھی ہارے ساتھ ساتھ سفر کر رہاتھا۔فریبی کمیس کامیس نے تظریب موٹلی تحقیں۔ "اتنا خیال رکھتا ہے میرا ... بہلے کیوں نہیں بتایا " میں نے بوجھاتھا۔۔راستے میں آئے درخوں کے ہے وہ ہٹا تاہوا آگے بریرہ پر ہاتھا ۔۔ میں بھی اس کی تقلید میں اس کے پیچھے تیجھے تھی۔ میرا جاند آئے۔ میں چکور کی انزاس کے پیچھے بیچھے ۔

"ہر عورت کی عزت مرد کی این عزت ہوتی ہے ... اب بجین گزر گیاہم شعور کی سیزھی پر کھڑے ہیں ... یماں ایک بار کا کرنا نبوری زندگی کا روگ بن جا تا ہے ... آئنده احتياط كياكرو ... ادراب روزروز كى ملا قاتيس بھی نہیں ہو سکتی ہیں امال کو پتا جل گیا ہے ۔۔ شایدوہ المارے بجین کے ایجھے گزرے وقت کی وجہ سے حیب اں سرورنہ حویلی کے کسی سید زادے میں جرات تهين جو كسي عورت كو آنكه الله الله الربهي ديجه بيجاواب کھر آگیاہے میں بھی چلتا ہوں ... رات کافی ہو گئی ہے '' وہ بگرنڈی پر قدم رکھتا جارہا تھا ... جانے کیوں اس نے ایک بار بھی بلیث کر نہ دیکھا تھا۔ میں دروازے میں لالنین تھاے کافی در کھڑی اے جاتا دیکھتی رہی ..... کردا "کسیلا دھواں میری سانس میں بھر بانتما... ميرا كهانس كهانس كريرا حال تما ... غربي ديوار ر جیگادر لنگ کررفع حاجت سے نبرد آزماتھے ۔ غلیظ لتم کی بوحواس کے بہادیس جم کراوو هم مجانے لگی ...

FOR PAKISTAN

چاند نک کک کرتا تھا۔۔ تارے لئک لٹک جاتے تھے ۔۔۔ اور دور کہیں چکور ابھی تک سفریس کم تھا۔۔۔ میری طرح۔۔۔ رخسانہ جمال کی طرح۔۔۔

# # #

" ده موسم گرما کی ایک گھا ئل سی اداس رات تھی .... فضامیں مردہ بھولوں کی باس بھیلی ہوئی تھی۔ د «تههاری اور اس کی ذات میس زمین "آسان کا فرق ہے۔۔ تم ایک ہندولز کی ہور خسانہ اور وہ مسلمان سید ہے ۔۔۔ وہ سمہس اپنی زندگی میں مھی بھی شامل نہیں كرے گا\_ دنيايس بهت كم لوگ ايسے خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں محبت ملاکرتی ہے ۔۔ جدھر بھی دیکھو گی ممہیں دلوں کے طلنے کی ہو آئی گی۔ ہنسی کانقاب اوڑھے لوگ جینے کا ہنر سیکھ ہی جاتے ہیں ... تم بھی اس سید زادے کو بھول جاؤ ... "رات میں سفریزوں کی ی چیمن تھی۔ دل حیب جاب ہی مرجاتے ہیں۔۔ بغیر جنازے کے ... پہاؤینں دفن پڑے رہتے ہیں ... ا ال نے کیا کہ دما تھا بچھے کہ میں سلطان کو بھول جاؤں ... میں کتنی ضدی تھی ... مگرامال بھول گئی تھیں کہ رخبانه جمال آخر تک ثابت قدمی دکھائے گی ... «سانس لینا بھول جاؤ*ل عمراس کو قطعا ار*نہیں <u>''</u> بیس نے امال سے کما تھا۔

المال المال المنظم الموالية المنظم ا

ایک بارتویہ بازی ضرور کھیاوں گ۔ ہار بھی گئ تو مبط کرلوں گ ۔ میں بہت فاہت قدم ہوں ۔ "امال کچھ بھی نہ بولی تھیں ۔ جیب ہمارے در میان خاموشی ہے براجمان ہوگئ تھی ۔ بجین ہے لے کر آج تک ہم نے وقت اکٹھا گزارا تھا ۔ برگد کے بیڑ کو نے نیچ کھیل کر بردے ہوئے تھے ۔ پگڈنڈیوں پر ہما گئے دوڑتے ۔ کنجم کھیلتے ۔ کاسٹی پھول توڑتے ۔ بھا گئمہ بھی بھا گئمہ بھی جھے تو فرفر آ ماتھا ۔ سلطان کو بھی میں نے بردھایا تھا ۔ مولوی صاحب وہ ڈر آ ماتھا اس لیے میں نے بہلے یاد مولوی صاحب وہ ڈر آ ماتھا اس لیے میں نے بہلے یاد کیا تھا اور پھر بعد میں اس دن برگد کے نیچے بیٹھ کر میں نے سلطان کو بھی بیاد کروا دیا تھا۔ نے سلطان کو بھی بیاد کروا دیا تھا۔ نے سلطان کو بھی بیاد کروا دیا تھا۔

دونہیں کوئی لاکق عبادت کے عمراللہ ... اور محمداللہ کے رسول ہیں۔" وہ جمعے اپنی امال کے سامنے لایا تھا اور کلمہ سنانے کو کہا تھا اور بنیں نے فرقر فرسنا دیا تھا ... اور کلمہ سنانے کو کہا تھا اور بنیں نے فرقر فرسنا دیا تھا ... اور پھراس کی امال غضب تاک ہو کر توکر انیوں کو ہلانے اور پھراس کی امال غضب تاک ہو کر توکر انیوں کو ہلانے اس کی تھیں۔

"اری ... ادھر تو دیکھو ... کافرانی کی بیٹی اپنی ناپاک زبان سے کیسے اللہ اور مجمہ کانام لے رہی ہے ... مند بند کرواؤ اس کا ... بیر تو ہمیں بھی گناہ گار بنائے گی ... "میں جو ساری زندگی سمجھتی رہی تھی کہ انسانیت کے احساسات کی طرح ند ہب بھی سانچھے ہوتے ہیں ... اس دان مجھے سمجھ آیا تھا کہ خدا ہر کسی نے اپنے بنا رکھے ہیں۔

رکھے ہیں۔ ''شاید سلطان کا غدا ہمارے خدا سے برا ہو گا۔۔'' میں نے سوچاتھااس دن بہلی بار ہمارے در میان ندہب ک دھاتی جاور کی سی دبوار تن گئی تھی ۔۔۔ اور میں روتے ہوئے امال کے پاس آئی تھی۔۔

"فریسے بھی سلطان کے فداکی طرح بازار سے فدا کے رو ..." ہمارے گھر میں رکھی مورتیاں بھی تو بازار سے خریدی گئی تھیں اس لیے میں نے سمجھا تھا اللہ بھی بازار سے مل جائے گا۔ المال نے بچھ بھی نہ اللہ بھی بازار سے مل جائے گا۔ المال نے بچھ بھی نہ کما تھا وہ جب رہی تھیں ... بالکل جب جیسے مرنے کے بعد ہرکوئی خاموش ہو جا تا ہے۔ میں نے سمجھا تھا کہ شاید اللہ بہت من گا کما ہو گا اور امال کے پاس بیسے نہیں ہوں گے۔اس لیے میں نے امال سے چوری اللہ خرید نے کے لیے اپنی مٹی والی گلک میں بیسے جمع کرنے شروع کردیے ہے۔

#### # # #

ہوئی۔ '' جلو ۔۔ خدا کا جھوٹا بجہ ہی خرید لوں گی۔'' میں نے سرے سے خوش ہوئی تھی۔ ''اللہ سے ملنے جاتا ۔۔۔ تو بھی مجھے بھی لے جانا ۔۔۔'' میں کہنا جاہتی تھی تگر پھررک کئی کیا پہاوہ نہ ہی لے

جائے ۔۔۔ میں نے بوجھاتھا۔
" تمہمارے اللہ کا گھر کماں بر ہے ۔۔۔؟" وہ اب حاشیمے لگا رہا تھا ۔۔۔ میں نے بھی کالی لڑی مکمل کرکے گردہ لگادی تھی۔۔ گردلگادی تھی۔۔

''ہاں۔۔۔وں گا۔۔ مگرتم نے کیا خرید ناہے۔۔۔ب<sup>دی</sup>۔ اس نے بوجھاتھا۔۔ میں نے دھاکے کو زبان سے تر کیا تھا۔

"دہ جیسی لالی کے پاس گڑیا ہے تا... نیلی آنکھوں والی میں نے دہ لینی ہے ..."

"الله خريد نے والی بھی ... میں نے رات ہی ہوائی ارار جا پہنے گئے تھے وہ جالیس روپے تھے ... اس لیے وس روپے سے ... اس لیے وس روپے سے ... ساری ووپسروہیں روپے سے ... ساری ووپسروہیں برگد کے بیٹے گزری تھی ... بھرہم گھروالیس آ گئے تھے ... وہ سارے موآلی گئے تھے ... وہ سارے موآلی کئے تھے ... وہ سارے موآلی نہ رہا تھا کہ میری گوو میں موآلی تھے ... وہ سارے موآلی وہیں موآلی تھے ... وہ سارے موآلی وہیں موآلی تھے ... وہ سارے موآلی میں گئے تھے ... وہ سارے موآلی میں گئے تھے ... وہ سارے موآلی دہیں موآلی موآلی تھی ... وہ سارے موآلی میں بھی موآلی تھی ... آخر اکتا کر میں بھی وڑائی تھی ... آخر اکتا کر میں بھی وڑائی تھی ... آخر اکتا کر میں بھی موآلی موآلی تھی ... آخر اکتا کر بھی ہوتی ہوتی ہیں وہی جھوڑائی تھی ...

اگلی مبح دن چرھتے ہی میں الی سے چوری ابراہیم چاچاکی دکان پر آئی تھی ۔۔۔ میری دونوں مٹھیوں میں پچاس رویے نستے میں کا گئے تھے۔ رات ہی تومیس نے گلک تو آئر بنیے نکا نے تھے ۔۔۔ اور گلک کی باتیات کو صبح ہی برگد کی مٹی کے نبیجے دفن کر دیا تھا ۔۔۔ جہاں کچھ عرصہ پہلے میں نے اور سلطان نے مردہ تتلیال دفن کی تحییں ۔۔ ابراہیم پچا کے سامنے میں نے بیسے دفن کی تحییں ۔۔۔ ابراہیم پچا کے سامنے میں نے بیسے دفن کی تحییں ۔۔۔ ابراہیم پچا کے سامنے میں نے بیسے

اس دن میں بیروں برگد کے بار دالی شرمیں یاؤں ڈالے جیتھی رہی تھی .... کو نکوں کی سریلی آوازیں جھی <u> بچھے</u> متوجہ نہ کرسکی تھیں ... سرخ آندھی آئی اور کزر تئی تھی ... یانی میں نار بخی بیلوں کے بھول تیررہے تھے میں حیب جاب انہیں دیکھتی رہی ... کھور ٹی رہی ... یمان تک کہ مجھے ایسالگامیں ایری سے چوتی تک تارىجى رئك مىس نها كئى ہوں.... ہاتھ 'ياؤں' چرە رئك كى لبيب ميں تھا... بجھے اک بل کولگا تھا کہ اگر میں بولی بھی تو میرے الفاظ بھی ر تکنین ہی ہوں گے ... میں نے

دونول تحشنول مين مرجهمياليا .... ''سب کوالٹند مل جا با ہے انہیں ڈھونڈے بغیرمل جا اے ۔۔ جھے کیوں سیس ملتا۔۔ ابراہیم چھاکو لگتاہے وہ خود جھے سے ملنے آئے گا۔ مگر کب اور کمال ؟ زرد بہاڑی کے نہ خانے میں رہتا ہے تو بھی میں و معوند الول كى ... سلطان كے ماسٹرجى كہتے ہيں الله ول میں رہتا ہے ... پھرمیرے ول میں کماں ہے ...? ... چھری کے کرول کے چار ٹوتے نہ کردوں .... میں حمہیں کمال ڈھونڈول ۔۔۔ ؟ میرے آنسونار بھی رنگ میں ڈھلتے گئے ۔۔ نہرمیں گرنے لگے ۔۔ نہر کاشیالا پانی افتال کی طرح حیکنے لگا ... قطرے سے قطرہ جڑنے لگا

تېچى مېرى نظرېرگدى اونچى چوني پرېژى .... وە پرندە جس کی آنکھوں میں محبت نامی جذبہ کرونیس لیتا تھا۔۔۔ مجھے شان بے نیازی سے ہنستاہوا نظر آیا ۔۔ "رخسانه جمال ... اس کا کلمه بھی تبلے تم یاو کرف... اوروہ تم ہی سے بیٹھ موڑے بیٹھا ہے ۔۔ مجھے تم پر 

جمال بھی جھیا بیشاہوگامیںا۔۔۔ وھوندلوں گی۔۔"

" جاجا ... مجھے ایک اللہ دے دیں ..." مشرقی جانب سے ایک مرخ آندھی ایھنے کے آثار تھے ... میں جلدی ہے کھرجانا جاہتی تھی۔۔ چاچاجی جاپ بس بھے ریکھتے رہے تھے بھے لگا میے بہت کم تھے۔ ڈھیرسارا خال بن میرے دل میں خون کے ساتھ دوڑ تا عِلاَ كَياتِها ... ميري أنكهول مين أنسو أكَّ تهم.

" چاچا ... بس ميرے پاس اتنے بي بيم تھے مهرانی کرے اللہ کا بچہ ہی دیے دیں ... چھوٹا ہو گانو کوئی بات تنسیں میں اپنے جھے کا کھانا آمال سے چوری اسے كَفُلَا كُرِيالُ لُول كَيْ-" أندهي كالجَفكرُ جِلَا تَعَالَم... برطرف وهول ہی دهول اڑ رہی تھی بہت سے پرندے اینے آشیانوِں کاراستہ بھول گئے تھے...و کان کے وروا زے بجنے لکے سینے ... جاجانے بیسے میری مٹھیوں میں دبائے تعاورردتي ويكاكما تعا

و دبیٹی .... اللہ بیسول سے تہیں مفت ملتاہے .... بس اسے ڈھونڈنارڈ آہے... خداعمیس تمہاری ذہانت اور ہدایت مبارک کرنے ۔... تم پریشان مت ہو ... جلد ہی خدا تمهارے یاس آنے والا ہے ... اور ہال ایک بات یادر کھنا۔ میں نے انہیں سوالیہ تظروں سے دیکھا تھا ...."خدا ایک ہی ہے... واحد اور اکیلا .... اس کا کوئی بچہ نہیں ہے۔۔۔اس وفت کھرجاؤ سرخ آندھی میں راست كوجاتين

میں بہت اواس ہو گئی تھی۔۔۔ بیگڈنڈی پر دھول ہی د حول ا زر ربی مهمی ... الله تومفت میں ملتا تھا ... بھلامیں نے اتناوفت فضول میں بیسے جمع کرنے میں لگادیا تھااور میں سوچ کرمیں نے بند متھیوں کو کھول کر بیسے گر دگر د راستوں میں بھینک دیے تھے ... سارا راستہ میں سوچتی رہی کہ ابراہیم چاچا کی آنکھیں نم سی کیوں تھیں۔

" شاید اس دفت آندهی آئی ہوئی تھی اور ربیت بھی توبہت اڑرہی تھی شاید ریت کے ذرے آئھوں میں چلے گئے ہوں مے۔"میں نے خودسے سوچاتھا... بجیبن میں ابنی جھوٹی جھوٹی دلیلیں ہی مستند سمجھی جاتی



نورے اٹی رہی ۔ میں جو آخری باریجھے مڑ کردیکھنا جاہتی تھی اب بار بار دیکھ رہی تھی ۔۔ درختوں سے کنگتے پر ندے کے جیتھڑے۔۔یاہی میں بدلتے اڑگئے تھے

میں جرت کریے کی شخص چڑیا کی سی جرانی آ تکھوں میں لیے بلیث آئی تھی ... سورج آئیمیں بند کیے اپن منزل پر جا بہنچا تھا ... مسجد کے دھاتی مینار کی جبک ترجيمي موكرجارون اطراف جگنوكي ردشني كى سى مدهم مجیل رہی تھی ۔۔ مینارے گردیکے سیکرے ایک خوش الحان آواز ولول ميں رعب دُالينے كَلِّي تَهِي س مولوی صاحب اذان دے رہے تھے ... گھونسلول میں بیتے برندوں کی کرونیں احرام سے جھک کئی تھیں۔ فضامیں اواسی رینک رہی تھی ... میں اذان کے الفاظ دہراتی گھاگرے کو دو ہاتھوں سے تھامے بلی يكذندى يرجلتي كمرى طرف جارى تقى-" "وَتَدُم بر معاوُ كاميالي كي طرف ...." گھور سیاہ رات کا ڈھونگ جاری ہے ۔۔۔ گاؤں کی گلیوں میں چوکیدار جاجا کی لائھی حرکت میں آتی ہے تو آوارہ کتے خوف ہے بھاگ اتھتے ہیں ... کماد کے کھیتوں میں گیر ژول کی بھیانک آوازیں فضامیں تیر رای ہیں ۔۔۔ وہ میز کی سطح کافارمیکا کھرچے یونی تھیں ۔۔۔ طاق میں رکھے چراغ کی جوت اتن مرحم تھی کہ میں جاہ

کر بھی ان کے تأثر ات نہ دیکھ سکی تھی۔۔ '' رخسانہ۔۔ جو چیز خرید نے گئی تھیں خرید لی کیا۔۔ '' نفتامیں تھٹن بردھنے لگی ہے۔ '' وہ چیز فی الحال دستیاب مہیں تھی۔۔'' میں نے اطمینان' وجو دکے کرداو ژھ لیا تھا۔۔ وہ جیسے دھیمے سے

"اجھا ۔۔ میں سمجھی ہیے کم پڑ گئے ہوں گے ۔۔." میرے گالوں پر کرم سمایاتی کرنے لگا ہے ۔۔۔ آوازرندھ ی گئی ہے۔

ی گئی ہے۔ ''آپ کو کیے پتا کہ میں کچھ خرید نے گئی تھی۔۔'' جراغ کی لو لرزنے گئی ہے ۔۔۔ شاید باہر ہوا چل رہی چھنا کے سے کانچ ٹوٹا تھا جیسے ۔۔۔ سیانا پر ندہ نار نجی قبا رُجے لگا تھا۔۔۔

" تم وہ کھیل کھیلنے والی ہو ۔۔۔ جس میں جیت کا امکان ہے ہی نہیں ۔۔۔ جن کھیلوں میں ہار مقدر میں ہو دہ کھیل نہیں کھیلے جاتے ۔۔۔ جتنااس کے قریب جادگی اتناہی وہ تم سے دور بھائے گا۔۔۔۔ " سیاناپر ندہ شماخ پر الٹا لئکنے لگاتھا۔۔

ودتم جھوٹ بولتے ہو ... مولوی صاحب کتے ہیں أكر الله كي طرف ايك قدم 'برهاؤ تووه باقي سارا فاصله پاک لیتا ہے ... میں اینے ارادوں سے پیچھے مننے والی نہیں ہوں۔ ''کافور کی مہک سی ابھری تھی .... اور کوئی چزیانی میں کری تھی۔۔ میں نے در کرانے یاؤں یانی ے نکالے تھے ۔۔ شاخ خال بھی میں نے سانے برندے كواد هراد هر كھوجا تھا تكروہ نظر نہيں آیا تھا ... میں واپس بلٹنے لگی تھی ... یانی نے شفے وجود کو احجمال دیا ادر سیانے پر ندے کا وجود چیتھردں میں بٹا تظر آنے لگا ... سیابی ماکل خون در خیوں کی جروں ہے ليث كيا درخت وهروهر طن لك تقي من الله قدموں دہاں سے بھاگی تھی ... کانے میری تنگی ایروهیوں میں گئے تھے ... مگر میں بھاگ برہی تھی ... فضاایک کریمہ چخ ہے لرزائھی تھی۔ نارنجی رنگ راکھ میں ڈھل کرا ڑنے نگا تھا ۔۔ برگد کی صدودے باہر نكل كر أخرى بارميس نے بيچھے بلث كرد كھاتھا ... ايك نورانی وجود عرری لبادے میں لیٹا نظر آیا تھا ...اس کے ہاتھ میں مھمی تسبیح کی جمک ہزار جود هویں کے جاند کی جیک ہے بھی زیادہ تھی .... میری ساعتوں میں لفظ نقرئی سکوں کی طرح کرنے <u>لکے تھے۔</u>

''بنی خوار ہوا ... آدم کو سجدہ نہ کرکے تو نے اپنی راہ کھوٹی کی ... گراللہ تہمیں بھی بیا اختیار نہیں دے گا کہ تم اس کے پسندیدہ بندول کی راہوں میں جال بچھاؤ ... بے شک اہلیں پر لعنت کی گئی ہے ... اور اللہ ہرچیز کوا ہے مقام پر رکھناخوب جانتا ہے ... '' شام کے سانچے میں ڈھلتی فضا جانے صدیوں تک

عبد كرن 203 كى 2016

# # #

فجر کا تنات کے سینے پر قدم دھر چکی تھی ... پر ندول نے این آوازوں کے سازجگار کھے تھے ۔۔ نور نے ہرجیز کو اینے کھیرے میں لیے رکھا تھا ... مولوی صاحب کے گھرکے آنگن میں رکھی تنین چاریا نیوں میں سے ایک پر وه مبیتھی تھیں ... جبکہ ایک خالی پڑی تھی اور درمیائی چاریائی پر مولوی صاحب اور ان کی زوجہ جیٹھی تھیں...امان نے سفید چکن کاود بٹااوڑھ رکھا تھا جس کے ہالے میں ان کا چہرہ جگم گارہا تھا۔۔ وہ بول رہی تھیں اور مولوی صاحب اور ان کی زوجه سن رہی تھیں .... "رحمت آب کاروست تھااور ان کی زندگی کے ہر پہلو سے آپ واقف ہیں ... میں مجبوری میں ان کی زندگی میں آئی تھی ... تگرانهول نے ہمیشہ میرا خیال رکھااور زندگی کے ہرراہتے میں میرے شریک سفر رہے ... ہماری رِفاقت کے بندرہ سالوں میں جھی بھی انہوں نے مجھ پر کسی بھی قتم کا کوئی دباؤنہ ڈالا ... حتی کہ ند ہب کے سلسلہ میں بھی مجھے ان کی بوری حمایت حاصل رہی .... انہوں نے بھی پید نہیں جایا کہ میں سی دباؤ مجبوری کے تحت ندہب کوبدلوں ... مکران کی ہے سوچ جھے کچھ سمجھا گئی ۔ میں نے انی زندگی کے ہم معاليكے ميں جان 'ير كھ كر كے بيربات سنجھ لى ہے كہ ميں غلط تھی ... ہیں اب بغیر کسی دباؤ انگیکیا ہث کے این دلی دوتم جو گلک کے ٹوٹے ککڑے چھپا گئی تھیں۔۔ آج جھاڑد دیتے ہوئے مٹی سے ابھر آئے تھے۔۔۔ میرا دل گریے کنویں میں جاگرا تھا۔۔ میں نے خود کو بے بسی کی عظیم حالتوں میں سے سب سے عظیم حالت میں غوطہ زن پایا تھا۔۔۔

''وہ تو سلطان نے مجھ سے بیسے اوھار مانگے تو میں نے اسے دے دیے ...'' وہ اندھیرے میں میرے آثر ات دیکھ رہی تھیں...شکر ہے رات ہوتی ہے... ردے رکھ لیتی ہے۔

پردے رکھ گیتی ہے۔ '' اوہ ۔۔۔ اچھا ۔۔۔ جبکہ تہماری غیر موجودگی میں سلطان آیا تھا بیسے دینے کہ تم نے اس سے ادھار مانگے

میں چلو بھربانی میں دوب کربس مرینے ہی والی تھی ... جلدی سے لحاف اور مرسوئی بن کئی تھی ... فضا میں میرے خرائے گونجنے لگے تھے ۔وہ اٹھ کرمیرے یاس آن بیشی تھیں ... کھڑی کے بار نرم جاندگی روشی دستکیں دے ربی تھی ... بنظے آوار کی میں اوهرادهرا زان بھرنے لکے تھے۔وہ بول رہی تھیں۔ "زندگی کے سارے برے رنگوں نے میری ذات پر چڑھائی کی ہے ... ونت نے مجھے اکیلا کر دیا ہے. رخسانه کے اباہوتے توساری تکلیفیں ہنس کرسہ کیتی ...اب تو منکر بھی جھے تو در دول میں ابھر تاہے ... بحیین سب بھلا دیتا ہے مگربیر بردی ہو گئی ہے ... شعور آنے لگا ہے ۔۔۔ لوگوں کے نشر کیسے روے کی ۔۔۔ اب جلد جیمے ئى کھے کرناہو گاورنہ زمانہ اپی جال چلے گااور میری بیٹیم بچی رل جائے گی... '' وہ نبے شحاشارورہی تھیں... جاند آسان کے مرکز میں شمنمانے لگاتھا ... کھڑی کے یار ے روشی ان کے چرے پر برنے گی تھی ۔ میں ذرا سالناف كأكوناا تھائے حيب جاپ ان كوريلھے وہ کون سی تکالیف کاذکر کررہی تھیں .... ؟ ایا کومیں نے آخری بارجب دیکھا تھا تو وہ کھاٹ پر بڑے تھے اور خون تھوک رہے تھے ... آدھی آدھی رات تک میں مو تا تفا....اورامان فرش صاف کرتی رہتیں وہ سرحدیار کے رہے والے ہندو سنے کی بنی تھیں۔وہ انہیں ج

میول لگ چکے تنجے ... جن کی خوشبوبرئ گوڑی اور بختہ مخص ... بھی نہ منتے والی ... بھی نہ ختم ہونے والی ... سورج آسان کے سینے برا بھرا تو تصلوں کے خوشوں میں سنہری رنگ دھمال ڈالنے لگا تھا ...

### # # # #

"اور کہوں گی کہ محبت کی بگذندی پر دو ڈتی جاؤ ۔۔۔ تو ہم غلط ہو رخسانہ میں تمہاری دوست ہوں ۔۔۔ سلطان تم سے بیار کرتا ہے یا نہیں ۔۔۔ اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا ۔۔۔ "لالی میرے ہاتھ تھا ہے بیٹھی تھی ۔۔۔ میرے چرے پر سیابی بھر گئی تھی ۔۔۔ بھر کس بات سے فرق چرے پر سیابی بھر گئی تھی ۔۔۔ بھر کس بات سے فرق پر نا ہے لالی ۔۔۔ بیشی جھے آخری سائسیں لے دبی

''سلطان جوانی کے جوش میں ہے۔۔۔ لی لی جان مجھی اسے تہمارا نہیں ہونے دس گی۔۔ ان کے نزویک ان کی بھیں کی بھری کی انسانی جذبے کی نہیں ہے۔۔۔ وہ سید ذات ہیں۔۔ سیدوں کی ذات کے ساتھ ساتھ سوچ بھی بردی ہوتی ہے۔۔۔ مگر جب معاملہ محبت کا ہوتو ظرف جھوٹا برجایا کرنا ہے۔۔۔ "میں نے روتے ہوئی میں سرملایا تھا۔۔

" دومیں سائس کے بغیررہ لوں مگر سلطان کے بغیر کیے الی ... میں مرجاؤں گی ... " میں ترثب ترثب کر جینے والوں کی فہرست میں اول تھی۔

" تو مرجاد پھر..." وہ غصے میں بولی تھی ... میری آئکھوں میں خالی بن بردھنے لگا تھا ... وہ بیٹے موڑکر کھڑی ہوگئی تھی ... دسیں کیا کروں ... میں بہت مجبور ہوں ... میں بہت مجبور ہوں ... میری ہوں ... میری ہوں ... میری چھین لیتی ہے تال ... میری بھی چھین لیتی ہے تال ... میری میرے گھی چھین لیتی ہوں میرے آئی ہوں میرے آئی ہوں اندھی رقاصہ بن گئی ہوں میرے آئی ہوں میرے آئی ہوں میرے آئی ہوں اپنی تھی ... میرا چبرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لما تھا۔

تقام لیا تھا۔ "سلطان سے کہواگر محبت کر ناہے توبی بی جان سے بات کرے ... ورنہ وقت ہاتھ سے جھوٹ جائے گا۔ آبادگی کے ساتھ جاہتی ہوں کہ آپ جھے کلمہ حق بڑھا کر حلقہ اسلام میں داخل کرویں ... "آنگن میں جھاگئ ہوارک کئی تھی اک بل کو فضا میں منجمد کیفیت جھاگئی ... پھراجانک فضا خوشبوؤں سے بھرگئی تھی ... اور پھر فضا میں ان کی لرزتی ہوئی آواز گوشجنے لگی تھی ... وہ رفت کے ساتھ مولوی صاحب کے الفاظ وہرا رہی

ورنیس کوئی عبادت کے لائق مگراللہ ... اور محداللہ کے آخری رسول ہیں ... "کلمہ حق فرش سے عرش اللہ علیہ کر قاساری کا منات میں کر قاساری کا منات میں کہیں کہیں ہوائی اندسکڑا میں بھیل گیا ... نور غبارے میں لکی ہوائی اندسکڑا اور پھر بہانگ وہل بھٹ کر اروگرو نورانیت بھیر تا چلا گیا۔ مولوی صاحب نے انہیں مبارک وی اور ان کی روحت کر وجہ کا ان کے ساتھ گلے لگ کر پھوٹ بھوٹ کر روحت کر روحت کی تھیں ... مولوی صاحب نے انہیں حوصلہ رواتھا۔

"میری باری بمن ... آپ بهت خوش قسمت بی که الله تعالی نے آپ کوہدایت دی ... بے شک الله این باروں کوئی ہدایت عطاکر نامے ..."

اور کھرواپسی بہوہ این عطاکر نامے ... اور کھرواپسی بہوہ این تھیں ... دل برر کھی پھر کی سل اور کھرواپسی تھیں ... دل برر کھی پھر کی سل جسے کسی نے آبار بھینکی تھی ... وہ خود کو بہت توانا اور ہلکا وقت ہو تا ہے جب وہ الله کی بناہ میں آبا ہے ... وہ ی وقت ہو تا ہے جب وہ الله کی بناہ میں آبا ہے ... وہ ی وقت رضا ہو باہم ... جب بردی سے بردی تعلیف بھی وقت رضا ہو باہم ... جب بردی سے بردی تعلیف بھی اللہ ہو تا ہے ... جمال کسی تیسرے کو شراکت کی مادر سے اور اس کا ایک ہو تا ہے اور اس کا ایک ہو تا ہے ... جمال کسی تیسرے کو شراکت کی اور اس کا اور اس کا اور اس کا ایک ہو تا ہے ... جمال کسی تیسرے کو شراکت کی اور اس کا اور اس کی تیسرے کو شراکت کی اور اس کی اور اس کی تیسرے کو شراکت کی اور اس کا اور اس کا اور اس کی تیسرے کو شراکت کی اور اس کی اور اس کی تیسرے کو شراکت کی اور اس کا دور اس کی تیسرے کو شراکت کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور

برے یں ہوں میں گھوم گاؤں کے قلندری باباوف بجانے گلیوں میں گھوم سر خیر

رہے تھے...
الف ' اللہ چنبیے دی بوئی ...
مرشد میرے من وج لائی ہو۔ ہو۔ و۔ و اور امال کے من میں لکی عشق کی بوئی پر سدا بہار



ہرانسان کا اپناغرورو قارہ و آہے ... تم اپنے غرورو قارکو
کیوں بتاہ کرنے پر تلی ہوئی ہو ... محبت کرنے کے بھی
رموزہ وتے ہیں ... تقاضے ہوتے ہیں ... ورنہ محبت
محبت نہیں ہوتی بس تخارت ہوتی ہے ... جس میں
بس کھاٹا ہی کھاٹا ہو ماہے ... سوگٹرے بنا کر مناثواں
گھڑا توڑ دینے والے بھی کامیاب نہیں ہوتے ...
آگے بڑھو ... اور جلد ہی کوئی فیصلہ کرلوتوا چھاہے ...
وہ مجھے سمجھاگئی تھی ... وہ میری انجھی دوست اور خیر
فواہ تھی ... مجھے اس کی باتوں پر عمل کرنا تھا۔

# # #

زندگی کے سارے ادوار میں سے ہمیشہ سے ہی بچین "کو خاص اہمیت رہی ہے .... بچین میں تتلیول' رنگوں' سازوں کی باتیں ہوتی ہیں .... موسم ہوتے۔ ہیں۔ کھیل ہوتے ہیں...

ہیں۔ کھیل ہوتے ہیں... بیبین میں "سب ایک جیسا"جوانی میں بدل کر سیجھ نہیں تمہارے جیسا "میں کیوں ڈھل جاتا ہے ... ؟ میں نے اپنا بحیین سلطان کے ساتھ ہی تو گزارا تھا ... گاؤں کی گلیوں میں بھائتے ووڑتے 'استحمیلیاں کرتے رنگ برنگے کھیتوں میں قلابازیاں کھاتے ہوئے...اگر سب کچھ ابیای تھاتو پھر فرق کہاں پڑا تھا...؟ بجین کے معیار جوانی میں برل جایا کرتے ہیں... ہم نے ککلی شثابوایک ساتھ کھیلاتھا....مسجدوں میں جھاڑو دیہے تے ... میراول بھوٹ بھوٹ کررونے کوچاہ رہا تھا ... كاش أكر بجين ميس بى اس ذات بات كالگ ہونے كا بتاديا جا باتونيس مركر بهي سلطان سے محبت نامي لفظ كا دعوا نہ کرتی ... ہم نے سارا بجین قلندری مایا کو چھٹرتے ' کھلکھلاتے ان کی گھوریاں سہتے گزارا تھا بیں نے اپنے جھے کی پکڑی ہوئی تتلیاں بھی اسے اور رخسانہ نے تو صرف ہتھیلیوں پر کے رنگ دیکھ کرہی خوش رہنا سکھ لیا تھا.... بھلے ہی

ہاتھ متلیوں کے وجودے خال ہول ... جب بھی آسان

کے چرے پر سورج کی جھاپ براتی تھی تو ہم کھیل

رہے ہوتے ہے اور جیسے ہی دھوب سلطان کے چرسے

ہرتی ... اس کا چرولال ہو جا ما تھا ... میں غیر محسوس

انداز میں اس کے سمامنے آجاتی تھی ... میرے لہاس

سے گزر کر دھوب میری کمرمیں سوراخ ڈالنے لگئی تھی

مگرمیں جیب چاب اپنا کام کیا کرتی تھی ... ہمیشہ جب

مگر میں جیب چاب اپنا کام کیا کرتی تھی ... ہمیشہ جب

میں خاموشی سے ہار جیت کے اس کھیل میں ہار جاتی

میں خاموشی سے ہار جیت کے اس کھیل میں ہار جاتی

میں خاموشی سے ہار جیت کے اس کھیل میں ہار جاتی

میں خوشی دیکھی تھی۔

ہمیشہ اس کی خوشی دیکھی تھی۔

ہمیشہ اس کی خوشی دیکھی تھی۔

ہمیشہ اس کی خوشی دیکھی تھی۔

" ما میں ۔.. " سرخ آندھی کہیں ہے آن وحمکتی تھی ... میں النے یاؤں جرو درواز ہے کی طرف کرتی جلتی تھی ... آندھی کی کرو آئیکھوں میں تھسی جلی آتی تھی ... میں گر بردتی تھی ... مگر معمول میں فرق کبھی نہ پڑتا تھا ... قلندری یابادف سجاتے بھائے بھرتے تھے ... مجھے دیکھتے تو او بچی آواز میں گنگنانے تھے ...

ولال وچرب وسدا ....

نی یاور کھیں کڑیے .... ہے ہویا رب راضی تے سمجھیں ...

ہویے سب راضی ...

میں خاموش سے ان کی آوا زیر سراٹھاتی تھی ... اور
پھر چھکا لیتی تھی ... سارا بجین میں نے اک بات
شدت سے محسوس کی تھی کہ بجھے دیکھتے ہی سلطان کی
شدت سے محسوس کی تھی کہ بجھے دیکھتے ہی سلطان کی
منڈیروں پر مٹی کے چراغ جلائے جاتے تھے ... نیاز
باخی جاتی تھی ... ساری گاؤں کی لڑکیاں 'لڑکے نیاز
باخی جاتی تھی ... ماری گاؤں کی لڑکیاں 'لڑکے نیاز
جاتی تھی ... خالی ہتھ واپس آئی تھی ... ان کی نظروں
عاتی تھی ... خالی ہتھ واپس آئی تھی ... ان کی نظروں
کی کائ برواشت کرنے کی سکت نہ تھی ... ہت بار
میرا ول جاہتا تھا کہ وربار کے در و دیوار کو دو سروں کی
میرا ول جاہتا تھا کہ وربار کے در و دیوار کو دو سروں کی
میرا ول جاہتا تھا کہ وربار کے در و دیوار کو دو سروں کی
میرا ول جاہتا تھا کہ وربار کی دیوار کو خاموشی سے ہاتھ لگائی تھی
اور پھریا ہم آگر شدت سے چومتی رہتی تھی ... ایک بار
اور پھریا ہم آگر شدت سے چومتی رہتی تھی ... ایک بار

نوکرانیوں ہے بہت مار پڑوائی تھی ۔۔۔ میں جیب جاپ مار کھاتی رہی تھی۔۔ نیل وغیل وجود کے ساتھ کھر نہیجی تواہاں کے بوضے بر صرف اتناہی انہیں کماتھا۔ "راستے میں کر گئی تھی ۔۔۔ آپ کو پتا ہے نال کہ میں سنبھل کر قدم نہیں رکھتی ۔۔۔ "

# # #

"میاں کیوں ہے زار کھڑی ہے ۔۔۔ چل جھولوں پر چلتے ہیں تجی بہت مزا آرہا ہے ۔۔۔ "میں نے اس کے باتھ جھٹکے تتھے۔

باکھ مسے ہے۔
" نہیں تم جاد مجھے جھولوں پر بیٹھنے سے خوف آیا
ہے۔ " دہ بیٹھے وہب رسید کرتی جھولوں کی طرف
بھاگ گئی تھی۔

الناگ کی گئی۔ میں ادھر ادھرد کھے رہی تھی۔ ہرچرے برخوشی کی چھاب تھی ۔۔۔ میں کھی ۔۔۔ میرے برس میں بسیے سارے میں بھیلی ہوئی تھی ۔۔۔ میرے برس میں بسیے ستھ مگردل تھا کہ بچھ کھانے کو آمادہ ہی نہیں تھا ۔۔۔ حالا نکہ آتے ہوئے امال نے کتنا کھا تھا۔۔

"رخسانہ۔۔ وہاں خوب مزے کرنا۔۔ منہ باندھے نہ پھرتی رہنا۔ یکی تودن ہوتے ہیں لاکیوں 'بالیوں کے نہ پھرتی رہنا۔۔

خوش ہونے کے ... پھرا گلے گھر کون ایسے چونجلے برداشت کر تاہے ... "میں نے چونک کرانہیں دیکھا تقا... مگر پھر بھول بھال گئی تھی۔

میں آئے خیالوں کی سرک پر قدم دھرتی اردگردکے شور شرائے کو بھول بھی تھی ... جب سلطان نے دفعتا "میرا ہاتھ دو سری طرف ہے تھینج کر برے کردیا تھا ..." جٹاخ"کی آواز ہے بارودی گولہ پھٹا تھا جس کی تاگوار ہونے میرے حواس سلب کر لیے تھے ... میرا سانس اٹھل جھل ہونے لگا تھا ... سلطان غصہ ہو رہا تھا

"اگردل نہیں تھا آنے کاتو نہیں آناتھانا۔ خیالوں
میں کم کھڑی تھیں۔۔ تہمارے یاؤں پر پڑا تھا بارودی
گولہ۔۔ فدانا خواستہ بھٹ جا آتو یہیں پڑی ہوتی تم
جلی ہوئی لکڑی کی طرح۔ "۔ ہم قریبی لکڑی کے
بھٹوں پر بیٹھ جکے تھے ۔۔ سفید کلف کے کیڑے
سندھی چادر اوڑھے 'کسی مدھم پرفیوم کی مہک سے
سندھی چادر اوڑھے 'کسی مدھم پرفیوم کی مہک سے
اس کا دجود مہک رہا تھا۔۔ ما تھے پر بال بھرے ہوئے

" مجھے بتا تھا کہ بہتے ہے ہیں ہوگا۔۔۔ تم جو تھے۔۔ تہمارے ہوتے بہتے ہو سکتا تھا۔۔۔ " ۔۔۔ وہ کون سے چرے ہوتے ہیں جو وجود کو بھر کردیتے ہیں۔۔ جواب ملا دہ سلطان کے جیسے چرے ہوتے ہیں جو بھرکردیتے ہیں۔۔۔ میں بھر ہوئی بیٹی تھی۔۔ " ال ۔۔۔ ہال ۔۔۔ بالکل ۔۔۔ میں نہ ہو تاتو وہیں بڑی ہوتی تم ۔۔۔ " وہ جمنجملا رہا تھا ۔۔۔ مسکراتے لب بھنچے ہوتی تم ۔۔۔ " وہ جمنجملا رہا تھا ۔۔۔ مسکراتے لب بھنچے

نہ وچ شادی ' نہ غمناکی نہ میں باکال وچ بلیت آل نہ وچ جاگن ' نہ وچ سون نہ میں موسیٰ ' نہ فرعون بلھا کی جاناں میں کون میں سارے زمانے کی ہمت جمع کرتی سلطان کے سامنے آئی تھی۔

"تہماری روایات "ہمارے اقدار ہمیں مہارک اول ... بجھے تو مجت کے قریخ ہمیں آتے تھے...

مول ... بجھے تو مجت کے قریخ ہمیں آتے تھے...

مجھے کیا بیا تھا کہ ریہ تو حسب و نسب کے ستون پر کھڑی ہوتی ہے ۔ چلو آج پھر میراضبط دیکھو... "... میں نے ہاتھ میں بکڑے گلاس پر گرفت سخت کی ... سخت اور سخت چھنا کے ہے گلاس ٹوٹا تھا کر چیاں میرے ہاتھوں کو سرخ کر گئی تھیں۔ میرے ہاتھوں سے خون ٹیک رہا تھا ... قطرہ ... ڈھولوں کی آوازیں بردھنے گئی تھیں اور میں اپنے وجود کی بوری قوت لگائے سلطان کا اور میں اپنے وجود کی بوری قوت لگائے سلطان کا گریاں بکڑے جے جے گراہے کہ دری تھی۔۔

ے بھر آواز ابھررہی تھی۔ نہ میں آبی اس میں خاکی نہ میں اندر بھید کتاباں

0 0 0

شام اتر نے لکی تھی۔ پرندوں کے غول آسان پر نظر آتے اپنے آشیانوں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ میں نے جب کھر کی چو کھٹ پرقدم رکھا۔ چارا طراف ملکجا سااند عیرا بھیل رہا تھا۔ میں اندر کی طرف بردھتی

بلوجی کھیڑی میں مقید اس کے سفیدیاؤں دھول میں بھی چک رے تھے۔ اتھے پر شکنوں کا جال ہنوز برقرار تھا۔سب سازوں کو جیسے زبان مل کئی تھی۔وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیاتھا ۔۔ بیس نے گلاس تھامااور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لکی تھی۔ '' آج تمہیں مجھے جواب دینا ہی ہو گا ۔۔ باربار ازیت میں نمیں مسہد سکتی ..." ... سلطان نے گلاس خال کرکے سائیڈیر رکھ دیا تھا ... میرے والے گلاس میں انگوری رنگ جیسا شربت چھلک رہاتھا۔۔اس نے بغور بچھے ریکھا تھا اور پھرمیرے ہاتھ تھامے تھے ۔۔۔ فضاؤك مين كلاني بن جانے كهال سے اللہ آما تھا۔ " ويجهو ... رخسانه زمين "آسان كا فرق تمحي نهيس مث سكما چاہے كچھ بھى كرليا جائے ہم انجھے دوست رے ہیں اکٹھے کھلے ہیں 'برے ہوئے ہیں مراقدار و روایات سے فرار ممکن مہیں ہے ... تہمارے اور میرے جانے سے زندگی کے فقلے نمیں ہول گے۔ ند بب زندگی کی بنیاد مو تا ہے اور صاری بنیادیں ہی الگ

"آگرتم مسلمان ہو بھی جاؤٹو تہماری حیثیت بھی نہیں برلے گے۔۔۔ بہتر ہیں برلے گے۔۔۔ بہتر ہیں ہے کہ ہم اپنے راستے ابھی ہے الگ کرلیں۔۔"
۔۔ میں قبر میں آٹاری جا رہی تھی ۔۔۔ بھھ پر گھڑے ۔۔۔ میں قبر میں آٹاری جا رہی تھی ۔۔۔ بھی مرزی تھی پاکھڑ مرکئی تھی ۔۔۔ ورختوں کی ٹمنیوں کے بچول ساہی مرکئی تھے۔ مرکئی تھے۔ قلندری باباسامنے نظر آرہے تھے۔ میں ہمتو رہے کی طرح لگ رہی تھی۔۔ ان کی آداز میری ساعتوں میں ہمتھو رہے کی طرح لگ رہی تھی۔۔ رہی تھی۔۔۔ درجی میں ہمتھو رہے کی طرح لگ

یں...."میں دم بخود بیٹھی تھی۔ در میں تمہمارے لیے مسلمان ہو جاؤں گی سلطان یُ

> ہلھا کی جاناں میں کون! نہ میں مومن دیچ ہسپتال نہ میں دیچ کنر دی ریتال کی جاناں میں کون

ديكها... آن دا حديث وه بجهنه كوتهم ... ودميں منجمي تھي۔ بہت آسان ہو يا ہو گامحبت كرينا؟ بھرچاندے محبوب کی باتیں کرتا ۔۔ تگرمیں غاط مھی امال ... جس سے میں نے محبت کی وہ تو حسب نسب کا دعوے دار نکلا ... اس نے محبت کو حسب نسب کے بلڑے میں تولا تو میں جھکتی گئی اوروہ اٹھتا گیا ۔۔ میں نے زندگی سراب کے پیچھے بھا کتے 'دوڑتے 'ہنتے 'روتے كزاردى .... اب خالى باتھ بيتى ہوں .... زمانے والوں کے دل محبت کے بعد خالی ہو جاتے ہیں مرجھے لگتاہے کہ میری روح بھی کھو کھلی ہو گئی ہے ... بہت تھک محنی ہوں اماں \_ بہت اسباسفر تھا ... وجود نیل نیل ہے ... بهت لمباسفر كرليا آب كي رخسانه في ... باته مين تو بھر بھری ریت بھی شیں آئی ۔ زہر بلی یادیں بس ملو ے باندھ لائی ہوں۔" میں تڑے تڑے کر رور ری تھی شام جیسے وجود میں اتر آئی تھی۔ ایک دم اجانک ہے طاق میں جتماح اغ بچھ گیاتھا۔

اس رات میں نے پھرامال کوچراغ جلانے ہی تہیں ریا تھا۔ بیں جانتی تھی کہ امال کو اندھیرے ہے بہت ڈر لگتا تھا مرمیری وجہ سے اس رات انہوں نے زماوہ اصرار منیں کیا تھا۔۔ رات بھیکتی رہی ۔۔ تکے بھی سنگ سنگ بھیکتے رہے اس رات کی ظالم مبح نے بچھ سے میری امال کو چھین لیا تھا میں ساکت ہوئی بیٹھی تھی۔۔ان کے چربے بر گراسکون تھا بورے گاؤں نے امال کے جنازہ میں شرکت سے انکار کر دیا تھا ... مگر مولوی صاحب اور ان کی زوجہ کی شمادت ہر سب راضي موتے كبرامال فياسلام قبول كرليا تقا-ون رات کے چکرنے اپنا دائرہ جاری رکھا۔۔لالی جھے روز حوصلہ دینے آتی تھی۔ ه دونم بهت بهادر بهو رخیانه به حوصله رکھو ... "میں اس ہے غرض دوست کور یکھتی۔ دوتم جانتی ہو .... بمادر کون ہوتے ہیں ؟"وہ حیرت سے بچھے دیکھتی اور میں اٹھ کر کھٹری سے بیاس جاکر

منظى تھى ...دولى لى جان كى آواز تھى۔ ''باز آجادُ تم مال 'بنتی ۔۔ اس علاقے میں رہ رہی ہو یہ بھی ہمارا احسان مجھو ہے۔ تمہاری بیٹی سیدوں کی حویلی رتساط جمانا جاہتی ہے مگر ہم ایسا بھی نہیں ہونے دیں کے ... ہندولزی کے ذات بھلاماری برابری کی اہل ہوسکتی ہے۔۔ "بی بی جان کی آواز قر آلود تھی۔ جنسے انگارے برس رہے ہول ... امال کی معذرت خواہانہ آواز آئی تھی۔

ود نہیں ۔ بی بی جان ۔۔ آپ کو غلط فنمی ہوئی ہے ... رخسانہ اور سکطان تو بچین کے ساتھی ہیں \_اسٹھے برے ہوئے ہیں ... میں نوچھوں کی رخسانہ سے ... الیی بات تہیں ہے۔ آپ بے فکررہیں۔"لی لی جان نے بغور امال کو دیکھا تھا اور بھراسے بغل میں کھڑی ملازمه کو انہوں نے اشارہ کیا تھا ... ملازمہ نے نوٹوں ہے بھری گڈی ان کے ہاتھ پر رکھ دی تھی ہیں باہر ین ی کھڑی تھی۔ لی بی جان نے آگے بردھ کر میسے امال کے ہا تھول میں زردستی جھادیے تھے۔

"بہرجال ۔ جو بھی ہے ۔ اپنی لڑکی کو لگام ڈالو۔۔ میں آئندہ کوئی بھی شکایت نه سنوں .... اور اپنامنه بند ر کھنا۔۔ اچھاتویں ہے کہ بیر گاؤں چھوڑ کر جلی جاؤ۔۔۔ " وہ شال لیبیٹتی اندھیرے میں باہر نکل گئی تھیں ... انہوںنے اندھیرے میں بچھے بھی تہیں دیکھاتھا۔ میں ٹوتے قدموں کے ساتھ اندر آئی تھی۔ مرہ جِرِاغ کی ہلکی سی روشن میں ہم روشن تھا .... امال ہلدی ر نکت کے ساتھ تحت پر بیتھی تھیں ... میں بھی ان کے یاں بیٹھ گئی تھی۔۔

المال نے میرے ہاتھ تھامے تھے۔ "توسلطان سے محبت کرتی ہے۔۔؟" "میں سلطان سے محبت کرتی تھی۔ ''تواسے شادی کرناجاہتی ہے۔۔'' ''میں اسے شادی کرناجاہتی تھی ہے۔' "میں اسے شادی کرناچاہتی ''توجانتی ہے کہ میرسب بھی بھی نہیں ہو سکتا ۔۔۔ وه لوچه رای تحس میں نے طاق میں جلتے جراغ کی لو کو پھڑ پھڑا یا ہوا

ابنامكرين 209 سي

ربتوں کی اداسی اوڑھے شہر خاموشاں کی باس کی مائند تفکر آنے لگتی تھی۔ قلندری بابا کے سازاب میں مدہوش ہو کرسنتی تھی اور ملہے کی طرح سوچتی ۔۔۔ کھوجتی۔۔ دوئی جانال میں کون ۔۔۔ ؟"

میں جرت زدہ ی بیٹی تھی۔ یہ کیسے ہوسکتاتھا۔۔۔

میہ کیسے ہو رہا تھا جھاجوں 'جھاج برسی بارش میں بھی جاند مکمل تھا ۔۔ وودھیا روشنی سارے آنگن میں بھی بھیل رہی تھی ۔۔ میں بر آمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی ۔۔ شاید سحرتاک مناظر میں ہے ایک ونساحر ''منظر جنم کے جنم لے رہا تھا۔۔ اک مل کولگاخوف میرے جسم کے رہنے میں سرایت کر ناچارہا ہو۔۔ رہنے میں سرایت کر ناچارہا ہو۔۔

وربیام بر بموادل نے بیام پینجانے کاار اوہ باندھاتھا ... آج سیدوں کے گھر محفل تھی ... بورا گاؤل آوازوں سے گونج رہاتھا ... تر ترواتی ہوئی بوندوں بر وہ آوازھاری تھی ... بہت بھاری ۔

ہور دستاری کی ہیں۔ بسیاری کے میں ہے۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ مگر ریہ کوشش بھی لاحاصل رہی تھی۔

طاق میں رکھا جراغ چر پھڑانے لگا تھا ... برسی

بارش میں بھی چاند آسان کے سینے پر اٹکا کھڑا رہا ...

ردشنی کا گھیرا تنگ ہو کر برشے لگا اور ... اور مشرق سے
مغرب ... اور شال کے بائیں سرے سے جنوب کے
دائیں سرے تک ... امرود کے ہے بوندوں کے زور
سے ہمنیوں سے جھوٹ کر زمیں ہوس ہونے لگے
تھے۔ ہر چیزیس منظر میں چلنے لگی ... چلتی گئی باتی کیا بیچا
قفا۔ صرف اور صرف وہ آدا ز ... منجمد خون کو حرکت
وی ہوئی ... ساعتوں میں برنے گئی سب آدازیں ماند
دی ہوئی ... ساعتوں میں برنے گئی سب آدازیں ماند

مرہاں۔ دہ آواز۔ ''اور جنہوں نے گمراہی لے لی۔ بجائے ہدایت کے۔ ''میں کا نینے لگی تھی۔ ننگے ہیروں کے نلوے جلنے لگے۔ بھس میں لگتی آگ کی مائند۔ شرارے کھٹی ہوجاتی تھی۔
دولائی۔ بہادروں کی ہنسی کے ساتھ آنکھوں میں
آنسووں کی لکیریں نہیں ہوتی ہیں۔ وہ ہنتے ہیں توان
کی خوشی ہنسی کے لبادے میں لیٹی خائن زدہ نہیں ہوتی 'یہ
دوہ میرے یاس آتی مگر میں اس کے ہاتھوں کو
جھٹک دیتی تھی۔

"اورسنوبهادرول کے پاس توکوئی نہ کوئی خوشی ہوتی ہی ہیں جو انہیں جوڑے رکھتی ہے ۔۔ یادر کھنا بیٹیم کھی بہادر نہیں ہوتے نہ ان کے پاس مال ماپ ہوتے ہیں اور نہ ہی محبت ہوتی ہے ۔۔۔ وہ صرف اور صرف خال ہاتھ ہوتے ہیں دیکھو آج تہماری رخسانہ بھی خال ماتھ کھڑی ہے۔"

وہ روتی ہوئی جھے سے لیٹ جاتی تھی رات کولالی میرے باس ہی سونے آتی تھی اور بھی بھی اس کی امال بھی آجاتی تھی ...سب کہتے ہیں کہ وقت ہی سب بردا مرجم ہو آئے تھی میرے سلسلے میں تو وقت بھی بیٹھ دکھا گیا تھا۔

رات فجرکے سانچے میں ڈھلتی تھی۔ فجرکے دو ہر کے اور دو ہریں شام کے سانچے میں مدغم ہو جاتی تھی … آسان کے چو سمجھے پر جاند آن تھہر ناتھا۔ اور میں چراغ جلانے کی زخمت بھی نہ کرتی تھی۔ جاند کی مدھم روشنی میں کھڑکی میں کھڑی جاند کو تکے جاند کی مدھم روشنی میں کھڑکی میں کھڑی جاند کو تکے حاتی تھی۔ بار بار بہاں تک کہ آگاہیں سمندر ہو جاتی

گلی کوچوں میں بھاگتے 'دوڑتے بچوں کے شور پر جو نکہ جاتی تھی۔ آنگن میں سارے پہر پیران ہوا ہے نئے کئی میں سارے پہر پیران ہوا ہے نئے کے شور ہے نئے کے اوھرادھراڈتے رہتے۔
میں ختک 'ٹمیا لے بچوں کو دکھ کر سوچتی تھی۔
د'کاش میں بھی کسی ختک ہے کی طرح ہوتی ۔
آدارہ ہوا مجھے ان دیکھے دیسوں میں اڑا ہے بھرتی اور میں لاوجود سی شرقا" غربا" اڑتی رہتی ... تھک ہار کر میں جھوٹے ہے آنگن میں پڑی ہوتی ... اور کیا خبروہ آنگن سید زادے سلطان کا ہوتیا ... اور میں دربواروں پر ادای کا لیب چڑھا ہوتیا ... اور میں دربواروں پر ادای کا لیب چڑھا ہوتیا ... اور میں

ع ابنار کرن 210 می 2016 🐔

آن داحد میں مٹی اڑی تھی ۔۔۔ اس خاک میں مُصندُك مِهمي اوروه مُصندُك شعلي مُصندُ الم كرتي ربي .... برف.... کسی فرشے کے پرول کی اند-

میں نے خود کو اورے باداول کی طرح کر آ ہوا تحسوس کیاتھا۔۔جاند آسان کے وسط میں نورانی جبک کے ساتھ ادھرادھربادلوں کے جوم میں تمل رہاتھا... ميں جو ننگے باؤں سيڑھيوں پر ہائھ باندھے بيھي ھي... حيران مولى تفي ... اك ممكنين كرم أنسوما تحد كى يشت ير كراتها... آج بندره سال بعد ميرا دل جاه رباتها كه ميس ا ہے بحین کی طرح وہ کلمات پڑھوں ... جومیں بیپل کے ورخت کے سائے میں ساطان کویاد کرواتی تھی۔ امرود کے بیتے آنگن میں اڑرہے ہیں... بارش هم کئی ہے ۔۔ مگرجنب آسان سے یانی کے سمھے جھینے اب جی

برى دے ہیں۔ میں نے کردن موڑ کر ہیجھے دیکھا تھا۔ طاق میں رکھا چراغ جل رہا تھا۔ بجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے دولفظ ڈھونڈ نگالے تھے ... میں چیزیں رکھ کر بھول حاتی تھی۔ میروہ لفظ بھولتے ہی تہیں تھے ... میں نے ایک لبی آہ کھینی تھی اور دور سیدول کے اویج ستونوں والی حو ملی سے لفظ دو رہتے ہوئے آئے تھے۔ '' منیں کوئی لا نق عبادت کے مگرانٹد .... اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں ۔" میں نے جاند کی روشنی کو برمصة ديكھا...اور...اور....زمين يريزے ليكے يرمة ہے بھی جسے دورها ہونے لکے تھے میں آج بندرہ سال بعد بول رہی تھی ... شام کے وقت برستی متھمتی بارش کے وقت آسان کے سینے پر سیج مکمل جاند کی روشنی کے وقت ... وہ لفظ یاد تھے۔ کسی گمشدہ جہلی کی

د نهیں کوئی لا کق عمادت کے مگراللہ ....اور محمہ اللہ

کے آخری رسول ہیں۔" جسم میں سکون بھرنے لگا تھا ....سکون کیا ہو تاہے

آج محسوس ہورہاتھا۔ میں بول رہی تھی میں تو نگی نہیں تھی۔ میں سن رہی تھی۔۔ میں بہری نہیں تھی

....نار بحی....نهرمین بستے یاتی کی مانند-''اوران کی بیه تجارت سود مند نه همو کی اور نه ہی وہ

طریقہ جس بر جلے..." اک بل کو لگا جاند ابھی گرنے لگے گا... کسی روئی کے بگولوں کی ماننداڑ تا جائے گا .... دائرے میں گھومتا جائے گا۔ فرش سے عرش تک میرے ہاتھوں کی انْظیال سِفیدیزنے لکی تھیں ... سفیداور سفید ... ودان کی حالت اس مخص کی حالت سے مشاہرے جس نے (کہیں) آگ جلائی ہو ... پھرجب روش کردیا ہو (اس آگ نے) اس شخص کے گردا گردی سب چیزوں کوالیم حالت میں کہ اللہ تعالی نے ان کی روشنی كوسلب كرليا ہو....ادر جھو ژديا ہوان كواندھيروں ميں كه كچيرد و كافتة بها كته نه مول ... بهر عين ... كو نظم یں۔۔ اندھے ہیں۔" زندی سے ببرب پر حاکب بردی تھی۔ ساراوجود جیسے دھ جیوں کی مانند جھر حاکب بردی تھی۔ ساراوجود جیسے دھ جیوں کی مانند جھر کر آنگن میں اڑنے لگا تھا ۔۔۔ اور زخموں پر خمکین بارش اذبیت بردھانے لگی تھی ۔۔۔ اک کرب مسلسل تھا .... یجهنده کینے لگا .... بجھے لگا میں مٹی میں مٹی ہوئی جا

میں کچھ نہیں سن رہی تھی ۔۔۔ کیا میرا شار بہروں مين بونے لگا تھا؟

میں کچھ میں بول سکتی تھی .... کیامیراشار دفتکو نگوں کئ یس ہونے لگا تھا...؟

میں مجھ نہیں بول سکتی تھی ... کیا میرا شار " اندسول" میں ہونے لگا تھا۔.؟

میں جامد تھی ... بارش کی بوندیں زور دار آداز کے ساتھ زمین کے سینے برار تعاش ڈالتی تھیں۔ میں نے اسيخ آب كوايك دائرے ميں مقيريايا ... شعله كرا آگ برائمی براحتی رہی وائرے سننے لگا تبیش مجھے بتعلسانے لگی تھی ۔۔ دوربارے سابیہ ابھراتھا۔ "ادر خیرے شرکوعلیحدہ کرلیاجا تاہے۔ باکہ وجود يس خالس بن بو .... اور محبت مو واحد كي .... " مجيحه لگا تفا... میرے وجود ہے بھی اتاری جا رہی ہو ... کہمی ....٠

عابنا کرن 211 کی 2016

طرف نگاہ کی تھی۔ '' تمہاری اپنی ذات کا بھی تم پر حق ہے ۔۔۔ اور رخسانہ جمال بھی تمہاری ذات پر حق رکھتی ہے ۔۔۔ حق دار کو اس کا حق نہ دینا نا انصافی ہوتی ہے ۔۔۔ اور تم حویلی کے وار شہو۔۔۔ جان رکھو وار توں کی با نیس ہمیشہ مانی جاتی ہیں ۔۔۔ تمہاری مال مادہ برست ہے ۔۔۔ بھی مل بیٹھ کراسے راضی کرو۔۔۔ "

" وہ راضی ہو جا میں گی کیا ۔۔۔ ؟"سوال چرے پر انیت ڈال گیا تھا۔

'' بیتر… مائیس توموم کاگھر ہوتی ہیں۔۔۔ انہیں اولاد کی توجہ 'محبت ہی بگھلادی ہے۔۔۔ وہ بھی مان جائیس گی ۔۔۔ تو فکر نبہ کر۔۔۔''

وہ لا تھی تھا ہے ہوراتے ہوئے گرد آلود بگڈ ناٹریول پر چل دیے .... سلطان کولگا تھا کہ وہ اسے مزکر دیکھیں شکے .... گرشیں وہ چلتے ہی رہے ... بے نیازی سے اور آگلی شام جب نار بھی حرارتی گولہ اپنے سفر ہر بہتے کر منظر سے غائب ہو چکا تھا اور رات کے پہلومیں کمان کا سا جاند ابھر رہا تھا۔

وہ کرے میں بی جان کا ہاتھ تھا ہے بیٹھا تھا ....وہ کمدرہا تھا اوروہ س رہی تھیں ...

" آپ کوناراض کرنے کی جمھ میں طاقت نہیں ... گر میں مجبور ہوں ... ہست ... میں نے رخسانہ جمال سے بجبین کے دکھ ' در دبانے ہیں ... اس نے ہمیشہ میرے حصے میں جیت ڈال کر خود ہار کو اپنالیا ... بیبیل کی تھنی جھاؤں میں اس نے مجھے میرے سبق یاد کروائے ہیں بیمان کیسے بھول جاؤں ... ؟" دہ ہے بھی کا نتما پر تھا ... میں کیسے بھول جاؤں ... ؟" دہ ہے بھی کا نتما پر تھا ... میں کیسے بھول جاؤں ... ؟" دہ ہے بھی کا انتما پر تھا

''اس نے بیشہ سرسوں کے بھولوں کے گلدستے میرے حصے میں ڈال دیے ... چھپ جھپ کراپنے حصے کی مٹھائیال میرے کیے لائی رہی ہے ... میں وہ قرض نہیں امار سکتا جو اس کے میری ذات پر ہیں ... جب بھی ماسٹر جی بید کی چھٹری سے میرے ہاتھ لال حرتے تھے ... وہ بیشہ میرے ساتھ روتی ہوگی میری کرتے تھے ... وہ بیشہ میرے ساتھ روتی ہوگی میری

میں دیکھ رہی تھی میں اندھی نہیں تھی۔
میں نے ابراہیم جاجا ہے اللہ خریدنے کی بات کی تھی۔ تھی۔ اور ان کا جواب جھے آج بھی یادتھا ... میں نے وہیں بر آمدے کی سیڑھیوں پر جیٹھے بیٹھے نظر اٹھائی تھی ۔.. اور ساکت ہو گئی تھی ... آگن کے مرکز میں لالی کھڑی تھی۔۔۔ وہش میران تھی۔۔۔ وہش میران تھی۔۔۔

اس نے دہ لفظ س کے تھے ... اس کے ہاتھ میں تھی بھوری چھوٹ کر زمین پر جاگری تھی۔ جانے وہ کب وہاں آئی تھی ... وہ زندگی میں ہریات کی توقع کر سکتی تھی ... مگریہ ... ؟ لیکی عرف لالی اسے بجین سے جانتی تھی ... وہ رخسانہ جمال کی رگ رگ سے شناسائی کی دعویدار تھی۔ مگر آج دعوے دھرے کے دھرے کی دعویدار تھی۔ مثر آج دعوے دھرے کے دھرے کے دھرے رہی تھی ... اتنا کی جینے کا دعواکرتی تھی ... اتنا کی جینے کا دعواکرتی تھی ... اتنا کی دی بات کے ذہن میں ایک ہی بات کی دی بی بات کے ذہن میں ایک ہی بات کی دی بی بات کی دی بی بات کے دہن میں ایک ہی بات کی دی بی بات کی دی بی بات کی دی بی بات کی دی بی بی بات کی دی بات کی دی بی بات کی دی بی بات کی دی بی بات کی دی بی بات کی دی بات کی دی بی بات کی دی بی بات کی دی بی بات کی بات کی دی بات کی بات کی دی بات کی دی بات کی دی بات کی دی بات کی بات کی دی بات کی بات کی دی بات کی بات کی دی بات کی بات کی بات کی دی بات کی دی بات کی بات کی دی بات کی دی بات کی ب

" کے لیے یہ سب کر رہی ہے ... کیار خدانی صرف سلطان اسے لیے یہ سب کر رہی ہے ... ؟ نہیں 'نہیں وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے ... بجین میں کلمہ پڑھنا بجینے میں آیا تھا ... مگر جوانی کے کلمے توشعور کی حد میں بولے جاتے ہیں ۔.. "رخدانہ پر سکون جمنے اسے دیکھتی رہی تھی ... بخیر بلکیں جھیکے۔ قائدری بابا نے مسکرا کر سلطان کو بخیر بلکیں جھیکے۔ قائدری بابا نے مسکرا کر سلطان کو بخیر بلکیں جھیکے۔ قائدری بابا نے مسکرا کر سلطان کو بخیر بلکیں جھیکے۔ قائدری بابا نے مسکرا کر سلطان کو بھیریا ہے دیکھتی اسے دیکھتی ہے۔

" فود کوخوش قسمت کیوں نہیں سمجھتے ہو۔۔؟" " وہ کیوں ماما۔۔۔؟"

''وہ کیوں بابا۔۔۔؟'' ''بتر۔۔۔ محبت'عشق ہر کسی کی چو کھٹ برقدم نہیں ر کھتا ۔۔۔ ان کے بھی قاعد ہے' قانون ہوتے ہیں ۔۔۔یہ حسب نسب ہے اوپر کی چیزس ہوتی ہیں۔۔۔'' دوگا کہ بھر۔۔''

ریم اسی مشکل سے بی والتے ہیں ۔دل کو دیکھو۔۔۔ زمانہ راضی مشکل سے بی ہو ماہے۔ "
دیکھو۔۔ زمانہ راضی مشکل سے بی ہو ماہے۔ "
دیلی بی جان ۔۔۔ بھی نہیں مانیں گی۔۔ دہ رخسانہ کو بہوں بھی جبور ہوں "
۔۔۔ دل کی خوشی بھی عزیز رکھنا جاہتا ہوں مگر۔۔۔ "
طاندری بابانے گھنے بیوں برگرتی سنہری روشنی ک

ماناسكرن 21 كى 2016 <del>-</del>

ہونی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تسبیہ حول میں اس نے موتی پروکردیے ہیں۔۔اتنے احسانات ہیں اس کے جھریے پر اسلطان کے چربے پر یادوں کا ناریجی عکس ابھرنے لگا تھا۔۔ نہر کے بانی کی طرح۔۔۔وہ اب ان کے قریب آیا تھا۔

الاسلام المحالية المحالية الت كواني ذات فاصلى برديكما ... شايد ده اس فرق سالي طرح والقف تقى جو آب كو بھى نظر آ ما تھا ... بھارے اونچوں نده جو الله كى الم المانوں كياس نهيں ہوتے ... به توالله كى القسيم ہوتى ہے جس كوعرش برر كھے ... جس كو فرش بر القسيم ہوتى ہے جس كوعرش برر كھے ... جس كو فرش بر المحاكم المامول ... مگر بادر ده فرش دالى ہو كر بھى دل بردار كھتى فرش دالى ہو كر بھى دل بردار كھتى فرش دالى ہو كر بھى دل بردار كھتى ہے ... ظرف بردار كھتى فرش دالى ہو كر بھى دل بردار كھتى ہے ... ظرف بردار كھتى ہے ... ظرف بردار كھتى ہے ... ظرف بردار كھتى ہے ... خرات بردار كھتى ہے ... ہوتى الله بھى كما بجھے رضانہ جمال سے محبت ہمان نے كھارا بانى ہتى كيا بجھے رضانہ جمال سے محبت ہمان نے كھارا بانى ہتى ليا بول برگر تے ديكھا تھا ... بى بى موم كے گھر كو جان كے گھر كو الن كے گھر كو ... ادر موم كے گھر كو جان كے گھر كو ... ادر موم كے گھر كو

پلیمل جائے ہیں ... محبت اور توجہ ہے ...
''جیشہ ... ہاں ... بی بی جان بیشہ جب بھی دربار میں
نیاز تقسیم کی گئی وہ باقی سب کی طرح وہ نیاز نہیں گیتی
تھی۔ بیشہ اس بات ہر بجھے اس پر حیرت ہوتی تھی ...
جب بھی میں وجہ ہو چھتا تھا کہ تم یہ کیوں نہیں گئی ہو تو

ر ساطان ... وقت آنے بر کوئی بری چیزمانگوںگی...
اور میں وعدہ کرلیتا تھا ... مگر آج استے سال بعد جب
وعدہ بورا کرنے کا وقت آیا تو میں مکر گیا ... میرے
حسب نسب نے میرے وجود کو جکڑ لیا۔"سلطان رورہا
تھا... وہ سیدوں کی حویلی کاوارث رورہا تھا۔

" آب کوپرائے اس نے کیا انگاہے۔۔ ؟ "وہ ڈبڈبائی آئکھول سے سرنفی میں ہلاگئی تھیں۔ "اس نے سلطان سے حسب نسب نہیں مانگابی بی جان اس نے صرف اور صرف سید سلطان کو مانگاہے

جان اس نے صرف اور صرف سید سلطان کو مانگاہے سدوہ کہتی ہے جائیداد کے بلزے میں محبتیں نہیں تولی

جائیں ۔۔۔ میں نے اسے منع کردیا ۔۔ میں آپ کوراضی کرنا چاہتا تھا '' کرنا چاہتا تھا '' دو اداض نہیں کرنا چاہتا تھا '' دہ آئی جیں ہونچھ رہا تھا ۔۔۔ اور وہ دو دن بہلے کہی گئی بائیں سوچ رہی تھیں ۔۔۔ دو ون پہلے مولوی صاحب کی بائیں سوچ رہی تھیں ۔۔۔ دو ون پہلے مولوی صاحب کی بیٹم رخسانہ اور اس کی مال کے قبول اسلام کی اطلاع وے گئی تھیں۔۔

وہ خیران تخفیں ۔۔۔ ان کا ظرف کتنا جھوٹاتھانا۔ شاید ریت کے ذرے سے بھی جھوٹا ۔۔۔ انہیں اس جھوٹائی سے خوف آیا تھا۔

'' پتر .... کل ہی تہمارا اور رخسانہ کا نکاح ہوگا .... سب تیاریاں کرلینا۔'' اور سید سلطان ششہ در بیٹھا تھا حیرت سے منجمد وجوو ... وہ اٹھا اور ان کے مکلے لگ عمیاتھا ....

"دو محدول کے سفر میں حسب نسب نہیں دیکھے جاتے ... یہ محدول کے قصول کے قصے بھی چاند بیکور کے قصول کی طرح ہوتے ہیں ... بہت بار ملن نہیں ہوتا ... مگر محل اور کھری محدول کے دامن میں شکیل کا بووا ضرور محل کے دامن میں شکیل کا بووا ضرور محل کے دامن میں شکیل کا بووا ضرور محل کے دامن میں شکیل کا بودا وسر مرسز رہتا ہے ... "مرد ہواؤں میں حرار تول کا ظہور ہونے کو تھا۔

الیاس کے ساتھ ہی چاریائی پر بیٹی تھی۔

"مائن ہوا ہے فیصلے سے ۔.."

"اجائک فیصلے کی وجہ ۔..."

"کھی بھی بھی بھے تم پر جرت ہوتی ہے ..."

"فی کیول ۔...?" رخسانہ نے بھنویں اچکائی تھیں ""

"مائل تھی ۔۔ یہ خاطر نو ہے بیال لیا۔۔۔" وہ ترب اٹھی تھی۔

"منیس لالی ۔.. تم غلط ہو ۔۔۔ اس میں میری رضا شال تھی ۔۔۔ "لائی نے شائل تھی ۔۔۔ یہ خوذ خرض نہیں ہول ۔۔۔" لائی نے شائل تھی ۔۔۔ یہ خوذ خرض نہیں ہول ۔۔۔" لائی نے شائل تھی ۔۔۔ یہ خوذ خرض نہیں ہول ۔۔۔" لائی نے شائل تھی ۔۔۔ یہ خوذ خرض نہیں ہول ۔۔۔" لائی نے شائل تھی ۔۔۔ یہ میں خود خرض نہیں ہول ۔۔۔" لائی نے شائل تھی ۔۔۔ یہ میں خود خرض نہیں ہول ۔۔۔" لائی نے شائل تھی ۔۔۔ یہ میں خود خرض نہیں ہول ۔۔۔" لائی نے شائل تھی ۔۔۔ یہ میں خود خرض نہیں ہول ۔۔۔" لائی نے شائل تھی ۔۔۔ یہ میں خود خرض نہیں ہول ۔۔۔" دو جو اس کی تھی۔۔۔ یہ میں ۔۔۔ یہ می

دوست بھی۔سوال کررہی تھی۔

" ہاں ... قلندری بابا اور میں کرملے بہت برے بناتي مول-"وه نواله ليتي موسئ چوسك تص "بيكس في كما ... توتو مرجيز سوادي بناتي ہے-"وہ پھر مدہم ساہسی تھی ۔۔ بابانے دیکھا تھا اس لڑگی کے بننے میں کتنا نرم احساس تھا۔ " آپ نے بی کما تھا بچھلی گرمیوں میں۔"اڑتے ہوئے کبوتروں کی افران کتنی بیاری تھی-"اجھا میں نے کہاتھا نے مجھے باد نہیں آرہا۔" شرارتی ہنسی بو رہے چیرے پر کتنی بھلی لگتی تھی وہ دویٹا تھیک ہے اوڑھے چنگیراٹھائے سیڑھیوں کی طرف بردهی تھی۔وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔۔وہ جانتی تھی کہ وہ احاطے میں لگے نلکے کی ظرف بردھ 'د 'آج کون سی دعا مانگوں تمہارے کیے ... ؟'' بوجیھا گهاتها-ده پهلیادنجی سیزهی پر کھڑی تھی۔ "میری زندگی میں اس سے بہت بہتر چیز آ چکی ورمیں آج تمہارے کیے بہت خاص ....بہت ہی خاص دعا کروں گا..." وہ تیسری سیڑھی پر چنگیر تھامے احتیاط سے سیجھے ''دعابتائی نہیں جاتی مگریتادیتا ہوں....'' ده آخری سیرهمی پر کھڑی تھی...جواب کی منتظمہ.. قلندری بابانے اس کے سربرہاتھ بھیراتھا۔۔۔ "الله كري سيدسلطان تهمارامقدرين جاسم" وہ ہر کہتے نلکے کی طرف برسے تھے ۔ چنگیر جھوٹ کر فرش پر کری تھی۔۔۔سفید کبونز اڑتے ہوئے چنگیر کی

"جہال زیدگی لے جائے کی مصلی جاؤں کی مسا لالى في المحمول كونم سابو ما محسوس كياتها-''کب تنمابسر ہوتی ہے زندگی ....'' رخسانہ ہسی ۔ درمیتیم تنهاہی زندگی گزارتے ہیں مگران کاسہارااللہ ہو آ ہے نا۔۔ سرد د کرم سے بچانے والا۔۔۔ سمائھ دینے والاسه وه انسانون کی صفات حتیس رکھتا .... وه واحد اور يكتاب\_ بجھے بس ويى كانى ہے۔"الالى نے اس كے چىرے برنور كى جھاك ديكھى تھي۔ دونم جانے كيوں مجھے بھى بھى بہت خوش قسمت ی لکتی ہو ۔۔ رشتے 'ناطے نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ يرسكون سى نظر آتى ہو .... "رخساند نے ديوار بربرت سائے کوبغور دیکھاتھا۔ ''جب انسانی رشتے بچھڑجاتے ہیں تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے مگر پھروفت ان پر مرہم ڈال دیتا ہے۔" وہ كلائي ميں بہني كائج كى چو ژى كو گھمار،ى تھى۔ جھن ... چين ... جلترنگ بحيز لگا تعا۔ لالى المحدري تقي " چلتی ہول ... چر آول کی ... دھیرسارے کامول کا انبار میرا منتظر پڑا ہے۔" دہ چکی گئی تھی۔ رخسانہ آ مکن میں سکتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ ''ہاں۔۔۔ رخسانیہ جمال کے جھے میں رشتے' ناطے نہیں آئے مگراللہ آگیا جوسب تعلقات پر بھاری ہے۔ سانابرنده فبيشى بمي بساتفا "ادر بے چاری رخسانہ جمال کے جھے میں محبت وہ دربار کی سیڑھیوں پر ہیٹھے رغبت سے کھانا کھا رے تھے ۔۔ رخسانہ ساتھ جنگی جنگی کبوتروں کوروٹی

توزيوز كردال ربى تقى-

" توساگ بهت مزے کا بناتی ہے۔۔ عمٰی بھی۔رخسانہ مسکرائی تھی۔

ا بناركون 214 سي 2016

ہے جھے دیکھ رای تھیں۔

''کیا تہ میں سید سلطان کے رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ۔۔۔ ؟''میں حیرت کے کس مقام پر تھی ۔۔۔ میں نہیں جانتی تھی ۔۔ بیدا چانک کیا ہوا تھا۔۔۔؟ ''مگر۔۔ آپ۔۔'' میں نے بات ادھوری جھوڑی تھی۔۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی تھیں ۔۔۔ میری بیشانی

وی ہی۔ '' دیکھو رخسانہ ... بھی بھی کچھ حقیقتوں پر ہمارا میں اسٹرمیں میڈال میتا ہے۔ دانیاں کھی بھی

رب این بروے ڈال دیتا ہے ... جو انسان بھی بھی نہیں کھول سکتے .... ان بردوں کو مقررہ وفت پر ہی کھولا جا آیا ہے ... اور جمھ پر ڈالا کیا بردہ بھی آج کھل چکا ہے

... جھے معاف کردو میری بنی۔ ''دہ ہاتھ جو ڈرای تھیں ... میں نے ان کے ہاتھ ہٹائے تھے۔

دور پر بتوں کی چوٹیوں کے گھنے جنگل میں سیانے پر ندے کو نظر آنا برند ہو گیا تھا ۔۔۔ وہ ادھر ادھر عکرا آبار ہا ۔۔۔ کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی ۔۔۔

"اور ہرکوئی جان رکھے اہلیں کے مقدر میں پھٹکار لکھی گئی ہے ... "عزازیل سے اہلیس تک کاسفر بہت بھاری ہو تا ہے۔ ﷺ ﷺ

مجھے لگا تھا جیسے کہ مجھے کسی جرت کدے میں بند کر دیا گیا ہو۔ میں جیران و ششدر تھی۔

میری زندگی کی ساری جیرتوں نے میرے وجود پر جرمائی کر دی تھی ۔ میں بر آمدے کی سیرهیوں پر بنیکی تھیں۔ بنیکی تھیں۔ میں بر آمدے کی سیرهیوں پر بنیکی تھیں۔ میں اللہ جات ہوں تا ۔ میں نے تو مسلطان کو دعاؤں میں انگنا بھی جھوڑ دیا تھا۔ شاید میری دعائس بات کی تھی ۔ کتنا ہے ہے نااس بات میں کہ ہمارا اللہ ہم ہے ستر ماؤں ہے بھی بربھ کر بیار میں کہ ہمارا اللہ ہم ہے ستر ماؤں ہے بھی بربھ کر بیار کی بیل بل کی خبرر تھی ہیں کہ ہمارا اللہ ہم ہے ستر ماؤں ہے بھی بربھ کر بیار کی بیل بل کی خبرر تھی ہیں کہ ہمارا اللہ ہم ہے ستر ماؤں ہے بھی بربھ کر بیار کی بیل بل کی خبرر تھی ہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمیں شکا ۔۔۔ بیس مائی بھی بھی نہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمیں نہیں تھی ہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمیں نہیں تھی ہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمی تھی نہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمی تھی نہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمی تھی نہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمیں نہیں تھی تھی نہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمیں نہیں تھی تھی نہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمیں نہیں تھی تھی نہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمیں نہیں تھی تھی نہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمیں نہیں تھی تھی نہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمیں نہیں تھی تھی نہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمیں نہی تھی تھی نہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمیں نہیں تھی تھی نہیں۔ "انگن میں خبک ہے تا ہمیں نہیں نہیں تھی تھی نہیں۔ "انگن تھی تا ہمیں نہیں تھی تھی تھی تا ہمیں نہیں تھی تا ہمیں تھی تا ہمیں تھی تا ہمی تھی تا ہمی تھی تھی تھی تا ہمیں تھی تا ہمیں تھی تا ہمیں تھی تا ہمی تھی تھی تا ہمیں تا ہمیں تھی تا ہمیں تا ہمیں تا ہمیں تا ہمیں تا ہمیں تا ہمیں تا تا ہمیں تا ہمیں

'' کاش ... میں اس کے شکر کے قابل ہوتی میں جانتی ہوں اس کی تعتوں کے ترازو میں ہمارا شکر چھوٹا ور المعلم المراد الم المحاد الله المحاد الله المحادث المراد المحاد الله المحاد الله المحادث ا

'''درکیشی ہورخسانہ۔۔۔؟''وہ پوچھر ہی تھیں۔ ''جی تحیک ہوں۔۔۔'' میں نے انہیں تخت پر ہٹھایا غااور خور پیڑھے پر بیٹھ گئی تھی۔۔۔

تفااور خود پیژھے پر بیٹھ گئی تھی۔۔ دوگھر تو بہت صاف ستجرا رکھا ہوا ہے۔'' وہ تعریفی نظروں سے ادھرادھرد مکھ رہی تھیں۔۔۔ دوجی۔۔ فجرکی نماز کے بعد صفائی کرتی ہوں۔۔۔ بھر

ناشتابنا کر تلادت کرتی ہوں...." "ان کون ہوتا ہے ساتھ ؟"

''اور کونہو تاہے ساتھ ۔۔۔؟'' میںنے اس سوال برغور ہے اسمیں دیکھاتھا۔ دور ت

"جی... رات کوشاکرہ خالہ کی بیٹی لالی سونے آتی ہے ... میری دوست بھی ہے ... "آنہوں نے سرملایا تھا۔۔۔ تھا۔۔۔ تھا۔۔۔ تھا۔۔۔

میں نے کہانھا۔

"آئی تھی۔ وردی ہے جائے کے آدی۔ ؟"انہوں نے اثبات میں سرہلایا تھا۔ میں ٹرے میں کب رکھ کرلے آئی تھی۔ ورد جی جائے بیتی رہی تھیں اور میں ہاتھوں کی لکیروں پر نظریں جمائے بیٹی رہی تھیں رہی۔ "آئی ہوں ۔.." میں نے جو کے میں تم سے آیک بات کرنے آئی ہوں ۔.." میں نے جو نک کر سراٹھایا تھا۔

" اکیلی الری کا رہنا بہت مشکل ہو باہے ... میں جانتی ہوں تمہارا گھر بسانا سارے گاؤں کی مشترکہ ذمہ داری ہے ... اس لیے تمہارا اور برطانو کوئی ہے نہیں ... ای لیے تم سے بوچھ رہی ہوں ... "وہ سوالیہ نظروں

عند يكن 215 كى 2016 <u>كى 2016 كى 2016 </u>

ودتم نے کب حق دیا مجھے تاراض ہونے کا۔؟ سوال بر سوال بلٹا دیا گیا تھا۔ جنبیلی کی ممک جارون طرف کھومنے کی تھی۔ "اب توسارے حق تمهارے ہیں-"وہ اس کے

مندی کئے ہاتھوں کو دیکھ رہاتھا۔ رخسانہ کی آواز میں

نمی گھلنے گئی تھی۔ ''سلطان تم تک جینچنے کا سفر آسان نہیں تھا مگر ''سلطان تم تک جینچنے کا سفر آسان نہیں تھا مگر میرے لیے آسان کردیا گیا۔ میں نے تمہاری کی اس وقت محسوس کی جب میں تنما تھی ... میں نے یاریک يرديوارون يريرت سائے ولكھ كر بتائے ہيں تم نے میراساتھ نہیں دیا۔"کالی آنکھوں سے ممکین آنسوئیکا تھا۔ سنہری روشنی میں وہ سنہرے یانی سے نمائی ہوئی لگ رای هی-

" میں جانتا ہوں ۔۔ مگریہ سب بہت مشکل تھا میرے لیے مگرجذبوں کی صدافت منزل پر پہنچاہی دیتی

ہے۔"دہدھم ی بنسی بنسی تھی۔ جذبوں کی صدافت ہے پہلے ہمارا شکر ہمیں اپنی منزل پر بہنجا تا ہے۔"وہ سے کمہ رہی تھی بھیکتی رات کے اقرار سمل ثابت ہورہے تھے

وذكيامطلب ... ؟ وو تنيس منجعاتها وخسانه في اس كِها تقد تقام عقد

ووشكر كاقصه زمانے وقير كرويتا ہے اور ايك انسان کھنچا جلا آیا ... میں اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں جو کہ انسان کابهترین دوست ہے..."

بنفشيم كے يحولول ير بھنورے شكر كاكلم روصے لك تص عرش من تك "كلمه شكر" بيمياً علا كيا... مشرق سے مغرب تك ... شال ہے جنوب تک نید اور ساری کائنات میں صدائیں کو بھی تھیں

"جاندكوچكوركاساتهنه ملاتفا..." ماں.... مگررخسانہ جمال کوسید سلطان مل گیا تھا۔ اور ہم واقف ہیں ان کی برات میں جکنووں نے شرکت کی تھی۔

یر جاتا ہے ... نگراس کے احسانات جمع ہوہی نہیں سكتهـ" ديوارون ير ملتي دهوب نارنجي موكر مرخي بكرنے لكى تھي۔ أيك بازگشت وجود پر كسى دھاتى سكے کیانند کری تھی۔ '' الله کرے .... سید سلطان تمہارا مقدر بن

جائے۔"میں بننے لکی تھی۔ " جانداور چکور کی لا حاصل محبت کے آگے میری محبت سنح کے مقام بر تھی ۔۔لالی کہتی ہے کہ میں خوش قىمت بول.... بأل... مين دافعي خوش قسمت بول بأ میری مناجاتیں بمیری دعائیں وہ رو نہیں کر رہاتھا۔ اس نے بھے زندگی دی۔ اس نے مجھے سکون دیا۔ اس نے مجھے محبت دی۔

مکران سب چیزوں سے پہلے۔۔اور ان سب چیزوں

"میرے اللہ نے مجھے" را دہدایت "دی جو نعیب والوں کے جھے میں آتی ہے اور بلاشبہ میرے نصیب

میں نے بیڑے نیچے گڑھے کو میکھا تھا جہاں میں نے گلک کے ٹوٹے گزے دبائے تھے۔ میں نے سوجا

''ہاں۔۔ الله روبوں 'بیروں کے ڈھیرے نہیں ما ... بلكه وه جاه ب ملتائي ... اور جاه ركف والے دلول کے طاق میں وہ اپنی یاد کے چراغ پر مجمی وہ ہوا نہیں بھیجاجواس کو بچھادے۔'' اور میرے دل کے چرے پر نور تھااور میرے وجود

حوملی کی منڈرروں پر سنھے نتھے ویدے جل رہے یتے۔ رات کے آخری بیران کی روشنی ساحرانہ ی تھی۔ سنہری ' تاریخی اور ہال اور سرخ ۔۔ سلطان نے اس کے کلائی میں بندھے کنگن کو حق کے ساتھ تھمایا تھا۔ ہلکی ہواے دینوں کی رو خنیاں لرزی تھیں۔ درتم جھے تاراض ہو....؟ بمحتاط ساسوال تھا۔

2016

FOR PAKISTAN

菜

**₹** 



مرانسان کی زندگی میں کوئی شخص کوئی رشتہ ایسا ضرور ہو تا ہے جو ایک لیجے 'ایک بل کے لیے ہی سمی اس کے لبول پر مسکان کی دجہ بن سکے۔ راکھ میں دنی ہوئی چنگاری کی اندر کھوں بھری زندگی میں خوشیوں کا سامان کر سکے۔ جس کے ساتھ ہوتے ہوئے اپن زندگی سامان کر سکے۔ جس کے ساتھ ہوتے ہوئے اپن زندگی میں اس کی یاووں کو میاد کر کے بہتی ہنسا اور بھی اداس ہونا اجھا گگتا ہو اور اگر میں یہ سونگ اسے ڈیڈ کیٹ ہونا اجھا گگتا ہو اور اگر میں یہ سونگ اسے ڈیڈ کیٹ (انتساب) کروں تو شاید میرے احساسات کی تصحیح

رائسب ترجمانی ہوسکے کہ۔ مسکرانے کی دجہ تم ہو گنگنانے کی دجہ تم ہو ارے ارے آب کہیں کچھ اور تو خیال نہیں کر رے ہیں یمال کوئی لواسٹوری صفحہ قرطاس پر بھیرنے والی نہیں ہوں 'بلکہ میں توانی زندگی میں موجودا یک ایسے رشتے کے متعلق بات کررہی ہوں جس سے میں چندسال قبل روشناس ہوئی جو میرے لیے باعث خوشی اور باعث سکون بن گیا۔

جی میں بات کر رہی ہوں اپنی عزیز از جان دوست نصیحہ کی۔

"د یکھا تمہاری ہنسی ان سے برداشت نہیں ہوتی کیسے بہانے بہانے کمرے میں چکرنگاتی ہیں۔سوتیلی ماں کہاں چاہے گی کہ تمہارے لبول پہ مسکراہث آئے۔"اس نے آئکھیں تھما کر دردازے کی طرف اشارہ کیا تو میرے ماتھے پر فورا" شکنیں نمودار ہو گئو

یں۔ ''ان کانو کام ہی ہی ہے تمہارا دد گھڑی میرے پاس بیٹھنا بھی ان کو کھٹکیا ہے۔''

" آیا آٹھ نے گئے ہیں نیچے ڈیڑھ گھنٹے سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں ہوم درک تو میں نے کروا دیا ہے' سبق پڑھانا رہتا ہے اگر آپ معروف ہیں توان کو چھٹی دے دوں۔ "جھوتی آئر ہے کمرے میں آکر بولی تو جمعمر طیش آگرا۔

''نال دے دو چھٹی ایک دن سبق نہیں بھی پڑھیں کے تو کیا دکیل بننے ہے رہ جا ئیں گے' تمہمارا ہوم درک کروانے کا حسان عظیم برسوں یا درہے گا۔''میں نخوت ہے بولی تو وہ میرا جارحانہ روبہ دہکھ کر اللے قدموں چلی گئی۔

دوبھی آس گھر میں تو میرا آتا کسی کو برداشت نہیں ہو تا پہلے ہاں کمرے کا طواف کرتی رہی اور اب تمہاری بہن نے آکر فورا "جنادیا کہ مجھے آئے ڈیرڈھ گھنٹہ گزر کیا میں کون سافارغ ہوں اسافندنٹ تیار کرنی ہے۔ میں تو تمہارا احساس کرکے محبت میں چلی آتی ہوں۔" وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو میں نے اس کا ہاتھ بھڑ کر دوبارہ اسے قریب بھالیا۔

سب رسب المارات كالم المردار جوتم ني المجمى سے جانے كانام ليارات كا كھنانا كھا ہے المجمى ملى مارات كا كھنانا كھا ہے المحال المحمى نميں جانے دوں كى۔"

"سوچلوگیس رات کو"تمهارے اباتمهاری کلاس نه لےلیں۔"

''جوہو گاریکھی جائے گی' چلو آؤ کئن میں جلتے ہیں آج بریانی بنانی ہے اباکو میرے ہاتھ کی بریانی بہت پہند ہے' بریانی کاذا گفتہ امال کی شکایتوں کو منہ نہیں لگانے دے گا۔''



"واقعی بی تو بچے کہ تمہاری کو کنگ بڑی زبردست ہے کھانے والا برتوں ذا گفتہ نہ بھولے آگر تم اصرار کر ربی ہو تو رک جاتی ہوں ویسے اسانسنٹ تیار کرنا تھا گریہ چلو خیر تمہاری خاطر نینز کی قربانی دے دوں گریہ چلو خیر تمہاری خاطر نینز کی قربانی دے دوں گر۔ "وہ مسکراتے ہوئے میرے ساتھ کجن میں چل دی۔ ا

#### # # #

فصیۃ میں کو ہمارے محلے میں آئے بچھ ہی عرصہ ہوا تھااوراس عرصے میں اس نے ججھے اپنا کرویدہ بنالیا۔ میں جو بجیبن ہے ایک عمکسار دوست کے لیے ترس رہی ہی فصیۃ ہی، نے اس کی کو پورا کردیا۔اس کے ابا کاجائے کا ہو مل تھادہ چار بہنیں تھی۔ کو اس کے اباکی سے بڑی بھی وہ فرسٹ ایئر میں تھی۔ کو اس کے اباکی آراستہ کرنا جائے تھے 'سووہ بوری تندہی ہے کام آراستہ کرنا جائے بچھ 'سووہ بوری تندہی ہے کام آراستہ کرنا جائے بچوں کے تعلیم اخراجات پورے کرنے ہوئے ابنی بچیوں کے تعلیم اخراجات پورے کرنے میں مصروف تھے۔

بیں اپنے بجین کی پانچ بہاریں اور تانیہ تین سال

ال کے مس سے آشاری جھوٹے ببلو کی آندیرای

صورت سے آشاہوا اور نہ ہی مس سے ۔ دہ بھی خالہ

اور بھی بجبھو کے ہاتھوں بروان پڑھے لگاجب دونوں

ہی ایک شیر خوار کے وجود سے اکتانے لگیں تواہا کو

دو مری شادی کامشورہ دے ڈالا ۔ سنا ہے ایا نے سنتے ہی

انکار کردیا نظا کہ میری زندگی اب میرے بچوں کے لیے

دقف ہے میں دو سری عورت لانے کا خیال بھی دل

میں نہ لاؤں گا میں نہیں جاہتا میرے نیچ سوتیلی مال

میں نہ لاؤں گا میں نہیں جاہتا میرے نیچ سوتیلی مال

کی نا النسانیاں برداشت کرتے بردان پڑھیں ہگر جب

ہی سر بھی نو ابا کو دو مری عورت کے بارے میں سوچنا

ہی بڑا۔ صالحہ خاتون کو ان کے شو ہرنے بچھ سال اپنی

ہی بڑا۔ صالحہ خاتون کو ان کے شو ہرنے بچھ سال اپنی

میں رکھ کریہ کمہ کرایے گھر اور زندگی سے

زوجیت میں رکھ کریہ کمہ کرایے گھر اور زندگی سے

دفل کیا کہ۔

" دو تمهارے وجود کے سنائے میں اب مزید برداشت سنیں کر سکتا۔ "سودہ اپنے بھائی کے گھر طلاق یا فتہ با بچھ عورت کا لیبل لگائے بھائی کے ہرستم کو برداشت کرنے پر مجبور تھیں۔ ابانے سادگی سے ان سے نکاح کرکے ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ میں سات برس کی مظابق سکول جاتی تھی لفظ سوتیلی ماں کو اپنی عمر کے مطابق جاتے گئی تھی ہمہ سوتیلی ماں صرف آباکی بیوی موابق ہے۔ وہ آبا کے بچوں پر بہت ظلم کرتی ہے۔ اس خیال نے مجھے بھی ان سے قریب نہ ہونے دیا۔ خیال نے مجھے بھی ان سے قریب نہ ہونے دیا۔

مالحہ خانون ضرورت سے زیادہ جالاک ٹابت، و کی تعین۔ وہ سوتیلی مال کی طرح ہم پر تلکم وستم تو نہیں کرتی تھیں۔ وہ سوتیلی مال کی طرح ہم پر تلکم وستم تو نہیں نوا بنالیا۔ وہ بلا چوں و جراان کی بات مان لینے 'ان کی بات بر وہ آئیھیں برد کرکے بھین کر لیتے اور ہیں جو رات کو اپنی شکانیوں کی بٹاری کھول کر آئیھوں ہیں رات کو اپنی شکانیوں کی بٹاری کھول کر آئیھوں ہیں آنسو لیے آبا کے سامنے بنیکھی 'تووہ میری بات من کر استراپی ماراپی کے سامنے بنیکھی 'تووہ میری بات من کر استراپی کی سامنے بنیکھی 'تووہ میری بات من کر استراپی کے سامنے بنیکھی 'تووہ میری بات من کر استراپی کی سامنے بنیکھی 'تووہ میری بات من کر استراپی کی سامنے بنیکھی 'تووہ میری بات من کر استراپی کی سامنے بنیکھی اور میری بات من کر استراپی کی سامنے بنیکھی اور میری بات من کر استراپی کی سامنے بنیکھی استراپی کی سامنے بنیکھی اور میری بات من کر استراپی کی سامنے بنیکھی استراپی کی سامنے بنیکھی استراپی کی سامنے بنیکھی کی بیٹوں کی بیٹوں کی سامنے بنیکھی کی سامنے بنیکھی کی ہوئی کی سامنے بنیکھی کی ہوئی کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی ہوئی کی بیٹوں کی ہوئی کی بیٹوں کی بیٹوں کی ہوئی کی ہوئی کی بیٹوں کی ہوئی کی بیٹوں کی ہوئی کی بیٹوں کی ہوئی ہوئی کی بیٹوں کی ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی گوئی کی ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کی ہوئی کی کی ہوئی کی کی کی ہوئی کی کی کی ہوئی کی ہوئی ک

" '' بیٹا تم جو بھی کہو مجھے تمہاری کسی بات پر لیفین '' بیں ہے۔ '' میں دل میں صالحہ خانون کے لیے پہلے سے مجھی زیادہ غبار اور آ نکھوں میں نمی لیے ان کے پاس سے اٹھ جاتی بھر آہستہ آہستہ میں نے ابا کے حالات دیکھتے ہوئے شکایتیں لگانے کا سلسلہ بھی ترک

"کیافاکرہ جب باب سنتاہی نہیں ہے۔" جھوٹی

ائی کوماں سے جتنادور رکھتی دہ ان کے اتناہی جیکی۔

ای کالفظ ایسے شیریں لہج بیں اواکرتی کہ جیسے یہ ہی

اس کی سکی ماں ہو اور وہ بھی خوب جابلوسیاں کرتی

ہو میں اسے ہردم اپ ساتھ لگائے رکھتیں اور ببلو تو

ہروقت ان کا بلوہی بگڑے مہنا۔ ان کی کمال اواکاری پر

میں حیران نقی ہمسائے رشتہ وار سب ہی ان کے گن

گاتے کہ سوتیلی مال توصالحہ خاتون جیسی ہو سکی مال ہی

اس عورت پر کہ سکی ماں سے بردھ کر جابا ہے اس نے

اس عورت پر کہ سکی ماں سے بردھ کر جابا ہے اس نے

سوتیلی اولاد کو۔ لوگوں کے منہ سے میہ فقرے س

مريابيار كرن **219** كى 2016

میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ ''ہونہہ! سکی اولاد کی طرح جائے گی یہ عورت۔ابا سک کونواس نے جھین لیا ہے ہم سے ''میں نفرت سے بردرواکر رہ جاتی۔

#### # # #

''آیاای کے ساتھ تہمارا رویہ بالکل بھی اجھا نہیں ہے۔'' جھوٹی مجھے میرے رویے کی بد صورتی کا اصاس دلا رہی تھی اس کی بات سن کرمیرے ماتھے یہ توریاں چڑھ گئیں۔

" دو کیناخیال رکھتی ہیں وہ ہمارا 'کبھی ہمیں ابنی زبان یا دو کتناخیال رکھتی ہیں وہ ہمارا 'کبھی ہمیں ابنی زبان یا رویے سے پریشان نہیں کیا 'ہردم ہماری فکر میں رہتی ہیں۔ کھانے پینے 'کہننے اور ھنے ہرچیز میں ہماری مرضی کو ترجیح دیتی ہیں 'اباسے کمہ کر ہماری سو ضرور تیں یوری کرواتی ہیں۔ "

پیروں نے ہارے اپار فیضہ کیا ہوا ہے۔ ہارے ابا ہماری بات نہیں مانمیں گے۔ ہاں 'اگر ان کی بیکم ان سے بات منواتا جاہیں تو فورا "ہاں کہ دیں گے۔"

'' یہ تمہاری غاط فئمی ہے۔ ابا صرف ہمارے ہیں 'وہ ہمت سمجھ دار ہیں 'انہوں نے ہر طریقے ہے ای کوبر کھا ہے۔ '' وہ جان گئے ہیں کہ سے میرے بچوں کے حق میں ہمترہی سوچتی ہے اس لیے وہ ان کی بات بلا تر دومان لیتے ہیں۔'' نانیہ ماں کی بھر بور و کالت کر رہی تھی اور جھھے اس کی بات من کر ماؤ آرہا تھا۔

مین میں ہے ہے ہی کہ وسوتیلی ماں بہشہ سوتیلی ہی رہتی ہے میں سکی ماں بن کر نہیں سوچ سکتی۔ جنم دینے والی ہی ماں اپنی ماں ہوتی ہے 'وہی اولاد کے دکھ سکھ کو سمجھتی ہے 'یہ تہمیں بہت جلد بیا چل جائے گا۔''میں منہ بنا کروہاں ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔

کردہاں ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''آبایانجوں انگلیاں برابر نہیں ہو تنیں ضروری نہیں کہ ہرسوتیلی مال ہی بری ہو' ہماری مال میں سوتیلا بن ہر 'گر نہیں ہے۔وہ ایک کشادہ اور ہمدردول کی مالک ہیں

اور بیہ تمہیں بہت جلد پتا جل جائے گا۔"وہ بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی اپنی بات پر اٹری رہی۔ " "مرکار عورت ہم بھائی بہنوں کے بیج نفرتوں کے تاج بورہی ہے۔ چھوٹے میرے ہرخیال کی تفی کردیتے تھے اور بچھے رہ رہ کراس عورت پر غصہ آیا تھا۔ میں این خوب من مانی کرتی ،جس کام سے صالحیہ خاتون کوچڑ موتی وی کرتی۔ انہیں کچھ سبزیاں تابیند تھیں اور میں جان بوجھ کروئ سبزیاں بنواتی عالانکہ میرے حلق ہے وہ بمشکل اتر تیں۔ان کاخیال تھاکہ بچیوں کواچھی تعلیم دلوانی جا ہیے' ماکہ اجھے گھرانوں میں رشتے طے ہو سکیں۔ میں نے ان کی ضد میں ایف اے کرکے تعلیم کو خبریاد کمه دیا اور گھرمیں ہردم ان کی نگرانی پر مامور ہو گئی۔سلائی کر معانی سکھنے کو کما تومیں نے وقت تراری کے لیے محلے کے چند بچوں کو اپنے یاس بلا معاوضہ ٹیوشن رکھ لیا۔اباہے وہ میری خوب شکایتیں لگاننیں اور ان شکایتوں کے نتیج میں ابااب میری کلاس لینے سکتے تھے۔ وقتا" فوقتا" مجھے صالحہ خاتون کی اجھائیوں کے لیکجردینااور میری لاہردائیوں دروتے کی نشأندی کرنا ضروری خیال کرتے جمگر میں بھی پروا کیے بغيرا بي من انيول ميں مصروف تھي۔

آن سبباتوں نے جھے چڑجڑا کردیا تھا۔ کوئی ایسانہ تھا جس سے میں اپنے دل کی بھڑاس نکالتی 'اپنا دکھ دو سرے کوسنا کرہاکا کرلتی۔ یہ غباراندرہی اندر بردھتاجا رہا تھا۔ ایسے میں فیصعہ کی آمد میرے لیے ایک خوش کوار جھو تھے کی اند کا بات ہوئی۔ دہ میری ہریات توجہ سے سنتی اور میرے ول کی حالت کوخوب سمجھتی تھی۔ فقط فصید حدہ ہی ایسی ہستی تھی جو جانتی تھی ہکہ صور تیلی مال کے ساتھ رہنا کتنا اذبیت تاک ہے۔ میری طرح وہ بھی ان کی مکاری و عیاری کوخوب جان گئی جو جان گئی جائی اور وہ ہریار آتے ہی میرایا تھ پکڑ کر کہتی۔ حقی ان کی مکاری و غیاری کوخوب جان گئی جائی اور وہ ہریار آتے ہی میرایا تھ پکڑ کر کہتی۔ حقی ان کی مکاری و خودے دو 'ساری خوشیاں جائی اور وہ ہریار آتے ہی میرایا تھ پکڑ کر کہتی۔ جائی اور میں اس محبت پر نار ہی تو شیاں محبت پر نار ہی تو شیاں محبت پر نار ہی تو شیاں محبت پر نار ہی تو

فصيحه كوامارك كفرآئ كى روز موكئ تفاور میرے رات دن بڑے ہے چین رہے تھے۔ پتا تہیں كياہو كياہے كيوں نہيں آربى كہيں امال يا تانيہ كے رویے سے تھبرا کر آناہی نہ جھوڑ دیا ہو۔ بیہ سوچ کرہی ميراوجودب جان مون لگا۔

" ہائے میں اس کے بغیر کیا کروں گی کس ہے اپنی ا فسردہ دلی و حالات بیان کروں گی۔ "مجھے فکرات نے آ

" چلو آج اس کے گھر چلی جاتی ہوں کیا پیا طبیعیت ناساز ہو۔" میں نے قیاسِ آرائی کی اور الماری کی طرف برمه كي إس من سے كبروں كاشار نكالا اور سوث نکال کردیکھنے لگی کہ کون ساسوٹ اس کے گھر بین کر جانے کے لیے مناسب رہے گا۔ تینوں سوث ہی برے اسانلس تے درزن نے برسی تراش خراش سے سے تھے۔ ابا کی کیڑے کی دکان تھی خوب چلتی تھی۔ گھر میں کسی مشم کی تنگی نہ تھی۔جب دل چاہتا ابا کی د کان سے دد چارسوٹ کے آئی اور درزن سے سلوا کر کھریں بین کر پھراکر تی۔ آناجانا تو کہیں ہو تا نہیں تھالبا اس معاملے میں برے سخت تھے اکسی بھی رشتہ دار کے ہاں بلاوجه جانا برا خیال کرتے۔ جب بھی کمیں جانا ہو یا اہنے ساتھ لے کرہی نکلتے اور صالحہ خاتون کادم جھلا بھی سانچہ میں ہو تا 'اس وجہ سے میں نے کمیں آنا جانا بالكل بى جھوڑ دوا تھا ابس میں تھی اور میری سنخ زندگی سوجوں میں کھری میں نے بنک کلر کاسوٹ منتخب کر کے اپنے ہاتھوں میں تھاما اور واش روم کی طرف قدم

" ہاؤ۔" کسی کی اجانگ جی نے میرے دل کی دحركن تيز كردى ميس نے گھراكر يتھے مركرد كھاتو فصيحه شوخ مكرابث كم مائق ميرے مامنے جلوہ

بهت بري موتم كتف ون بعد جكر لكايا ب بي بهي نه سوچا کہ تم بن میرے بید دن کیسے کٹیں گے "میں

مصنوعی خفّگ ہے بولی تو اس نے اک ادا ہے میرے كلے ميں بانہيں ڈال ديں۔ "برى توتم موجع اتناجى خيال نهيس آياكه دوست کی خبری کے لول زندہ بھی ہے یا داغ مفارفت دے

''الله نه کرے کیسی باتیں کر رہی ہو۔" میں نے جھٹاس کے مندرباتھ رکھ دیا۔ د کیا ہوا تہیں؟ بیار پر گئی تھیں کیا۔" میں اپنی خفکی بھول کراس کاحال دریا فنت کرنے لگی۔ ''اور نہیں تو کیا ایسا زبردست بخار ہوا کہ کمب<u>خت</u> کسی ڈھیٹ عاشق کی طرح جھ پر فریفتہ ہو گیا 'جانے کا نام ہی سیں لے رہا تھا ' بری مشکل سے گولیاں لیکیلیش) بھانک کر بھایا ہے۔ مت پوچھو کہ تہیں ان دنول كتنايا دكيا..."

"الچھانچ كه راي مو-"ميں بے ليينى سے بولى تو

اس نے آنگھیں ہٹیٹا ئیں۔ '' کتنی دفعہ تنہیں کماہے کہ موبائل لے لو مگر نہ '' '' '' '' '' '' '' '' جى بتانىس كون سے دور ميں ره ربى موتم -" وه كه كر شاير کي طرف متوجه ہو گئي۔

ُ در شہیں بیاتو ہے ابا کو کتنی سخت چڑہے ان مویا مگز سے۔ کنواری بچیوں کے پاس وہ موبائل کو تھٹکنے بھی

"خیراب الیی بھی بات تہیں ہے یہ تو آج کل کے دور کی ضرورت ہے مجھ سے شرط لگالو تمہاری سوتیلی المال حضورن منع كميا مو كاجبي توتمهار الماموباكل کے اتنے شخت خلاف ہیں۔"

"موسكماہے خبر بجھے كيا مجھے كون سى فرينڈ زياكسى رشتہ دارے راز و نیاز کرنے ہوتے ہیں جو جھے موبائل کی ضرورت پرسید"میں نے کندھے اچکائے وه سوت دیکھنے میں مکن تھی۔

" كتن اسائلس سوف بي درده ممارك يج ڈرینک تو تمہاری غضب کی ہے۔ گھر میں اتنے بیارے بیارے سوٹ بہنتی ہو۔ جھے ویکھو کالج جاتی ہوں 'آئے روز کالج میں مارٹیز فنکشنز ہوتے ہیں مر

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،نار مل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



ایک بھی ڈھنگ کا سوٹ نہیں ہے میرے پاس۔ کیا کروں اباکی محدود آرنی میں گھر کا گزارہ ہوجائے تو بھی بہت ہے۔ میں ان پر اپنے کپڑوں کا اضافی خرج ڈال کر بوجھ نہیں بننا جاہتی۔ "اس کی آنکھوں کے جگنو ماند رئے گئے۔

"" در برسوں میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے "اگرتم برانہ مانو تو یہ سوٹ میں لے جاؤں بین کروایس کرووں گی ا اس نے شاکنگ بنک اور بلیو کلر کے امتزاج کا سوٹ اپنے ساتھ لگایا تو میں نے فورا "اتبات میں کرون ہلاوی۔

"تھینکسی۔"وہ میرے تھے لگ گئی اور میرے لیے ہی بہت تھا۔

وراجیاتم بیگومیں تمہارے لیے جائے لے کر آتی ہوں۔ "میں نگلنے لگی تواس نے میراہاتھ تھام لیا۔
موں۔ "میں دردہ اس دفت تو میں جلدی میں ہوں بھر آوں گی بھردد نوں مل کرجائے بھی بیئیں گے اور خوب باتیں بھی کریں گے۔ کا بچے کے بڑے مزے مزے مزے کے ایس تھے ہیں تانے کے لیے۔ "
میں بھی کریں گے۔ کا بچے کے بڑے مزے مزے مزے کے اسے۔ "
تھے ہیں تمہیں سنانے کے لیے۔ "
دوائی بھی کیا جلدی ہے جے دیر تو بیٹھو۔" ججھے اس

کایوں ایک دم طے جانا بہت برانگا۔
'' در نہیں نا ای کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ان
کے ساتھ تھوڑی دید (بدد) کروا دوں گی میں 'بھرچکر لگاؤں گی اور ہاں جلدی سے موبا کل بھی لے ہی لو۔اگر آنے کا ٹائم نہ ملے تو فون پر ہی گپ شپ لگالیا کریں گے۔'' وہ تمایر لے کر کسی چھلاوے کی طرح کمرے سے نکل گئی اور میں اپنی جگہ کھڑی اس کے اس انداز پر

" در کھرتم نے ایناسوٹ دے دیا اس لا کجی لڑی کو..." مانید کمرے میں آگر مجھے گھورنے لگی۔ " تم اپنے کام سے کام رکھا کرو میراسوٹ تھا اور میری دوست تھی میں نے دے دیا تمہیں کس بات کی

"دوست شیس ایک نمبری مفادیرست اور لالی لاک ہے سے قصیحہ میڈم' الوبنا رکھا ہے اس نے

تہیں۔ بھی شوز دے دائمیں سوٹ جا ہیے اُ آج سالن نہیں بنا تہمارے ہاتھ کے کوفتے بڑے نرم ہوتے ہیں۔لاجی ہلی تعریفیں کرکے تم سے اپناالوسیدھا کرتی سے۔"

ہے۔ "

" اس میں فصیحہ کے خلاف ایک لفظ بھی اسیں سنوں گے۔ میں انجھی طرح جانتی ہوں کہ تمہمارے منہ میں کسی زبان بول رہی ہے 'خوب چارج کر کے بھیجا ہے تمہمیں اس میسنی عورت بنے۔ خود تو بھی بولتی نہیں بھی تمہمیں اور بھی ابا کو میرے خلاف بھڑ کاتی نہیں بھی تمہمیں اور بھی ابا کو میرے خلاف بھڑ کاتی نہیں ہی تمہمیں اور بھی ابا کو میرے خلاف بھڑ کاتی نہیں ہے خدا سمجھے اس سازشی عورت کو۔ "میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید ہو گئے سے عورت کو۔ "میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید ہو گئے سے دو کا اور اسے خوب سنا میں میری بات من کروہ حق دق

" بڑے افسوس کی بات ہے آیا۔ اینوں کی خالص محبوں اور نیتوں پرشک کرتی ہو اور مطلب برست لوگوں کی مطلب پرستی تمہیں نظر نہیں آتی۔ تھوٹے اور کھرے کی بہجان کرنا سکھو۔" وہ مجھے باتیں سنا کر کمرے سے نکل کئی۔

" ہوہنہ! بڑی آئی بچھے کھوٹے کھرے کی بیجان کرانے والی میری چیزی ہیں میں کسی کودوں یا تھینکوں کسی کواعتراض کی کیایزی "میں بزبرائے ہوئے بقیہ ودنوں سوٹ الماری میں تر تیب سے رکھنے لکی۔ بیر سے تقاكه فصيه حدكوجب بهي كسي سوث كي ضرورت يرقي جھے سے مانگ کرلے جاتی۔جوتے میرس جو بھی نئ اور خوب صوریت چیزمیرے یاس دیکھتی 'وہ اسے بہننااپنا حق مجھتی تھی ادر میں خوشی خوشی اس کے ہاتھوں میں وه چیزیں تھادی۔ کتنے ہی سوٹ اور دیگر چیزیں تواس نے بچھے واپس ہی نہ کیس اور میں نے اس سے بھی ان کے متعلق بوجھائی نہیں۔ بے جاری کے حالات ہی الیے ہیں جو جھے چیزی مانگ کرلے جاتی ہے 'ورنہ مس کادل کر باہے کسی سے کچھ لینے کواور پھر ہر کسی ے تھوڑی کوئی چیز مانکی جاتی ہے۔ وہ تو جھے اپنی دوست مجھی ہے جو مجھ سے بلا جھک لے جاتی ہے۔ کھانے یتنے کی اشیاء لینے میں بھی وہ بھی نہ شربائی۔

رمائش کرکے جھے چیزس بنواتی اور اکٹر چھوٹی بہن اوسالن لینے بھیج دی خاتی تھی کہ ہمارے ہاں اچھا ہی بھی کہ ہمارے ہاں اچھا ہی بھی نہ سوچی کہ باتی تھی کہ ہمارے ہاں اچھا ہے بھی نہ سوچی کہ باتی گھروا لے دیکھی کے بیندے میں بیجے سالن سے کیسے گزارہ کریں گے۔ صالحہ خاتون جیب جاپ دیکھی رہتیں اور کر بھی کیا سکتی تھیں میرے منہ لگتیں تو منہ توڑجواب ملیا تھا سوان کے میرے معاطمے میں خامشی ہی بھلی تھی۔ لیے میرے معاطمے میں خامشی ہی بھلی تھی۔

کافی دنوں ہے گھر کی فضا مجھے کچھ پراسراری لگ رہی تھی ابااور صالحہ خاتون اکٹر سرجو ڈے باہم گفتگو کرتے نظر آتے۔ابا کم گوتھے مگراماں سے خوب رازو نمان وتے۔

ہوسے۔ آہ ..... لوگ صحیح کہتے ہیں کسی کی ماں نہ مرے۔ ایک بیوہ عورت جاہے اس کا ایک بیر ہویا دس اسے بچوں کی خاطرا نی جوانی کی قربانی دے گربچوں کو محنت و مشقت کر کے پال لیتی ہے ، تمرانہیں تمھی احساس تحرومی کاشکار نمیں ہونے دی۔ جبکہ اس کے برعکس مردجاہ ادھر عمر میں ہی کیوں نہ ہو ہیوی کے دنیا سے علے جانے کے بعد تورا" بچوں پر سوتیلی مال لا بھائے گا اور بجے جو سلے ہی مال کی جدائی کے عم میں مبتلا ہوتے ہیں 'سوتیلی مال کے عمّاب کا شکار ہو کران کی زندگی د کھوں کی بھٹی کی نذر ہو جاتی ہے۔ باپ کی جو تھو ری بہت توجہ جاصل ہوتی ہے دد سری عورت کی موجود ک میں دد بھی حتم ہو کررہ جاتی ہے۔ سمجھ مہیں آتی کہ ب مرد کیا صرف بوی کی دجہ سے بچوں سے محبت کر اہے؟ میلی بیوی کے دفن ہوتے ہی کیاا ہے بچوں کی محبت بھی دفن ہو جاتی ہے ؟ بجائے یہ کہ ان کی محردی کا احساس کر کے ان کو بہلے سے بروہ کر محبت و شفقت دے دہ این ہے توجہی سے بچول کے دلول کو مزید زخم

زخم کردبتاہے۔ ''واہ! میرے مولاین ال کے بچوں کا امتخان تو بچین سے ہی لینا شروع کر دیتا ہے ؟''ای کی یا دمیرے چار سو

کیل گئیان کی صورت نگاہوں کے سامنے آگئیائی کی یاونے میری آ تکھیں نم کردیں۔

"ای .... ای کمال ہیں آپ ۔.. ویکھیں آپ کیا گئیں ابابھی ہم سے دور ہوگئے کوئی خالہ 'ماموں رشتہ دار ہم سے دہ مجت نہیں کر تا 'جس کے ہم حق دار سے سارے رشتے آپ کے ہی دم سے تھے آپ نہیں ہیں تو ہمارے لیے زندگی میں بچھ بھی نہیں ہے۔ "آنسو میرے گلوں پر تواتر سے بہنے گئے اس دم تانیہ مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی میں نے جلدی مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی میں نے جلدی سے اپنے آنسو بونچھ لیے دہ میری نم آنکھیں و کھھ کر مسئراتی ہوگی۔

پریشان ہوگئی۔

پریشان ہوگئی۔

در کیا ہوا آپائم رو رہی ہو طبیعت تو ٹھیک ہے تہماری۔"اس نے میری پیشانی کو جھوا تو میں نے اس کاہاتھ جھنگ دیا۔

" بجر نمیں ہوا بھے تم اپناکام کرد۔"

" آیا تمہارے لیے گذیوز ہے۔" اس نے شوخ

" میرے لیے اس گھریں کوئی اچھی خبر نمیں ہو

متی جلناکر ہناہی مقدر ہدلنے والا ہے وہ بستی آن پہنی

" بس اب مقدر بدلنے والا ہے وہ بستی آن پہنی

مدے گی " وقور مسرت ہے وہ میرے کھے لگ گئ۔

" بہو کیا گیا ہے تمہیں۔ کیوں اتن چاہت لٹارہی ہو

محصد نفییب پر "میں جھنجلا کراس سے دور ہو گئی۔

" تمہاری یہ خود ساختہ بدنصیبی اب ان شاءاللہ

خوش نصیبی میں بدلنے والی ہے انی قسمت پر رشک

خوش نصیبی میں بدلنے والی ہے انی قسمت پر رشک

دیم کمناکیا چاہ رہی ہو۔"

کوگی۔" اس کی باغیں من کر میرا ما تھا تھنگ گیا۔

دیم کمناکیا چاہ رہی ہو۔"

دیم کمناکیا چاہ رہی ہو۔"

دیم کمناکیا چاہ رہی ہو۔"

دیم کمناکیا چاہ رہی ہو۔ یہ دیم کی ہوں کے صاحبر اوے ارجمند بھائی تو تمہیں

دیم کمناکیا چاہ رہی ہو۔"

''ہاں پھر ہے؟'' '' پھر یہ کہ بچیجھونے ان کے لیے تمہمارا رشتہ مانگا ہے موصوف آج کل اپنی و کالت کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں ابا صدیفیمد راضی ہیں' کل بچیچھو ہماری طرف آ رہی ہیں۔" نانیہ جھے خوشی سے جھلملاتے ویا تھا۔ میں اندر کمرے میں سوجوں میں گھری تھی اور چرے کے ساتھ تفصیل بتا رہی تھی اور میں حیران و باہر میرے نصیب کے فیصلے ہورہے تھے۔ مذہبہ بھی

" المانے جھے ہے ہوجھا بھی گوارا بہیں کیا۔ کیا ہیں اتنی گئی گزری ہوں کہ جس کے ساتھ چاہیں سمتی کر دیں۔ میری ابنی بھی کوئی مرضی ہے 'میری ذندگی ہے اور بجھے ابنی ذندگی کے فیصلے کا افقیار دینا چاہی۔ " ہماری ذندگی والدین کے بہترین فیصلوں سے جڑی ہے ابھا ہی سوچا ہے اب کوئی تضول بات کر جمادت نہ کرنا۔ تہماری سلی کے لیے ہی ابا نے کہ حمالت نہ کرنا۔ تہماری سلی کے لیے ہی ابا نے بھی چو کے ساتھ ار حمند بھائی کو بھی بلایا ہے باکہ تم دیکھ مطلبی ہو جا و اور جھے تھین ہے کہ تم نہ صرف مطلبی ہو گئی جلکہ خوش ہو جاؤگی۔ " یہ کہ تم نہ صرف مطلبی ہو گئی بلکہ خوش ہو جاؤگی۔" یہ کہ کرنانیہ مطلبی ہو گئی بلکہ خوش ہو جاؤگی۔" یہ کہ کرنانیہ مطلبی ہو گئی بلکہ خوش ہو جاؤگی۔" یہ کہ کرنانیہ مطلبی ہو گئی بلکہ خوش ہو جاؤگی۔" یہ کہ کرنانیہ مطلبی ہو گئی بلکہ خوش ہو جاؤگی۔" یہ کہ کرنانیہ مطلبی ہو گئی بلکہ خوش ہو جاؤگی۔" یہ کہ کرنانیہ مطلبی ہو گئی بلکہ خوش ہو جاؤگی۔" یہ کہ کرنانیہ مطلبی ہو گئی بلکہ خوش ہو جاؤگی۔" یہ کہ کرنانیہ

میرے پاس سے اٹھ گئی اور میری آنکھوں میں بجین

میں دیکھے ارجمند کی شبہہ اتر آئی۔
کندی رنگت والا ارجمند بجین میں برطاؤیینٹ بنے
کی کوشش کرتا برئی بھی چو جب بھی ہاری طرف
آتیں۔ وہ مودب بنارہ تا ہم بچوں کے ساتھ کھیل کود
اور شرارتوں میں بالکل بھی حصہ نہ لیتا۔ اس کی عاوت
و فطرت دیکھتے ہوئے ہم بھی اس سے زیادہ فری نہ
ہوتے۔ وہ ہم کو تھا اور ہم سب ٹھیرے بلا کے باتونی اور
شرارتی سووہ ہم سے ہمیشہ دور ہی رہا۔ بہت عرصہ سے
بھی چو ہماری طرف کم ہی آتیں سال دوسال میں ایک
آوھ چکر لگا لیتیں 'ابانے ہمیں بھی اسلام آباد جانے نہ
ویا طالا نکہ بھی تھو کتنی لجاجت اور اصرارسے ہمیں بلایا

الم الم المرت ملے گی ہو ضرور ان کولے کر آول کا۔ "کہ کر نال دیا کرتے تھے۔ گرنہ انہیں جھی فرصت بنی اور نہ ہم بھی بھیمو کے گیر گئے۔ اباصالحہ فاتون سے تھنچ کر رہ گئے فاتون سے تھنچ کر رہ گئے ماناکانی کم کردیا تھا' بلکہ یہ کمنا ہے جانہ ہوگا کہ انہوں سے ہمیں آباور صالحہ فاتون کے رحم و کرم پر تنما چھوڑ سے ہمیں آباور صالحہ فاتون کے رحم و کرم پر تنما چھوڑ

تانیہ نے خوب و مجمعی سے گھر کی صنائیاں کی تھیں اور اگھر لئکارے مار ہاتھا ہملو بھی بینٹانی پہ بل ڈالے بغیراس کی رو کروا تارہا۔ صالحہ خاتون ابا کے ساتھ بازار گئی تھیں اور میں بہن میں معروف تھی بھیھو کے آنے کی مجھے بھی خوشی تھی۔ وہ تھیں ہی اتن اچھی تھی ماند و کھائی ویتی تھی۔ میری کو کنگ کائی اچھی تھی مساف و کھائی ویتی تھی۔ میری کو کنگ کائی اچھی تھی میں نے کئی ڈسٹنر بنا میں۔ دوبیر کو بھیھو 'انگل اپنی تھی میں میں نے کئی ڈسٹنر بنا میں۔ دوبیر کو بھیھو 'انگل اپنی تھی میں میں نے کئی ڈسٹنر بنا میں۔ دوبیر کو بھیھو 'انگل اپنی تھی میں کی ساتھ داخل ہوئی تھیں 'ابا اور صالحہ خاتون نے ان کی کا والمانہ استقبال کیا۔

میں بھیجو سے مل کراہے کمرے میں آگئ وہ سب کو لائر کی میں تھے میں اپنے کمرے کی ونڈو سے ان سب کو وکھنے گئی 'مامنے ہی صوفہ پر ار حمند صاحب تشریف فرما تھے 'جن سے میری نسبت طے ہونے والی تھی۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا ہوا۔ آج بھی ویسا ہی تھا ہوا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میرے ماتھے پر سلوٹیس ابھر اس کا یہ انداز دیکھ کر میرے ماتھے پر سلوٹیس ابھر اس کا یہ انداز دیکھ کر میرے ماتھے پر سلوٹیس ابھر

" ہونہہ متکبرانسان۔ بیا نہیں اپ آپ کو کیا سمجھتا ہے بیا نہیں اس سجیدگی کالبادہ اوڑھے شخص کے ساتھ میری زندگی کتنی کشن گزرے گی۔ میں اسے و کچھ کرکڑھتی رہی۔

شام کو چھوٹی بھیجو اور آیا ابو بھی آھے۔ ان کی موجودگی میں بری بھیجو نے میرا ماتھا چوہتے ہوئے میری انگی میں انگوٹھی بہنا دی سب اس رشتے پر خوش تھے۔ میں نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اس اگرے ہوئے فخص کو دیکھا جولب بھینے بیٹھا تھا۔ آیا ابو نے ہماری طرف سے اس کو بھی رنگ بہنائی تھی۔ ابو نے ہماری طرف سے اس کو بھی رنگ بہنائی تھی۔ ابو نے ہماری طرف سے اس کو بھی رنگ بہنائی تھی۔ اس نے بھی نظریں اٹھا کر میری طرف میں کھیا تھا کہ میری طرف کے اس نے بھی نظریں اٹھا کر میری طرف کی میں کھیا تھا دونوں کی نگاہوں کا تھا دوم ہوا اور میں اس کی دیکھا تھا دونوں کی نگاہوں کا تھا دوم ہوا اور میں اس کی

ا بناركون <u>22</u> مى 2016 🚼

عذبوں سے عاری آنکہ میں دیکھ کردل مسوس کررہ گئی۔ مسی نے رشتے سے آشنائی کی جھلک اس کی آنکھوں میں دکھائی نہ ویتی تھی۔ میں نے بھی ہے اعتمائی سے اپنی نظروں کارخ موڈ ااور وہاں سے اٹھ کراپنے کمرے میں جلی آئی۔

# # #

اگلے دن مجھ روانہ ہوگئ تھیں میں ان کے جانے تک اس خوش گمانی وانتظار میں رہی کہ شایدوہ کلف ذوہ محض اپنے آبیج کی نرمی و گفتاری سے میرے دل میں اٹھتے اندیشوں کا گلا گھونٹ سکے 'گر میرے خیال خیال ہی رہے جس طرح چیئے سے وہ آیا ہمانی خیال کی اختیال ہی رہے جس طرح چیئے سے وہ آیا ہمانی خیال کی اختیال کی دیے جس طرح چیئے سے وہ آیا کی اضطرابی کفیت مزید برموہ کئی تھی۔ شام کو میں اوپر چھت پر چھی آئی ول کی بے کلی بردھتی ہی جارہی تھی۔ ماں باپ کے گھر میں اپنے بیارے رشتوں کی محبت میں زندگی سے محروم رہی اور اب گلتا ہے کہ آنے والی زندگی میں نزدگی سے مختیال کے بناہی جینا پڑے گا۔ میں زندگی بھی گلتا ہے 'میرے لیے آیک گزاامتحان میں ثابت ہوگی۔

"آه... میری آزمانشون کاید سلسله نجانے بھی ختم ہو گایا یو نہی سبک سسک کرزندگی کاسفراپ اختتام کو بینچے گا۔"کوئی مایوسی میایوسی تھی اداسی میرے چاروں اور ہالہ کیے ہوئے تھی۔ کوئی روزن کوئی گھڑی بجھے اپنے لیے روشن دکھائی نہ دیتی تھی' جمال سے میری تھنن زدہ حیات میں کسی بمار کے جھونکے گاگزر ہوسے داپس نیچلوٹ آئی۔ موں کے افرار کی تاریکی کو کم نہ کر مسلے کئی دن اسی کیفیت میں گزرگئے میں نے فون کر سکے کئی دن اسی کیفیت میں گزرگئے میں ندگی میں میں کروشئے میں ندگی میں روشنی کی کرن کی مانند و کھائی دیتی تھی۔ وہ میری آئیک برار پر فورا"ہی چلی آئی اور میں نے اپنا دل کھول کے روشن کی کرن کی مانند و کھائی دیتی تھی۔ وہ میری آئیک برار پر فورا"ہی چلی آئی اور میں نے اپنا دل کھول کے راس کی کرن کی مامنے رکھ دیا۔ میری آذردگی و افسردگی و کھی کے اس کی آئیکھیں نم ہو گئیں۔

''ان چند دنوں میں تم نے اپنی کیا حالت بنالی۔ مجھ سے فون کرکے مشورہ تو کر لیا ہو تا۔۔۔'' دہ ساری ہات جان کر گوہا ہوئی۔

جان کر گویا ہوئی۔ '' کیسے مشورہ کرتی یمال پر توسب کھھ طے ہو گیا تھا میری کون سنتیا بھرمیں سوچ کرخاموش رہی کہ اچھاہے اس گھرکے تھٹن زدہ ماحول سے تو نجات کے گی۔ بجبجو كي صورت ميں مجھے مال كاپيا رسلے گا 'مگرايسا بجھ و کھائی نہیں رہتا۔ "میں نے اپنے بیونٹ کا تے۔ "ارے واٹا بھی بھی کچھ نہیں بگڑا صرف بات ہی تو طے ہوئی ہے' یہ تمہاری سوتیلی ماں صالحہ خاتون' حد ورجہ جالاک اور میسنی عورت ہے برسی جالا کی و ہشاری سے وہ مہیں اس کھرسے دور کر رہی ہیں۔ سوتیلی اولاد کی خدمتیں کون کر ناہے وہ تو صرف اپنی بال ہی ہوتی ہے۔ آج کل تومائیں چاہتی ہیں کہ بیٹیوں کو نہیں اینے قریب بیاہیں ماکدان کے حالات سے باخبر رہیں مکر میہ کون سا تمہاری ماں ہے جو حمہیں اینے قريب ركھنا جاہيں كى 'وہ تو تمہيں تمهارے ابايے دور کرناچاہتی ہیں ناکہ باپ جلد ہی حمہیں ابنی زندگی ہے

ریب رساج بین ناکہ باب جاری تہمیں اپنی زندگی سے فراموش کر دے۔ "وہ کسی جماندیدہ وعمر رسیدہ عورت فراموش کر دے۔ "وہ کسی جماندیدہ وعمر رسیدہ عورت کی طرح حالات وواقعات کا اندازہ لگارہی تھی اور میرا فرہن اس کی باتوں کو صد فیصد سیائی پر مبنی خیال کر کے قبول کر رہاتھا۔

''بالکل صحیح کمہ رہی ہو نگراب ہو کیا سکتا ہے۔'' ''بہت بجھ ہو سکتا ہے تم اس رشتے سے صاف انکار کردو۔''

" سیسب اتنا آسان نہیں ہے۔ "میں بے بنی ہے ا

بولی۔

مجھے بقین ہے کہ وہ تمہارے اس انکار پر بے حد خوش ہوگا۔

ہوگا۔ منگنی پر اس کی جو کیفیت تم مجھے بتارہی ہو مجھے بورا بقین ہے کہ وہ اس رشتے سے بالکل بھی راضی منیس ہے اور راضی بھی کیسے ہوگاوہ و کیل اور تم ایف منیس ہے اور راضی بھی کیسے ہوگاوہ و کیل اور تم ایف اے باس اس تو کوئی اینے جیسی پڑھی گئھی لڑکی ہی جا ہیں اس تو کوئی اے جیسی پڑھی گئھی لڑکی ہی جا ہیے ہوگا نا۔ تمہاری بھیھو نے زبردستی اسے اس

باتوں میں سیائی ہے میں نے تھک کر آئاسیں موندلیں۔

X X X

بھرکتے بہت سارے دن گزر کے 'فصیب کھے مسلسل اس رشتے ہے انکار کے لیے اصرار کرتی رہی اور میں ہاں ہاں کرکے وفت کوٹالتی رہی۔اب تو گھر میں شادي کي تياري جھي شروع ہو گئي تھي۔ بجميمو جلدي شادی کرتا جاہ رہی تھیں۔ میں خاموش تماشائی بی سیب کھھ دیکھ رہی تھی' میں چاہ کر بھی کچھ نہ کریا رہی سی۔ ابا ہر چیز میں میری مرضی معلوم کرتے اور میں جیسے آپ کی مرضی کہ کرخاموش ہوجاتی اوروہ میرے مرربات بيركرائ كرائ كرے موتے۔ تبغيم اباك كندهم جھكى موئے دكھائى ديے كيا اباكو میری جدائی گرال گزر رہی ہے؟ کیا میرے اس کھر ے دوری کاخیال انہیں پریشان کررہاہے؟" میں اکثر سوچتی اور پھرخود ہی اینے خیال کی تفی کردیتی۔ "ہوہنہ!میری جدائی ہے اسس کیافرق پر سکتاہے ایک جاہے والی بیوی توان کے پاس موجود ہے اس کی موجود کی میں بیٹی کی یاد بھلا کینے ستائے گی۔" صالحہ خاتون کا خاموش جرہ میرے سامنے آکر کھڑا ہو گیااور میرے دل میں ان کے لیے تفرت بردھ کئی۔

# # #

کی دنول سے میں فصیہ حدی طرف جانے کا سوج رہی تھی آج اسے ارادے کو عملی جامہ بہناہی لیا۔ ہبلو جھے اس کے گھر تک جھوڑ گیاتھا۔ میں شاذہی اس کے ہاں جاتی تھی۔ اس کا گھراگل کی میں، ی تقامیں اس خوش کن خیال کے ساتھ اس کے گھر میں واخل ہوئی کہ جھے دہ کھے کریقینا "وہ چنک اٹھے گی کتنے اصرار سے وہ جھے اپنے گھر آنے کا کہتی تھی گرمیری اس کے گھر جانے کی نوبت کم ہی آتی کیونکہ دہ خود جو میرے گھر کا چکرلگالیا کرتی تھی۔

چکرلگالیاکرتی تھی۔ دو کمروں پر مشتمل جھوٹا ساگھرخالی روا تھاسانے بے کمرے سے مجھے فصر محدے قبقہوں کی آداز سنائی

رشتے کے لیے راضی کیا ہو گالکھوالو جھے۔" وہ این باتوں سے مجھے حیران کیے دیے رہی تھی اور میں بے وقوف اپنی عقل پر مائم کرتی رہ گئی کہ مجھے ان سب باتوں کا ندازہ کیوں نہیں ہوا۔ ارجند کی موبائل میں تصویر دیکھ کرتواس نے یکی مرشت کر دی کہ بیہ رشتہ زبردستی ہوا ہے اور زبردستی کے رہنے زیاوہ عرصے تک چل نہیں پاتے 'جلد ہی دراڑیں پڑنے لگتی ہیں اور کھو کھلے ہو گر زمین بوس ہونے میں زیاوہ دریہ نہیں لگتی۔ اس نے کچھ ایسا مستقبل كانقشه كهينجاكه ميس مول كئ التكل كي دن ميس سشش در بیج میں رہی کہ ارجمند کو فون کرے انکار کروں یا نہ کروں۔ کئی بار ہمت کرے فون اٹھایا مگر پھرر کھ دما۔ '' پتانہیں میرے اس از کاریر بچیجیو کا کیار دعمل ہو'' میں بجیب اضطراب کا شکار تھی ہے خر کار میں نے آنیہ کے سامنےایے خیالات کا ظہمار کر<sub>د</sub>یا۔ جند ٹانیہ تووہ کنگ رہ گئی۔

''تم ہوش میں تو ہو دماغ تو ٹھ کانے برہے تمہارا۔ ہر رشتے میں حمہیں کھوٹ نظر آیا ہے۔ کتنی جاہ ہے تیمچونے تہیں مانگا ہے۔ ابانے توصاف انکار کردیا تقام کہ میں ای بچی کو نظروں سے دور میں رکھ سکتابہ تو بجبيهو كى متين ساجنين تهيين جوانهون نے اباكو قائل کیا۔ اسلام آباد کا سفر چند محمنوں پر مشتمل ہے ابنی گاڑی ہے جب دل جاہے وردہ آکر مل جایا کرے گی اور جهاں تک ار مند بھائی کی خامشی کی بات ہے وہ ریزروڈ (سرد مهر) طبیعت کے مالک ہیں۔ان کی ایمایر ہی ہی رشتہ ہوا ہے 'ان کی مرضی کو تبھیھونے آنی مرضی بنایا ہے۔ تم خواہ مخواہ خدشات کواینے ذہمن درل میں جکہ نەردو-ئىچے د بےلوث رشتوں پر أعتبار كرناسيكھو' در نه أيكِ أيك كركے سب رشتوں كوتم خودائے اتھوں كھو دو کی اور جب احساس ہو گا تو سوائے بجیمتادے و ندامت کے تمارے ہاتھ کھے نہیں آئے گا۔"میری بات من كروه ستے سے اكمر على ميں بھي خلاف توقع جب چاپ سنتی رای سمجھ نہیں آرای کھی کہ فصیحہ نے جو اندازے لگائے ہیں وہ درست ہیں یا تانیہ کی

ابناركون 222 مى 2016

برداشت کرتی ہے۔" فصیحه کی آداز میرے کانوں میں پکھلاسیہ انڈیل رہی تھی۔ '' یا میرے خدا ۔۔۔ اتنی منافق و وھوکے بازلڑکی۔ انتے عرصہ بجھے بے وقوف بناکرا پناالوسیدھاکرتی رہی

اور میں اس کے ہاتھوں کھے تیکی بنی رہی۔ میرے کان سائمیں سائمیں کررہے تھے۔ دولیکن اب تو تمہارے قیش ختم ہونے والے ہیں

''مین اب تو ممهارے میش شم ہونے والے ہیں اس کی تو شادی ہو رہی ہے اس کے کزن سے۔ وہ تو اسلام آباد جلی جائے گی۔''

ان ایس ہرگز نہیں ہونے دول گا وہ چلی گئی تو میری تو عیاشی ختمہ میں کماں سے یہ خریج افورڈ میری تو عیاشی ختمہ میں کماں سے یہ خریج افورڈ کروں گی۔ میں نے اسے ایسا چکر میں ڈالا ہے کہ وہ انکار کرکے ہی رہے گی۔ یہ سال گزر جائے تو میری بلا سے جمال مرضی جائے۔ کالج سے فارغ ہوتے ہی میں کسے جمال مرضی جائے۔ کالج سے فارغ ہوتے ہی میں کسی پر ائیویٹ اسکول میں جاب کرلوں گی پھراس کے وکھڑے سننے کی فرصت ہی کسے ہوگ۔" وہ پھر نہسی وکھڑے سننے کی فرصت ہی کسے ہوگ۔" وہ پھر نہسی وکھڑے۔"وہ پھر نہسی میں گئے۔

قورد ویسے یا رہے ہوئی گئی 'اتنا خوبرد ویسنٹٹ سنگیتر ہےاس کااور ساتھ میں وکیل بھی۔''اس نے ارجمند کو سرایا۔

'' ہے چاری تمہاری وجہ سے وکیل سے ہاتھ وھو بیٹنے گی دیسے تم اینے مفاد کی خاطراس کے ساتھ اچھا نہیں کررہیں۔''سدرہ نے اسے احساس دلایا۔

" چھو ژو یار به ونیا ہے یمان ہر کوئی اینے مفاو کی خاطر جیتا ہے میں نے اس کی ذات سے تھو ڈاسافا کدہ اٹھالیا توکیا ہوا۔"وہ لا پروائی سے بولی۔

میرے اندر مزید شننے کا یارا نہ تفامیں وروازہ کھول کراندر داخل ہو گئی مجھے میکدم سامنے و مکھ کر۔اس کے جبرے کارنگ متغیرہ و گیا۔

"ہا۔ دروہ میری پیاری دوست۔" وہ چیخ مار کر مجھ سے لیٹ گئی میں نے اسے اپنے سے الگ کیااس کے کر بہر وجود سے مجھے نفرت ہورہی تھی۔
در بیٹھونا کھڑی کیوں ہو۔"
در بیٹھونا کھڑی کیوں ہو۔"
در نہیں میں جلدی میں ہوں تنہیں خوش خبری

دی تومیں دہاں چل دی۔ '' بھی مان گئے فصیب شنرادی تمہاری ذہانت و لیافت کو۔ کیما ہے وقوف بنا رکھا ہے تم نے اپنی بیاری دوست دردہ نیاز کو۔''

"" ("ارے میں نے تو پہلی ملا قات میں ہی اندازہ لگالیا تھاکہ موصوفہ حدسے زیادہ نے وقوف اور اپنے حالات سے ستائی ہوئی ہیں۔ اس کو کسی ایسے ہمدرو کی ضردرت ہے ،جو صرف اس کی ہاں میں اس کی خود ساختہ مظلومیت کو محسوس کرسکے۔ بس مجھے بھی ایسے ہی شکار کی تلاش تھی 'منٹوں میں اس کو اپنااسپر کر لیا اور شکار کی تلاش تھی 'منٹوں میں اس کو اپنااسپر کر لیا اور آج تک میرے سحرمیں گرفتارہے۔ مجال ہے جو میری باتوں کے علاوہ کسی اور کی باتوں پر وھیان دے۔ میری باتوں کے علاوہ کسی اور کی باتوں پر وھیان دے۔ میری اس کو بھی سخت ست سناوی ہے خاطر میں نہیں لاگی ' اس کو بھی سخت ست سناوی ہے۔ ''وہ قبقہ دلگا کر ہنسی اس کو بھی سخت ست سناوی ہے۔ ''وہ قبقہ دلگا کر ہنسی میں اور اس کی ہنسی میں کسی اور کی ہنسی بھی شامل میں اور اس کی ہنسی میں کسی اور کی ہنسی بھی شامل میں اور اس کی ہنسی میں کسی اور کی ہنسی بھی شامل

" بیردیکھو کتناخوب صورت سوٹ ہے جومیں نے پہناہوا<u>ہے۔</u>اس کوتوشایدیا دہھی شیں ہو گا کہ میں اس ہے میر سوٹ لے کر کئی تھتی۔ کا لج میں اس کے سوٹوں اور چیزوں سے میں نے برے عیش کیے۔ کسی کو ب احساس تك ندموا مكريس ايك نهايت معمولي على مثال کے مالک کی بیٹی ہوں۔ روپے پیسوں کی جھی جب ضرورت برای میں نے اس کے دل کی و کھی داستان س كرمنه مانكي قيت وصول ك-بدهو بهي سمجه اي مبين یائی کہ میں اسے کتنا ہے وقوف بنائی ہوں۔اس سے تو چھوتی ہی عقل مندہے جو سیح اور غلط کی پیجان رکھتی ہے۔اس کی سوتیلی مال کتنی الجھی عادت کی ہے 'بورا محلّہ اس کی تعریفیں کر تاہے "مگراس نے ہمیشہ ہی اس عورت کاصبر آزمایا۔اس عورت کی ہمت ہے جواس کی عاوتوں کو برداشت کر رہی ہے آگر مجھ میں بیہ عاوتیں ہو تیں توسکی ال روز جو توں سے تواضع کرتی اس کی بال کا حوصلہ ہے جو اس کی ملخ و ترش باتوں و روبوں کو

ابنا*د کون 22 می* 2016

بے لوٹ دوستی کے بھول آج مرجھا گئے تھے۔ ''اتناعرصہ در دہ نیازتم بھی تو کسی کی برخلوص محبول کا زاق اڑاتی رہی ہو۔'' دل کے کسی کونے سے آواز ابھری اور جھے نشر مسار کر گئی۔

کسی کو دکھ رہنا تو اتنا سوچ کر رہنا کہ کسی کی آہ لگنے میں ذرا ہی در لگتی ہے صالحہ خاتون کی خاموش آہ لگی تھی جھ کو۔ زندگی میں جب محتول کی خاموش آہ لگی تھی جھ کو۔ زندگی میں جب محتول کی جارت کسی کے خلوص اور چاہتوں کو ہمیشہ بد گمانی کے دھاگوں میں برویا جائے تو ایک وقت اس شخص ہر ایسا بھی آ تا ہے کہ جب اس کے اپنے خلوص اور سجائی کو منافقت اور دھو کے کی ارکھانی براتی ہے اور رہ مار بردی اذبیت ناک اور تنکیف دہ کھانی براتی ہے اور رہ مار بردی اذبیت ناک اور تنکیف دہ کھانی براتی ہے اور رہ مار بردی اذبیت ناک اور تنکیف دہ کھانی براتی ہے اور رہ مار بردی اذبیت ناک اور تنکیف دہ

ہوتی ہے۔

''آہ! نانیہ ہے کہتی تھی کہ کھوٹے کھرے کی بجان

کرنا سیکھو ورنہ بجھتاؤگی صد شکر کہ میں کسی بہت

براے نقصان کو اٹھانے سے بہلے ہی حقیقت جان

گئی۔'' آئکھوں پر سے بے اعتباری و نفرت کی پئی ہٹی

تواجے سے جڑے سے میں رشتے تنگص دکھائی دیے۔

صالحہ خاتون کی محبوں واچھائیوں کا قرض آ نارنے کے

لیے میں اپنے آپ کو تیار کرنے گئی بہت عرصہ بعد

میری آئکھوں میں پرسکون نمینڈ کے سائے الکورے

میری آئکھوں میں پرسکون نمینڈ کے سائے الکورے

# # #

سرخ زر تار آنچل میں چرہ جھکائے سوچوں میں مگن میں اپنے زندگی کے رفیق کی منتظر تھی گوکہ جھے ایسے شخص کاساتھ تھیں ہوا تھا جس کی سنگت میں رندگی پھیکی و بے کیف گررنی تھی مگر میں اپنے دل میں مقیم ارادہ کیے ہوئے تھی کہ میں اپنی وفاؤں و چاہتوں سے اس کے دل کی بنجرہ سخت زمین پر محبتوں کے پھول کھلا کر رہول گی قطرہ قطرہ بارش کسی ریکستان پر بھی برسے تو دہاں بھی ہرالی آگ آئے یہ تو پھرا یک انسان کادل تھا جسے ذیر کرنے کا نسخہ میں نے سکھ لیا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں اتنی تمو تھی محمہ ارجمند کے سانے آئی تھی ارجند نے فون پر جھے اسے حال دل
سے آگاہ کیا ہے کہ وہ جھے کتنا جاہتے ہیں ہجین سے
میں ان کے دل میں قیام کیے ہوئی ہوں۔ بس وہ اس
انظار میں تھے کہ جلد کسی مقام پر بہنچیں اور بجھے اپ
گھری زبنت بنالیس۔ بچ میں ان کے لبول سے اظہار
من کر سرشار ہو گئے۔ کتنی خوش نصیب ہول میں۔
فصرہ حد جھے اتنا جاہے والاسا تھی مل رہا ہے۔

فصیحد جو مجھے اتا جائے والاسائٹی مل رہاہ۔ بہت جلد میں اپنے پیا کے پاس ہوں گی۔ تہمیں تو دیسے افسوس ہو رہا ہو گا کہ میں اتن دور جلی جاؤں گی۔ مگر کیا کروں یار مجبوری ہے'ایک نہ ایک دن تو مجھے یہاں سے جانا ہی تھا۔

مجھے تہاری فکر ہورہی تھی کہ ابھی تہارا کالجیس ایک سال باتی ہے کہاں سے افورڈ کردگی مگریس نے اس کا علی بھی سوچ لیا ہے اپنے سارے کپڑے ددیگر چزیں تہیں دے جاؤل گی تہمارا یہ سال آسانی سے گزر جائے گا۔ ویسے اتناعرصہ تم نے میری خود ساختہ داستان غم بڑے صبر سے سنی۔ جس کے لیے میں تہماری ہمیشہ مشکور رہوں گی اور ہاں آج تم نے ایک احسان جھی اور بھی کیا ہے اپنوں کی محبت برشکوک کی جو پٹیاں میں نے اپنی آنکھوں پر باندھ رکھی تھیں آج جو پٹیاں میں نے اپنی آنکھوں پر باندھ رکھی تھیں آج تہماری باتوں نے وہ سب کھول دی ہیں۔ میں تہمارے اس احسان کا بدلہ شاید بھی نہ چکا سکوں۔ "میں نے اسے ہکا بکا بے تھو ڈکرا ہے گھر کی راہ لی۔

رات بین جاری تھی اور میرے دروجائے ہوئے
سے آہ! کیے کیے منافق و دھو کے بازلوگ ہیں اس دنیا
سے اس فصیحہ نے اتناعرصہ میرے خلوص و ساوگی
کافائدہ اٹھایا۔ میری تجی و بے لوٹ دوستی کافراق اڑایا۔
میرا ول زخم خوروہ تھا۔ اپنے خلوص و اعتبار کی اس
طرح دھجیاں بھیرتے دیکھ کرمیں بھر گئی تھی۔ دوستی
کوئی موسم تو نہیں جو اپنی مدت پوری کرکے رخصت
ہو جائے۔ فصیحہ اپنی ضرورت بوری کرکے دوستی
سے عظیم دشتے کو ختم کرنے کاارادہ رکھتی تھی۔ میری

ا ابنار کون **228** شی 2016 🔞

COLUMN TO STATE OF THE PARTY.

گی۔ویسے بھی ایک وکیل کے ساتھ بحث میں جب ہی جينا جاسكتاب جب آپ كامطالعه وسيع مواور مضبوط ولا تل ہوں۔"میں لب دانتوں میں دباکر شرارت سے مسكراني نؤوه ميري بات س كر كھاكھلا كربنس وسيا-"اور ہاں ایک اور بات نصالی کتب پر مصفے کے ساتھ سائھ تمہیں ہم نصالی سرگر میوں میں بھی بھربور حصہ لينا مو گامثلا "مابرولت كوايخ ولكش روپ وياتول ہے خوش رکھاجائے۔روزشام کوتیار ہوکرایک وکیل كاولكش مسكرابث كے ساتھ اليے استقبال كياجائے کہ دن بھر کی تھ کان لمحہ میں کافور ہوجائے۔ میں شیس بلکہ میرے ہونے والے بچوں کو بھی این اعلا تربیت سے فیصنیاب کرناہوگا۔ بولومنظور ہے۔" انہوں نے ہاتھ آگے بردھایا شرمگیں مسکراہث کے ساتھ میں نے ان کے مضبوط ہاتھ میں اینا ہاتھ دے دیا اور وہ مسکراتے ہوئے میری کلائی میں تازک سا بریسلیٹ بہنانے لگے۔ میرے جاروں طرف محبتوں و خوشیوں کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ میرے ہر طرف محبوں کا وریا تھا اور مجھے اب اس دریا ہے سيراب مونا تفاع جاب وه ميراميكامويا سسرال مرطرف میرے کیے بیار بھری موجوں کی روائی تھی اور ان موجول میں بچھے بور بور بھیگنے کاڈھنگ آگیاتھا۔

آنے کا پتاہی نہیں چلاانہوں نے کھنگار کر مخاطب کیاتو میں ہوش میں آئی۔ارجمند بردی دلنشین مسکراہٹ سجائے بردی برشوق نگاہوں سے بچھے دیکھ رہے تھے میں جولب بعینیج کسی سنجیدہ سی شخصیت کے انتظار میں تھی يهان تومعامله برعكس تفا-

" میری زندگی کی اولین خواہش میرے برسوں کا خواب آج مجسم صورت میں میرے سامنے ہے۔ آج میں اینے رب کاجتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تہماری آ تکھوں میں ہورے لیتی اداس کی جگہ اب ان میں محبنوں کی جگنو چکیں گے۔ سارے اندیشے ووسوسوں کواہنے ذہن و دل سے جھٹک دو۔ تم میری خوشی ہو میری جینے کا سبب ہو میری زندگی کی بمار ہوتم ۔" ارجمندایک نے روپ میں میرے سامنے ابنی محبت کا اظمار کررے تھادر میں دم بخود تھی میرے ربنے جھے کتنانوازا تھاابھی میں نے محبتیں دان کرنے کادل میں فیصلہ ہی کیاتھا کہ جھےان کا خراج بھی ملنے لگا۔ ''بہت حسین لگ رہی ہو ''انہوں نے میرا ہاتھ تقاماا درمیرے وجود میں رد شنیاں رقص کرنے لگیں۔ ارجمند کی محبت باش نگاہوں سے میری بلکیں بو جھل ہو

"ارے تہیں رونمائی کا گفٹ دینانو میں بھول ہی گیا۔"وہ نورا"این جگہ ہے اٹھے اور ایک بڑا سا بیکٹ انتحاكرميرے ماضے لاكرد كھ ديا-

« کھولو۔ "میں نے لرزتے ہاتھوں سے بیکٹ کھولا تواندری-اے کی نصالی کتب تھیں میں نے حیرانی سے

'' محبوں کا نصاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ سہیں اس نصاب کو بھی ردھنا ہوگا۔ بھی ماناکہ تم حسن جمال سوزی مالک ہو گرخمہیں مزید تکھرنے کے لیے تعلیم کے دیور کی ضرورت ہے 'ماکہ دنیا میں موجود ہر قسم کے لوگوں کو جانج پر کھ سکو۔ ''وہ جھے بہت کھے بادر کرا گئے اور میں نے خوش ولی سے ان کتابوں کو اینے ہاتھوں

"اگر آب کی بیر خواہش ہے تو میں ضرور برا هوں

😽 ابنار کون 😘 می



جسے کی راتوں ہے جاگ رہا ہواور بیشانی بربل بردے تھے۔اس نے صوفے کے پاس بڑی جھوٹی میبل پر بردی ایش رئے کو دیکھا جو سکریٹ کے ٹوٹول سے بھری ہوئی تھی۔ د؛ بہت غور سے شام کودیکھ رہی تھی۔ آخر شای کو کیا پریشانی ہے۔ تین دن ہو گئے تھے 'نہ وہ گھر

اس نے جول ہی لاؤرنج میں قدم رکھا اس کی تظر ہتمام پر پڑی وہ سامنے ہی صوبے کی بیٹت پر سرر کھے آنگھیں موندے ٹائلیں پھیلائے جیٹھا تھا۔ وہ دیے قدموں جلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور ذراسا جیک کر ات ریکھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاد صلقے تھے،



"اور میں نے تمہیں منع کیا تھا مم یمال مت آنا کا وہ جب تک میڈم نیلو فر۔ان کی والدہ محترمہ اور ان کا وہ جبیۃ بھائی بیمال ہے 'لیکن تمہارے نزدیک میری بات کی بھلا کیا ایمیت نے بکواس کی تھی میں نے ... " میری المیان کے بھر گئیں۔" امل کی آنکھیں آنسووں ہے بھر گئیں۔ "تھے تو فون بھی المینڈ نہیں کررہ تھے تھے تو ..." اس نے امل کی بات کائی اور اس لیج میں بولا۔ "تھے سوچا ہشام عبد الرحمٰن مرکھب گیا ہوگا۔ واکر خبر لے لوں ترکین امل بی باشام عبد الرحمٰن مرکھب گیا ہوگا۔ جاکر خبر لے لوں ترکین امل بی باشام عبد الرحمٰن الم جنا ہوگا۔ جاکر خبر لے لوں ترکین امل بی باشام عبد الرحمٰن اب

آرباتھا'نہ ہی اس کافون المینڈ کررہاتھا۔ شام نے یک
دم آنکھیں کھول کراہے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ
ہورہی تھیں۔ وہ بچھ دیریوں ہی ہے دھیائی ہے اس
دیکھا رہا۔ بھریک دم اس نے ٹائکیں بیچھے کیں اور
سیدھاہو کر بیٹھ گیا۔
دیم میمال کیا کررہی ہوائل…"اس نے ہے حد
ناراضی سے اسے دیکھا۔
دیم میمال کیا ہونا شامی 'مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک
ناراضی سے اسے دیکھا۔
میمال کی رہی۔ لگتا ہے تم رات بھر جاگتے رہے
ہو۔"
ہو۔"
ہو۔"

اتنابھی کیا گزرانہیں ہے کہ اس کی موت کی اطلاع تم

تك ند جيني -" "الل نے ب عد حرانى سے اسے

یہ ہشام عبدالرح<mark>من ت</mark>ھا۔ دنیا میں اس کا واحد دوست 'ہدرد' عمکسار۔ آنسواس کے رخساروں پر و ملک آئے۔ وہ یک وم تیزی سے بلٹی اور تقریبا" ود رقى مولى لاورج سے باہر نگل كئى توہشام عبد الرحمن كوخيال آماييه توامل شفيق تصىاس كي دوست معمكسار اوراس نے شایداے خفا کردیا تھا۔ نہیں بلکہ وہ تورو مجھی رہی تھی۔

''اف...!اور میر میں نے کیا کیا۔..امل بیدامل رکو بلیز..." وه یک دم کفراموااور تیزی سے لاؤ مج کوبار کر ما اندرونی کیٹ کی طرف بردھا اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر ہاہر ڈکاٹا اسے ایک وحشت ناک جیخ

سنائی دی تھی۔ دونہیں۔۔۔"وہ یک دم بلٹا تھا۔

"ماما..."اور پھر تیرکی سی تیزی ہے ان کے قریب آیا تھا۔وہ دروازے پر ہاتھ رکھےوحشت زدہ سی کھڑی تھیں۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آئکھیں سوحي موتي سي تحيي -

"الس" اس نے بے چینی سے ان کے ہاتھ تھاے۔ دکیا ہوا۔ "ابھی کھ در پہلے امل کے آنے ے پہلے اس نے دیکھا تھا وہ اپنے کمرے میں گهری نبیند سورای تھیں۔ پھیرکب وہ اتھی تھیں اور کب اس كمرے تك آئى تھيں۔ شايد جب دوامل كويكار ماموا لاؤرج يے نكلا تھا۔

'وہ ..."انہول نے مؤکر دیکھا۔ ''وہ نہیں ہے ...

"اا ... "ایک مراساس لے کرمشام نے ان کے مرداینا بازد حمائل کیا۔ "ایسا نہیں ہے۔ آپ کی اجازت کے بغیر بھلاں کیسے اسے لے جاسکتے ہیں۔ وہ میس کمیں ہوگا۔ شاید عجوکے کمرے میں۔ آپ کو تا ہے تا وہ مھی مجھی جلا جاتا ہے اس کے کمرے

" ال بن كاوحشيت بحرى آنكھوں ميں ذراور کے لیے سکون نظر آیا۔ لیکن وہ سرے ہی کہتے وہ اس کے بازو کے علقے ہے نکل کر تیزی سے ایک کرے کی طرف بردهیں۔ ہثام بھی ان کے بیچھے ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے وروازے کو وھکا دیا تھا اور پھر دروازے کی چو کھٹ پر ہاتھ رکھے رکھے ایک پرسکون سائس کیتے ہوئے آتکھیں بند کرلی تھیں۔وہ سامنے ہی کاریث پر بیشاتھا۔ جبکہ عجوبیڈیرٹا تکیس لئکائے بیشی تھی۔اس یے منہ سے رال ٹیک رہی تھی اور وہ چاکلیٹ کھارہی تھی۔ جبکیہ کاریٹ پر جیشے عفان کے ہاتھ میں بھی چاکلیٹ محنی اور اس کے منہ ہے بھی رال ٹیک رہی

"عنو ...." وہ تیزی سے اندر آئی تھیں۔ انہوں نے بغیر کسی کراہت کے اپنے دویئے کے بلوسے اس کامنہ اور ہاتھ صاف کیا تھا۔ پھر ہیڈیر جیسی عذراکی طرف ريكها تقاجوانهيس ديكه كرمسكراري تقى اوراسية وديث ے خود ای ایے ہاتھ صاف کررہی تھی۔

''عفو تجھے منع کیاہے نااینے کمرے ہے نہ نکلا کر۔ كيول بابر نكلاب تو\_ أكر انهول في ومكي ليا تووه تہیں اریں گے۔ بہت اریں گے۔"کسی خیال ہے انہوں نے جھرجھری ی لی اور ایک بار پھرا ہے دویے ے اس کے ہاتھ اور منہ صاف کرنے لکیں۔ہشام وروازے کے بیوں ج کھڑا انہیں ویکھ رہا تھا۔ ان دونول کو جن کے سربہت چھوتے تھے۔ چرے پہلے تھے اور ان کے منہ ہے رال نیک رہی تھی۔ بیدووٹوں اس کے بمن بھائی تھے۔

عفان عبدالرحمٰن جواس کے سنک پیدا ہوا تھا۔ میکن اس نے اپنے انیس سالہ بھائی کودیکھا جواس سے صرف چندمنث جھوٹا تھااور بھرعذرا عبدالرحين کوجو ان ہے یا مجال جھوٹی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہ شاہ دولہ کے چوہے ہیں۔اس نے عفان کے ہاتھ چومتی ال کی طرف دیکھا۔ ماما وہ کتنی خوب صورت تھیں۔ میڈم نیاو فرتوان کے ساتھ کھڑی ان کی ملازمہ تگتی تھی۔ پھر

ا بناركون 23 مى 2016

بیوٹی بکس کا تیار کردہ

المراق ال

### SOHNI HAIR OIL

مع بالدن كومية الديكار الواكم المراكة المراكة

الم مرددان مورون اور مكال كيالي الم

اروم عى استوال كيا وا كراب



تيت 1500 روي

سووی برسیم الل ۱۱ بری بدند ای مقدار می تیار بوداس کی تیار کی استوی برا برای بازاری کی تیار کی ایم کی بیار اوری مقدار می تیار بودا ب به بازار شی ایک دور سر مشر می دستیاب نیس مرا بی می دی تر بدا جاسکتا ب ایک برای قدت مرف می دی قد برای می دو مر می شیردا کی آذر می کی تر برای قدت مرف می میکوالین ارجاری می میکوانی اوجاری میکوانی میکوانی میکوانی اوجاری میکوانی میکوان

نون الى الكرى الريك وارج عالى إلى

#### منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

یونی یکس، 53-اور گزیب ارکیت، بیکندُ للوردایجا اے جناع دوا ، کما یک دستی خریدنے والے حضد ات مسوہتی ہیئر آثل ان جگہوں مسے حاصل کریں مسے حاصل کریں بیز ٹی بکس، 53-اور گزیب ارکیت ، بیکندُ طوردا یج اے جناع دوا ، کما یک کتیب مران ڈا بجسٹ، 37-ادوبازاد، کما یک ۔ فون ٹیمر: 32735021

مجھی عبدالرحلین ملک نے میڈم نیلو فرسے شادی کرلی تھی۔میڈم نیلوفر...اس نے تنقرسے ہونٹ سیڑے عفان ماماکے سربرہاتھ بھیررہاتھا۔اور مسکرارہاتھا۔ ماما کو عفان اور عذرا سے بے حد محبت تھی۔وہ عِفان اور عذرا کے سب کام اینے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ وہ ذِرا ادھرادھر ہوتئی تو وہ انہیں ڈھونڈنے لكتے تھے۔وہ كميں نہيں جاتی تھيں۔ كسى تقريب كسى فنکشن میں بھی نہیں جب وہ چھو کے سے 'تو وہ انہیں بھی ساتھ لے جاتی تھیں ملین جب وہ برے ہوئے توانہوں نے آہستہ آہستہ باہرجانا جھوڑ دیا تھا۔ عفان سولہ سمال کاہوا تواہے دورے پڑنے لکے تھے۔ وہ چین علا ما کیڑے محا رویتا اور سی کے قابومیں شمیں آیا تھا۔ جار سال سے شام بیہ ویکھ رہا تھا اور ان جار سالوں میں اس نے ماما کو بوری نبیند سوتے نہیں دیکھا تھا۔عفان کی وجہ سے اسے ماماکی بوری توجہ تہیں ملی تھی مسکن اے ماما ہے بھی کوئی شکوہ یا گلہ مہیں ہوا۔ وہ جانیا تھا عفان کوان کی زیادہ ضرورت ہے۔جب وہ جھوٹا ساتھا' تبہے میربات جانیا تھااور جب وہ یا ج سال کا تھااور بجواس دنیا میں آئی تھی تواس نے جیسے خود ہی فرض کرلیا تھا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور اسے ملاکو تنگ نہیں کرنا۔اس کا زیادہ وقت اپنی بھیھو کے کھر کزر یا تھا۔ جو سروک کراس کرکے تھا۔ دہ دد سال کا تھا۔ تقریبا" جب اس کی تیمیھو کا انتقال ہوا تھا جسکن وہ مجھیھو کے کھراس لیے جاتا تھا کہ وہاں امل تھی'اس سے صرف وی دن جھوٹی اور امل کی دادی اس سے بهت پیار کرتی تھیں۔

اللَّى كاخيال آتے ہى وہ جونكا - وہ اس سے ناراض ہوگئی تھی ۔ حالا نكہ وہ اسے ناراض نہیں كرناچاہتا تھا۔ لئين وہ يہ بھی نہیں چاہتا تھا كہ جب ڈیڈی كی تیسری یوی یہاں موجود ہوں وہ ادھر آئے۔ اسے اس كاوہ لیجڑ بھائی بالكل انچھا نہیں لگنا تھا۔ سات ماہ پہلے ڈیڈی نے میڈم نیلوفر سے شادی كی تھی۔ نیلوفرا یک ماڈل کرل میڈم نیلوفر سے زیاوہ اس كی عمر بہیس سال تھی اور اس نے پچاس بجین سال کے عبد الرحد من ملک سے

💸 ابناركرن 238 جمى 2016 💸

ے ایک ہی ریکویٹ کی تھی کہ میڈم نیلو فرکوالگ گھر میں رتھیں۔ وہ آپ کی بیوی ہیں' ہم نے قبول کیا' لیکن ...."

مائی من کیا ہوا؟ انہوں نے یات کاٹی تھی۔ ''وہ بھر تین دن سے یمال براجمان ہیں۔ اپنی مال اور بھائی کے ساتھ ۔۔۔ بیس برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یمال سے نہ گئیں تو میں گھرچھوڑ کرچلا جاؤں گا

ئىيرى...."

درمیری جان نینس مت ہو۔ ابھی فون کر ماہول نیلو
کو ... منع کیا تھامیں نے اسے ... پھر بھی ... اور تم اسے
میڈم مت کہا کرویا ر ... اس ہو تیس ڈیڈی ... فیری ما ای میری مال ہی
میری مال ہیں۔ "اس کا دل ہے حد براہوا اب وہ ڈیڈی
میری مال ہیں۔ "اس کا دل ہے حد براہوا اب وہ ڈیڈی
کو کیا بتا با کہ اس کی مال اور بھائی بھی اسے میڈم ہی
کو کیا بتا با کہ اس کی مال اور بھائی بھی اسے میڈم ہی
وہ اس کا بیٹا شیں ہے۔ اس لیے ہرگز اسے می یا ای
کون کی ضرورت نہیں ۔ وہ ابھی پیک ہاور اسے می یا ای
سنے کاکوئی شوق نہیں ۔ وہ ابھی پیک ہاور اسے می

''اوکے جانو بیس فون کرتا ہوں اسے '' ''آپ کب آئیں کے ڈیڈ' مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کے فون پر جلی جائیں گی۔''

" '' ''تین چار دن لگ جاگیں گے۔ یہاں بچھ زمینوں کے مسائل ہیں۔''

''دویڈی آپ پہلے شیں آسکتے۔''وہ بہت ڈسٹرب ورہاتھا۔

ے باندھ دیے تھے اور ہشام نے ان دنوں میں مااک بات تو ٹال ہی نہیں سکتے تھے۔وہ ان کا اکلو ہا ہوش مند جو کیداری کرتی تھی۔ وہ ان کا وجاگ کران کی بیٹا تھا۔ ذبین خوب صورت اور بہت ہی فرماں بردار سے خوک داری کرتی تھیں۔ راتوں کو جاگ جاگ کران کی بیٹا تھا۔ ذبین خوب صورت اور بہت ہی فرماں بردار سے صحت خراب ہورہی تھی اور اب سے میڈم نیلوفرایک ان کی ڈھیروں ڈھیرجائیداد کا وارث اور فون بند کرکے عذاب کی طرح ان کے مربر مسلط ہوگئی تھیں اور وہ جو ہماتھ کا ہاتھ تھا۔ ان کے پیچھے ہی بجو بھی تھی مربلاتی مسکراتی اس کی طرف جانے کا موج رہا تھا 'ایک بار بجریا ہر نکل دیکھا تھا۔ ان کے پیچھے ہی بجو بھی تھی مربلاتی مسکراتی کر عبد الرحلہ ملک کو فون کر نے نماکا وہ اس ارانہ وں مورک کے بیچھے ہی بجو بھی تھی مربلاتی مسکراتی کر عبد الرحلہ ملک کو فون کر نے نماکا وہ اس ارانہ وں مورک کے بیچھے ہی بجو بھی تھی مربلاتی مسکراتی کر عبد الرحلہ ملک کو فون کر نے نماکا وہ اس ارانہ وں مورک کے بیچھے ہی بجو بھی تھی مربلاتی مسکراتی کر عبد الرحلہ ملک کو فون کر نے نماکا وہ اس ارانہ وں مورک کے بیچھے ہی بجو بھی تھی مربلاتی مسکراتی کر عبد الرحلہ میں کہ نوان کر نے نماکا وہ اس ارانہ وں مورک کے بیچھے ہی بحو بھی تھی مربلاتی مسکراتی کر عبد الرحلہ میں کہ نوان کر نے نماکا وہ اس ارانہ وہ نوان کر نے نماک کو فون کر نے نماکا وہ اس ارانہ وہ نوان کر نے نماکا وہ اس ان انہ وہ نوان کر نے نماکا وہ نوان کر نے نماکا وہ نوان کر نے نماکا وہ نوان کر نماک کو نوان کر نماک کو نوان کر نوان کر نماک کو نوان کر نوان کر نماک کو نوان کر نے نماکا کو نوان کر نوان کو نوان کر نوا

ہولی۔ ''شای…"مالنے اسے آواز دی تھی۔ ''بیٹا کہیں جارہے ہو کیا؟''

شادی کرلی تھی۔ بہلی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے ماما سے شادی کی تھی۔ بہلی بیوی سے ان کی اولاد نہیں تھی۔وہ ان کا بے حد لاڈلا تھا۔

سات الا بہلے جب ڈیڈی نے اسے اپنی شاوی کا بتایا قائو وہ ایک دم خاموش ہوگیا تھا۔ تاہم کچھ در بعد اس نے انہیں کما تھا کہ وہ بہ جائے گا کہ میڈم نیلوفر کو وہ بہاں اس گھر میں نہ رکھیں اور ڈیڈی نے انہیں الگ گھر خرید دیا تھا۔ پھر بھی ان سات ماہ میں آج تیسری بار وہ بہاں آئی تھیں اور مزے سے سارے گھر میں وندناتی پھر دہی تھیں۔ ساتھ میں ان کی ماں اور بھائی وندناتی پھر دہی تھیں۔ ساتھ میں ان کی ماں اور بھائی اور جس نے بہلی بار امل کو اس طرح دیکھا تھا جیسے آئی موں ہی آئیموں میں کھاجائے گااور اس لیے تواس آئیموں ہی آئیموں میں کھاجائے گااور اس لیے تواس

نے امل کو منع کر دیا تھا کہ وہ نہ آئے اور امل ... "اصت ياكل""اس في دل بي دل مين كها-غلطی بھی خود کی ہے اور اب ناراض ہو کر بھی خود ہی بیٹھ جائے گی۔ تین دن سے محترمہ یمال کیسٹ روم میں براجمان تھیں اور وہ تین دن سے ڈیڈی کو کال کرنے کی کوشش کررہا تھا اور ڈیڈی فون اٹینیڈ شیں كررہے تنصدان سات ماہ میں انہوں نے مجشكل دوماہ ہی میمال کزارے ہو کے یا اس سے بھی کم وہ ہرماہ دو تنین دن کے لیے چکرلگاتے تھے اور میہ دو تین دن مایا کے ساتھ مسلسل جھگزا ....وہ جاہتے تھے کہ عفان کووہ کسی ادارے میں بھجوا دیں کیونکہ جباے دورا پر ہاتھاتو سنبهالنامشكل موجا تاتقارجبوه آتے تواسے زنجيرون ے باندھ دیتے تھے اور ہشام نے ان دنوں میں ماما کی بے چینی دیکھی تھی۔ وہ جیسے عفال کے مرے کی چوکیداری کرتی تھیں۔ راتوں کو جاگ جاگ کران کی تنحت خراب مورى تقى اوراب بير ميذم نيلوفرايك كرعيدالرحن ملك كوفون كرنے لگااوراس بارانهوں نے ریسپو کرہی کیا۔

"دویدی ..." وہ روہانسا ہورہا تھا۔ "میں نے آپ

و المناسكون 23 مى 2016

وکھ لوں گ۔ ہت ہے چین ہورہی ہوں اے دیکھنے
کو۔ کتنی راتیں میں بیرسوچ کرجاگتی رہی کہ ہماری اولاو
کیسی ہوگ۔ ہم وونوں کی اولاد...
دونہیں تہمیں ابھی ڈاکٹرصالحہ نے اٹھنے ہے منع کیا
ہے۔ تہمیں پتاہے ناتمہاری کتنی حالت خراب ہوگئی
میں میزیرین کرناپڑا۔''
دولیکن ...'اس نے ہتھیا یہاں بیڈ کے کنارے پر
نکا ئیس اور اٹھنے کی کوشش کی۔
دونہیں بلیز ... لیٹی رہو تمرین ۔ ''ڈاکٹراحسن نے
گھراکراس کے بازویر ہاتھ رکھا تواس نے سریحرشے پر
گھراکراس کے بازویر ہاتھ رکھا تواس نے سریحرشے پر

ر سرو۔ ''تم نے اسے دیکھا ہے احسن… کیاوہ تمہارے جیسا ہے یا میرے جیسا۔'' اس کی آنکھوں میں اختراق نظر آیا…''یا پھرہم دونوں سے ملتا جلتا…''وہ مسکر آئی۔

''بقول ڈاکٹر صالحہ خوب صورت ترین کیل کاخوب صورت ترین بے لی ہو گادد۔۔۔''

اد متهمین تو نیخ کی خواہش نہیں تھی تمرین۔یادہے ناتم نے کتنی کوشش کی تھی کہ وہ اس دنیا میں نہ آئے۔ مجھ سے جوری چوری ابارشن کے لیے دوائیں کھاتی رہیں۔"ڈاکٹراحسن کی آئھوں میں ہلکا ساشکوہ نظ سا

انبوائے کرنا چاہتی تھی۔ میں اتن جلدی ہاں نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں اتن جلدی ہاں نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں اتن جلدی ہاں نہیں بننا چاہتی تھی کی بیان بھرے اندر حرکت کی تو۔ تب سے میں سوچنے لگی کہ وہ کیسا ہوگا اور تب سے میں اس کے آنے کا انتظار کررہی ہوں۔ بلیز لے چلونا۔ ''احسن شعوری کوشش سے مسکرایا اور اس نے اس کا بازو تھینے ایا۔

''جمال اتنا انظار کیا ہے میری جان دیاں کھے اور کرلو۔''احس نے نظریں جھکالیں۔ وہ چو تی۔احس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ کوئی دکھ ہلکورے لیتا تھا۔ ''توکیاوہ نہیں ہے۔''اس کادل جیسے ڈو ہے لگا۔ ''تم کچھ چھیا رہے ہوائشن۔ وہ زندہ تو ہے تا۔'' ''جی ال کی طرف جارہاتھا۔'' ''بٹیا یہ عفو صد کررہا ہے باہر جانے کی'لان میں لے جاؤیا باہر بارک تک ... '' ان کے لہجے میں التجا تھی' نے بسی تھی اور شھکن ... ''ماما اگر یہ وہاں ہے۔ اس نے تنگ کیاتو ... ''

دونس آیک چکر آگر کے آؤشای۔ میرے سرمیں اس ساتھ کی تو بہت وروہے ' چکر آرہے ہیں۔ آگر میں اس ساتھ کی تو بہت وروہے ' چکر آرہے ہیں۔ آگر میں اس ساتھ کی طرح ... "
اس نے عفان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس ماما سے بہت بیار تھا۔ ان کی بے بی اور تھکن گھا کل کرتی اس ماما سے بہت بیار ہی نہیں 'ان سے عقیدت تھی۔ امل کی داوی کہتی بیار ہی نہیں 'ان سے عقیدت تھی۔ امل کی داوی کہتی سار ہی مار رہی میں طرح ان بچوں کے لیے وہ جان مار رہی ہے۔ کیا کوئی ماں ایسا کرسکتی ہے تمہاری ماں نے جنت کمال ہے ہشام ... "

''آپ فرایش ہوجائیں' ہاتھ لے کر کیڑے چینج (تبریل) کریں تو طبیعت پر احیما آثر بڑے گا۔ میں عفان کو گھما لا آ ہول۔'' اور امل۔ چلوامل کو کل منالوں گا۔اس نے سوجاادر عفان کاہاتھ پکڑ کر گیٹ کی طرف بردھ گیا۔ جبکہ مامالاؤر بح میں کھڑی تھیں اور بجو نے ان کادوبڑاتھام رکھاتھا۔

# # #

"المحالة المحالة من من المرتبين المرف المحالة المحالة

کے گال تھیں ہے۔
"دلیکن کب احسن... نین دن ہوگئے ہیں میں
اے کب دیکھوں گ۔ آخر انہوں نے اسے یمال
کیوں نہیں رکھا۔ میرے کمرے میں ... یہ کاٹ..."
اس نے کاٹ کی طرف اشارہ کیا۔
"دوہ ابھی الکھو پیٹو میں ہے۔"

ورو میں میں ہواں لے جلو میں جھانک کر شیشے میں سے

ع ابناسكرن 23 مى 2016 (

''اہے میر بیاس کبلا کیں گی۔''ثمرین کی آواز کی بے چینی باہر کھڑ ہے احسن نے شدت سے محسوس کی۔ ''جب ڈاکٹر نے اجازت دی۔'' نرس کے مختفر سے جواب سے مطمئن ہو کر ڈاکٹر احسن آگے بردھ گئے۔

ودنہیں..."اس کے لبوں سے جیج نکلی تھی۔ دونهیں... بیر جارا بیٹا نہیں ہوسکتا۔"اب اس کا لهجد قطعيت ليي موت تقا-ورميم بير آب كاي بينائ -"سسرن گلاني كمبل میں کیلئے بیچے کی کلائی اے دکھائی۔ ''میہ ویکھیں فيك ..." كلالى مين بندھے فيك بر ذاكثر احسن اور رین احسن لکھا ہوا تھا۔ وہ میمٹی تھٹی آنکھول سے مٹرریٹا کے ہاتھوں کی طرف دیکھے رہی تھی۔ ورسيس" دهبافتيار يجيمي الحاريجي "مم جھوٹ بول رہی ہو۔ تم نے بدل لیا ہے کسی ہے میرا بچیسہ'' دونہمیں میم ... ایسا کیسے ہوسکتا ہے۔ خود ڈاکٹر احسن سارا وفت ڈاکٹر صالحہ کے ساتھ رہے اور آيريش مين الهين المسيك كيا-" دونمیں۔ "وہ ہنرانی انداز میں ہسی اور انظی سے يج كى طرف اشاره كيا-''یہ بچہ احس اور تمرین احس کا کیسے ہوسکتا ہے ادھرویکھو میری طرف..."وہ اس کے سامنے تن کر 'کیا تنہیں مجھ میں کوئی کمی نظر آتی ہے سسٹر۔۔ میرا جبرہ' آنکھیں'کان' ناک' بال' قد' رنگ۔۔ غور ے ویکھواللہ نے مجھے پرفیکٹ بنایا ہے۔"سسٹرریٹا کاچرہ لمحہ بھر کوزردہ وا۔ دانسان تو اللہ کی مخلوق ہے میم ..."اس نے الكيول \_ سينير صليب بنائي- "در فيكث (ممل) تو صرف اس کی ذات ہے۔"

اس کی آنکھوں میں وحشیت سی نظر آئی تھی۔ وہ مضطرب بی ہوکراٹھ میٹھی تھی اور بے چینی ہے اسے '' ترین وہ زندہ ہے۔'' ڈاکٹر احسن نے نظریں چرانس-ددنچرتم خوش کیول نهیں ہو۔" "خوش تو ہوں۔" احسن نے پھر مسکرانے کی : . رسیا درتم خوش نهیں ہواحس 'اس طرح خوش نهیں ہو'جس طرح ایک مبینے کا باپ بن کر کوئی خوش ہو یا ہے۔"تمرین کی نظریں اس کے چیرے پر تھیں۔ "یار میں تھک گیا ہوں۔ صبح سے اب تک مسلسل تحميشريين تفا-اور ہمارا بچہ زندہ ہے ،صحیح سلامت ہے ،تم خواہ خواہ کیوں آنسو ہمارہی ہو۔"احسن نے جھک کراس کے رخساروں پر بہتے آنسودس کو این انگلیوں کی بوروں وننون اى وجم أكيا تقااحس الله است لمي زندگى وے اور سے مسبی اور ای ابھی تک کیوں نہیں آئیں۔ تم نے فون کیا تھاتا؟ 'ومیں نے فون کرویا تھا تمرین ۔۔ سبین کے کالج میں كوئى فنكشن تخارشايد آجياكل آجائيس كالمهيداي یریشان ہیں 'کیکن میں نے احمیس کسلی دے دی تھی کہ سٹرساراوفت تہمارےیاں ہے۔' ''اجھا۔۔'' تمرین خاموش ہوگئ۔ تب ہی ایک زستاك كريكاندر آلي-"انجاش لكنام مرسة "اوکے آپ لگائیں۔"احس نے نرس سے کما اور پیم تمرین کی طرف دیکھا۔ " شمرين ميں کچے در کے ليے گھرجارہا ہوں عجے كا یجے سامان کینے جلدی آجاؤں گا۔" تمرین نے سرملایا تواحس تیزی سے باہر نظے توانہوں نے جاتے جاتے ۔ سنائٹمرین نرس سے پوچھ رہی تھی۔ "میرا بچہ کمال ہے۔" نرمری میں ہے میم"

ابناركون 235 مى 2016

احمق اعظم ہوں۔ ''تم باکستانی ہو…'' لڑک کی نظریں ہنوز اس پر تھیں۔

" اس نے سوچاس کا دہ سیاہ اونی مفارکتنا گرم ہے 'شاید اس کیے کہ وہ مامانے بطور خاص اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بناتھااور اس میں شایدان کے خلوص اور محبت کی گرمی بھی شامل ہے اور کیا تھا کہ میں باہر نکلتے نکلتے وہ مفلر ہی اٹھالیتا' وہ بچھتا رہاتھا۔ کیکن کوکوں کیے شوروغل نے ایسے اس حد تک پریشان كرديا تفاكه وه تحبراكروروازه بندكر ما هوا بابر آثبيا تفا-آج نیوایئرنائث تھی اور اڑے بٹراب لی کرغل میا رے تھے۔ تاج رہے تھے۔ والس کررے تھے۔ تعقیے شور منگامسداس ہوسٹل میں سوائے سعداور اس کے سب ہی غیرمسلم تھے۔ رات بھر کرد میں بدلنے کے بعد صبح ہوتے ہی وہ بلا ارادہ بغیر تاشتے کے نكل آيا تفااوراب يهال يارك مين بيها تفاسه اورجند لاكول اور لا كيول كوجاً كنك كرتے ديكيم رہاتھا۔ و میں بھی یاکستانی ہوں۔" اِنوکی کی سبزی ماکل آ تھوں میں بلاکی چک تھی اور چرے رہ

مغصومیت...

"لاہور..."اس نے مسکراکراس کی طرف دیکھا۔

"میرا تعلق لاہور ہے ہے... میرے بابا بہال

"معلی بر مسلم ہے آیا ہوں۔"

"اچھا... لیکن تم نے کہاتھا تم اکستائی ہو۔"

"الرح الخرہے۔"

"الرح الشخص میں ؟"اب اور کی کی انوشی کیش کھلی تھی۔

"دو تم یاکستان میں بیدا ہوئے تھے 'یہاں کب سے

"دو تم یاکستان میں بیدا ہوئے تھے 'یہاں کب سے

ہوبر مسلم میں ؟"اب اور کی کی انوشی کیش کھلی تھی۔

تاہم وہ بجین سے ہی بہت سنجیدہ اور مہذب تھا 'سواس نے تاگواری کو چھپاتے ہوئے زمی سے کہا۔

نیٹا نہیں ... میں نے تو جب سے ہوش سنجھالا۔

"بیا نہیں ... میں نے تو جب سے ہوش سنجھالا۔

"بیا نہیں ... میں نے تو جب سے ہوش سنجھالا۔

"بیا نہیں ... میں نے تو جب سے ہوش سنجھالا۔

"بیا نہیں ... میں نے تو جب سے ہوش سنجھالا۔

"بیا نہیں ... میں نے تو جب سے ہوش سنجھالا۔

"بیا نہیں ... میں نے تو جب سے ہوش سنجھالا۔

"بیا نہیں ... میں نے تو جب سے ہوش سنجھالا۔

"بیا نہیں ... میں نے تو جب سے ہوش سنجھالا۔

"بیا نہیں ... میں نے تو جب سے ہوش سنجھالا۔

ہے وو کو بہاں ہی ویکھا ہے۔ میرا خیال ہے میں

لیکن تمرین نے جیسے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی جملہ وہراتے ہوئے جینے رہی تھی۔ "احسن اور تمرین احسن کا بیٹا اور ۔۔." "دسسٹر رہا ۔۔.." ڈاکٹر احسن نے جو لمحہ سملے اندر

'' وسمٹر ریٹا ۔۔۔'' ڈاکٹر احسن نے جو کہ پہلے اندر آئے تھے۔ سمٹر ریٹا کی طرف دیکھااور پھر گلالی کمبل میں لیٹے ہوئے بچے کواور جھک کرنچ کے چرے سے کمبل ہٹایا اور اس کی پیشنالی پر پوسادیا۔ '' آپ جائیں مس ریٹا ۔۔۔''

دمیم بهت ضد کررنی تھیں بچہ و بکھنے کو۔۔۔''سسٹر ریٹا کااندازمعذرت خوانہ تھا۔

" دربلیز\_"انہوں نے سسٹرریٹاکو بچہ لے جانے کا اشارہ کمیااور تمرین کی طرف دیکھاجو بھٹی بھٹی آنکھوں سے انہیں و مکھ رہی تھی۔

"مے نے ہے کو پیار کیا اس بچے کو ہیا۔
"میں میہ ہمارا بچہ نہیں ہے۔ نہیں ہوسکیا احسن ہے۔
اس نے نفی میں سرملایا اور لڑکھڑائی ۔۔ احسن نے یک
دم آگے بردھ کر اسے تھام لیا اور وہ احسن کے بازوؤں
میں جھول گئی۔ اس کے ہونٹ ہولے ہولے ہی ہے
میں جھول گئی۔ اس کے ہونٹ ہو نے ہو لے ہی ہے
میں جھول گئی۔ اس کے ہونٹ ہوتے ہوئے ہی ہے
اسے بیڈیر لٹایا اور نبض جیک کرنے لگے۔
اسے بیڈیر لٹایا اور نبض جیک کرنے لگے۔

#### # # #

اونی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جیو تم جباتی دلیسی اس اسے دیکھ رہیں ہیں۔ اس نے سربر بھی ریڈ اور بلیک، کا ٹول بین رکھی ہیں۔ اس نے سربر بھی ریڈ اور بلیک، کی ڈول بین رکھی تھی۔ جس نے اس کے کانول تک کو ڈھک رکھا تھا اور اسے بول کرم کیڑوں میں لیٹا دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اس وقت تخ سردی میں بغیرہ ستانوں اور کرم کوٹ کے بیٹھا ہے۔ اس کے جسم بر صرف ایک فل آستین کاسو ئیٹر تھا جواس شدید جسم بر صرف ایک فل آستین کاسو ئیٹر تھا جواس شدید میردی کے لیے تاکافی تھا۔ اس نے سوچا آخر اس شدید سردی میں جھے یہاں با ہر بارک میں آگر جیٹھنے کی کیا ضرورت تھی اور آگر آبھی کیا تھا تو کم از کم سربر کرم مفرورت تھی اور آگر آبھی کیا تھا تو کم از کم سربر کرم مفرورت تھی اور آگر آبھی کیا تھا تو کم از کم سربر کرم مفرای لیٹ لیٹ لیٹا۔ یعنی فابت ہوا کہ میں اس صدی کا

عنارك ن 237 مى 1016 ك

یمان ہی پیدا ہوا تھا۔ میرے بایا شاید میری پیدائش ہورہا ہے کہ آپ نے میرے ملک کے چاروں موسموں سے پہلے ہی یمان آگئے تھے۔ "اس نے بھرہا تھوں کو کامزا نہیں لیا۔ کیا آپ بھی باکستان نہیں گئے؟"اس ایک دو سرے سے رگڑا۔

ایک دو سرے سے رگڑا۔

"اوہ "الری نے ہونٹ سیکڑے۔

"اوہ "الری کے احساسات بھلا کیا سمجھو گے۔ ایک اس کے ہاتھ کی اور بھراس پربڑی چیو تکم اٹھا کی اسی لڑی کے احساسات جے اپنے وطن سے آئے طرف و بکھااور پھراس پربڑی چیو تکم اٹھالی۔

''تھیناک ہو...'' ''ویللم...''اس نے ہاتھ پھر جیب میں ڈال لیا۔ ''تو آپ پاکستان نہیں گئے نا بھی...''اس نے خود ہی جواب دے دیا۔

''ناں۔۔''موحدنے سرہلایا۔ ووکبھی نہیں۔۔''

ووکس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ خود کو باکشانی کہتے ہیں اور آپ نے آج تک پاکستان نہیں دیکھا۔وری سیٹر سے مرملایا۔ دیکھا۔وری سیٹر سے کادل بھی نہیں جاہا۔۔"
اور بھی آپ کادل بھی نہیں جاہا۔۔"
دونہیں۔۔"موحد نے نفی میں مرملا کرچیو نگم کار بیر

''خیرت ہے' بھی آپ کا جی ہی نہیں چاہا اپنا ملک صنے کا۔''

ضرور آپ کی ماما برٹش ہوں گ۔ہمارے ہاں کے اکثریاکتانی ہمال کوری جبڑی پر پھسل جاتے ہیں۔ کمال خود کو سمز لکش کی۔ "آپ کے بال "آپ کی آٹکھیں "
خود کو سمز لکش کی۔ "آپ کے بال "آپ کی آٹکھیں کی رنگت 'لینی آپ کے بید بال بید آٹکھیوں کی رنگت بھینا" آپ کو اپنی ماما سے ور نے میں ملی رنگت بھینا" آپ کو اپنی ماما سے ور نے میں ملی ہوگئ تھی "اسے جو پہلی ہی ملا قات میں آئی بے لکلف ہوگئی تھی "اسے جو پہلی ہی ملا قات میں آئی بے لکلف ہوگئی تھی اسے جو پہلی ہی مادر کمال کی بات میہ بھی تھی کہ اسے حدد کیسے لگی اور کمال کی بات میہ بھی تھی کہ اسے حدد کیسے تکلف بری تھی۔ سال کی بے تکلف بری تھی۔ حالے اللہ کی وقودہ شخت ناپیند کر تاتھا۔ والی لاکیوں کو تودہ شخت ناپیند کر تاتھا۔

" مویقینا" آب کی مدرنے آپ کے پاپاکواور آپ کو مھی پاکستان جانے شیس دیا ہوگا۔ صبح کمہ رہی ہوں نا الیی افری کے احساسات جھا کیا سمجھو گے۔ آیک اسی افری کے احساسات جھے اپنے دطن ہے آئے صرف بیس دن ہوئے میں اور جس کا دل جاہ رہا ہو کہ وہ اثر کرا ہے بیار سے پاکستان میں اپنی دادد کے پاس بہنے جائے اور ان کی گود میں سرر کھ کر کے ... ٹھیک ہے دادد مجھے نہیں پڑھنا وڑھنا... آپ میری شادی کدائیں ... بھلے اس موجھل سفیر ہے ہی سہی ... "
مورج آیک دم ہی بادلوں کو اوٹ سے نمودار ہوا تھا ... فوار ہے کی کرنیں بادلوں کو اوٹ سے نمودار ہوا تھا ... فوار ہے بانی پر پڑ رہی تھیں۔ آج کتنے دنوں کے فوار ہے کیا پر پڑ رہی تھیں۔ آج کتنے دنوں کے بعد سورج دکھائی دیا تھا۔ موحد نے جیسے دور سے ہی بعد سورج دکھائی دیا تھا۔ موحد نے جیسے دور سے ہی در یہ کی صرب کو محسوس کرنے ہوئے اس کی طرف بعد رہوں ہوگئی تھی۔ داریت اور بوریت دور تھی کی کوشش کریں تو شاید سمجھائید سمجھائی کی کوشش کریں تو شاید سمجھائیں۔ دیکھا۔ ایک کوشش کریں تو شاید سمجھا

''آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو شاید سمجھ مکول۔'' دونہیں ہے۔ نہیں سمجہ سکتہ ''اس نے ادمی

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ''اس نے مایوس سے سرملایا۔ ''آپ میالا میں اور میں شروی میں پخت فیا

''آپ یمال بیرا ہوئے۔ ٹھنڈے ہے برفیلے موسموں بیس آپ کو کیا ہا گرم بہتی دو بسروں بیس جب بھاری بردے اور دو برول بیس جب بیان میں بھاری بردے کر آکر اندھیرا کرکے اور دو برول کو بار بار بیان میں بھگو کر اس حدت کو براوشت کرنے کا کیا مزا ہے اور جب ساون کی بارشیں بھی کو جل تھل کرتی ہیں اور بجن سے بکوڑے اور بوڑے تلنے کی خوشبو آتی ہے 'تو۔"اس نے آنکھیں تھیج کر جیسے مزاسالیا اور موحد جو بوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوچکا تھا'

ربیات "آپ صحیح کهتی ہیں مس..." "امل...." وہ مسکرانی۔ "میں غادا تہ خبر کبھی نہیں کہتے ،'لیکو

ودميل غلطانو خيرتمهي تنهيس كهتي اليكن ججيمے افسوس

🕹 ايناركون 238 مى 2016 💲

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تید ملی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



جاسے ... ہولے ہولے معاشرہ خودہی سنور جائے گا۔ تمہاکستانی تب ہی تواہمی تک ترقی نہیں کر سکتے۔" "م نمیں... ہم پاکستانی..."اس نے انگلی اٹھاکر اہے تنبیہہ کی۔ "اور میں اکتان کے متعلق کوئی برائی نہیں س سکتی۔ نہ پاکستانیوں کے متعلق خواہ وہ كنت بھى برے كيول نہ ہول-"موحد كى أنكھول ميں ہلکی سی حیرت نظر آئی۔ "مخیرتم نہیں سمجھ کتے "اس کیے کہ تم بھی پاکستان نہیں گئے 'دیسے...''وہ پوری کی بوری اس کی طرف مر کئی۔ "جمهارے ماما کیا یقینا" بهت خوب صورت مول محكمه"

''والدین بچول کے لیے ہیشہ خوب صورت ہوتے ہیں۔چاہے وہ خوب صورت نہ بھی ہوں۔میرے کیے بھی میرے ماما' یایا دنیا کے سب سے خوب صورت

ذَتِمَ الْكُوتِيَ ہو۔ "اب كے اس نے پھراندازہ لَكَاماِ تَو موحد بنس دیا۔

"تهارااندازه تُحكيب

د میں بھی اکلوتی ہوں اور بیہ اکلو نا ہوتا بڑا عذاب ہو تا ہے۔ آدمی خود کو تبھی تبھی بالکل تنها محسوس کر تا

«ليكن خير ميں اتن بھي اكلوتی نہيں ہوں۔ وہاں باکستان میں میرے کزن وغیرہ ہیں الیکن میری سب ے زیادہ دسی شای ہے ہوروہ بھی بچھے بہت جا ہتا ے اور بہت خیال رکھتاہے میرا ... کیکن یہاں آتے ہوئے میری اس سے لڑائی ہو گئی تھی اور میں اسے بنائے اور ملے بغیری آئی۔ آج بیکیس دن ہو کئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے اور ان بیجیس دنوں میں اس نے چالیس وفعہ مجھے فون کیا ہے الیکن میں نے بھی انینڈ شیں کیا۔"وہ مسکرا رہی تھی اور موحد اے دیکھ

رہاتھا۔

''تم ویسے اپنی مامار کئے ہویا لیا بر۔۔۔ "اس نے یک وم ہی ایک غیر متعلق بات کردی تھی۔

وم ہی ایک غیر متعلق بات کردی تھی۔

''جھی غور ''جا نہیں نے بھی غور ''چا نہیں نے بھی غور

میں۔'' اس کی سوالیہ نظریں موحد کی طرف انتھی "اور آگر میں کہوں کہ آپ کا اندازہ غلط ہے تو ..." ده کھل کر مسکرایا۔ دد مرکز نہیں' آپ کی شکل وصورت خود ہی بتارہی ہے کہ آپ مکسٹر بلڈ ہیں۔'' ''میری ماما پاکستانی ہیں۔ خالص پاکستانی اور بایا

ے۔۔۔ ''رئیلی۔۔۔''(سچ میں۔۔۔)اس کامنہ حیرت ہے کھلا

اور کھی دہر کھلارہا۔ ''امیزنگ…'' (حیرت انگیز) اس نے بھر موحد کو

در پیلی بارے کہ میرااندازہ غلط ہوا۔" دہیشہ ہراندازہ صحیح نہیں ہو تا مس امل…"وہ

سنجیدہ ہوا۔ "آپ صحیح کہتے ہیں۔"اس نے فورا"این غلطی

، المين الميشه آپ كى طرح صحيح نهيس كهتا المهي تمهي غاط بهى موجأ بأمول

''وہ تومیں بھی۔''اس نے جملہ ادھورا چھو ڈریا اور یاکٹِ ہے ایک اور چیو نکم نکال کراس کا رہیر بھاڑا اور چيونكم مندمين ركه كرريبيرو من بن مين وال ديا-"أكر ميں اپنے ملك ميں ہوتی توپتاہے كيا كرتی-" اس کے پاس بیٹے پر بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا۔ دسیں يهان ي بين بين بين ميراجيال كريمينك وي حالانك وہاں بھی پارکوں میں جگہ جگہ بن پڑے ہوتے ہیں۔" اس فے چرت سے اسے دیکھا۔

" آب ایسا کیول کر تنس پبلک پلیس کوصاف رکھنا

" الس" وه ننسي- "مول أي ويكها ويكهي السا حالا نکہ میں جانی ہوں سے غلط ہے ، ہم میں سے سب جانے ہیں سے غلط ہے ' پھر بھی ۔۔ " موحد نے ماسف

ے اے دیکھا۔ "مربندے کو انفراوی طور پر اینا عمل صحیح رکھنا

نہیں کیا۔ویسے تم ایک لمحہ زمین کی بات کررای ہوتی ہوتودد مرے کیے آسان کی۔اب تمہارے گزن کی

باتول مِن ميراكياذ كريه."

"نشای بھی ہے، کہتا ہے۔"اس نے چیو نگم کاغبارہ بنایا۔ "دراصل میرے داغ میں بیک وقت بہت ی باتن چل رای ہولی ہیں۔ سیبات درافسل میں تم سے سلے بوچھنا جاہتی تھی۔ نہیں اور ذکر چل پڑا تو۔ خیر تم کافی سے زیادہ خوب صورت ہو۔ میں نے بہت کم لڑگول کو اتنا خوب صورت دیکھا ہے۔" وہ ذرا سا جھینے کیا۔ لڑکیاں اکثر بے پاک انداز میں اس کی تعریف کرتی تھیں تواہے انتائی تاکوار گزر تاتھا الیکن اس وفت اس اجنبي لؤكي كي بات ايت تأكوار نهيس لكي سی۔ شاید اس کیے کہ اس کی آنکھیوں میں بے باک تہیں تھی۔ حیا تھی۔ چرے پر سادگ اور معسومیت

''بیہ بات میں تمہارے لیے بھی کمه سکتاہوں اور بیہ مجمی کہ تنہارے بایا نے بھی کیا کسی گوری میم ہے شادی کی ہے۔"اس نے اس کی سنر ماکل آ مکھوں کو

"ماہا..." وہ زورے ہیں۔ "میرے پایا اور گوری سے شادی ۔ ارب وہ تو سی پاکستانی سے مجھی شادی كرنے كے ليے تيار تہيں ہوئے۔"

وكيامطلب..."موحد كامنه جيرت سے كل كيا-''تہمارے بایا نے شادی نہیں کی اور تم۔''الل نے اس کی طرف دیکھااور پھرجیسے اس کی بات کا مطلب بھتے ہوئے اس کے منہ سے ہمی کا توارہ کھوٹ برا۔ منت بنتے وہ یک دم وہری ہو گئے۔موحد حیرت سے اسے ومكيه رباتها\_

"اوہ ہو ۔ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میرے بالا بھی تمہارے ان کورے موریوں کی طرح ... مالی گاڈ..." اس نے اینے رخبار پر ہاتھ مارا اور سننے سے نم ہوجانے والی آئکھوں کو ہاتھوں کی پشت سے بو مجھا۔ وميراً مطلب تھا بے وقوف ميرے ما ووسري شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میری مامانصل میں

جب میں دوسال کی تھی تو فوت ہو گئی تھیں اور پھریایا نے شادی میں ک حالا نکدوادی تواب بھی جاہتی ہی كربايا شادى كرليب بصلے كسي كورى سے بى سنى اليكن بلیا گہتے ہیں۔وہ عشق میں وحدانیت کے قائل ہیں اور به كه نه مامات يهلے كوئى تھا'نه بعد ميں ... "اس نے اب کے شمادت کی انظی کی پشت سے باتی رہ جانے والی

"دسوری..." موحد کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کے علاوہ اوركيا كه

"میرا برط ول جاہتا ہے کہ بھی ماما تھوڑی دریے ليے زيرہ ہوجائيں اور میں ديھوں كہ وہ كيسي تھيں اور لیے لوگ ہوتے ہیں وہ جن سے ایسے عشق کیا جا آ ے 'جیے پایانے ماماے کیا۔ ان کے جانے کے بعد بھی۔ تصور دل ہے تو کھے پتا تہیں جاتا تا ہے میں توب دیکھنا جاہتی ہوں وہ کسے بات کرتی تھیں۔ کسے جلتی تھیں اور کسے ہستی تھیں۔ "اس کی سبز آنکھوں میں ادای سی بلحر کئے۔ وہ آنکھیں جو پچھ در پہلے ہنس رہی تحيين 'اب اداس تحيين اوروه بلکيس جھيڪ جھيڪ کر شاید بے اختیار اید آنے والے آنسووں کو روکنے کی کوسش کردہی تھی۔ موجد کو بے اختیار اس پر ترس آیا ... مال کے بغیر زندگی کتنی وریان اور اداس مولی ہے مجھلااس سے زمارہ کون جان سکتا تھا۔

"بال توتم نے بید تو بتایا ہی شیس کہ تمہاری ما آگوری تھیں یا۔۔ ''اس نے اس کادھیان ٹایا۔

''میری مایا۔'' اس نے جھکا ہوا سراٹھایا۔''ایک وم ما کستانی تھیں' خالص ماکستانی' تمہاری ما کی

ی... دولیکن تمهاری آنگھیں تمہماری رنگت تو پچھاور كه راى ب-"اس في اس كى بات لوادى توده ب

"دراصل میری دادی کشمیری ہیں۔ شملہ کی رہے والی میرے دادا چھٹیاں گزارنے شملہ گئے تھے تو واپسی یر دادی ان کے ساتھ تھیں اور میری آنکھیں اپی دادی کی طرح ہیں سبزی۔ سبزسی ادر رنگت بھی۔۔

😲 ابناركرن 240 مى 2016

و مکھ کر کئے کہ وہ مال کے علاوہ اور بیجھ نہیں ہو سکتیں۔" دوبولا نہیں انکین اس نے سرملا دیا۔ التوتم بجھے کسی روزانی ماسے ملوانا ہے۔ تم چھٹیوں میں برمیکھم جارہے ہونا ... تو ہم بھی بھی بھی برمیکھم جاتے ہیں۔وہاں میرے پایا کے فرینڈر ہے ہیں تو آگر ان چھٹیوں میں ہم وہاں کے تو میں ضرور تمہاری ماا ے ملنے اول کی۔ تم مجھے اپنافون مبردے دد۔"اس کے لہجے میں اشتیاق تھااور آنکھوں میں کوئی حسرت كرلائي تھي۔ لمحہ بھرے ليے اس كي سبر آئكھوں ميں اداس كاغبار سائيهيل كياتهايا موجد كولگاتها-

وميري ما گهرير نهيس موتيس- وه المهدل ميس ہیں۔"موجدنے نظری جھکالی تھیں۔شایروہ اس کے چرے پر پھیلی مایوسی شیس مکھنا جا ہتا تھا"۔ بچھلے سات سال نے وہ کویے میں ہیں۔ ایک حاوثے تے بعدوہ کوے میں جلی گئی تھیں اور ... "اس نے آیک گھری سانس لے کراس کی طرف دیکھا۔اس کی آنکھوں میں بکھرا اواس کاغبار جیسے اس کے پورے وجود پر جھاگیا تھا۔ وہ کچھ در تک نگاہی جھکانے بیٹھی رہی الکل خاموش جیسے اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہ بچا ہو۔ پھراس نے سراٹھاکر موحد کی طرف دیکھا جوانیے جوتے کی ٹوزمین پر ہولے ہولے مار رہاتھا اور اس کی نظری این جوتے پر ہی تھیں۔

ووتجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اس موقع پر کیا کمنا چاہیے۔ شاید لفظ ایسے ہی موقعوں رہے معنی محسوس ہوتے ہیں الیکن ہوسکتاہے کوئی معجزہ ہوجائے اور وہ تھیک ہوجائیں 'ہوتو سکتاہے نامعجزہ۔۔ "اس نے تائد جاہتی نظروں سے موحد کی طرف دیکھا۔ "ال موتوسكتا ہے۔"اس كى آواز بے حد آہستہ

انظار كررے ہيں۔ آج كل مرسوں كسى ٹائم-"وه والول كى تعداد برمه كئى تھى ، كھے بچھ ينك لڑكے۔

"اجھا..."موھد کے یاس جیسے بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہ رہا کیکن اس لوکی سے پاس تو جسے بزارول موضوع مته-"ویے تم یمال کیاکرتے ہو۔" " بولٹن بولی ورشی ہے میک پیکل انجیسر نگ کررہا

مون اوريمان مولنزموشل مين ريتامول-" "اور تمهارے والدین برمنگھم میں ہیں۔ پھرتم چھٹیوں میں گھرکیوں نہیں گئے۔"

«میراخیال تفاکه ہوشل میں رہ کریڑھوں گا۔ نیکن رات اتنا ہنگامہ تھا وہاں جیری اور جان شراب کی کر كولى طرح الرب تصد "وه اس تفصيل بنانے لگا۔ دمیں صبح صبح ہی یماں یارک میں آگیا تھا اور برسون بياكل ميس برمتهم جلاجاؤك كالورباقي كي جيفتيال وہاں ہی گزاروں گا۔"

و ذکل کیوں "آج کیوں شیس ... "اس نے یو چھا۔ واس کیے کہ آج وہاں گھریر کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بابا کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں اور کل کسی وقت واپس آجائیں کے۔" ''اور تههاری ماما... کیابه بھی گھریر شمیں ہیں۔'' ودمنیں ... "اس نے تفی میں سرمالایا ۔وہ یک وم ہی بے مدسنجیدہ نظر آنے لگاتھا۔

ووتهماري ماما تبهي يهال أتمين توجيحه ضرور ملوانامين ادهررہتی ہوں۔"اس نے بائیس طرف اشارہ کیا۔ "دراصل مجيمے"اما كيس" بهت الحيمي لگتي ہيں اليكن ده جو "امائيس" نظر آتي مول ميدم نيلوفر ميس- يم بجھتے ہونا۔ اماؤں کو کیسا ہونا جا سے۔" اس نے آئیس بند کرکے جیسے تصور میں دیکھنے کی کوشش کی۔ "ال وہ ہوتی ہے جس کا وجود سرایا شفقت و محبت ہو۔اس کی آنکھوں میں صرف محبت ہو دیکھے کر لگے جیسے کوئی مہرمان وجود کوئی شجرسایہ دار اور ں کے بغیر کھروبران اور اداس کھے۔" اس نے

میں مجسم کرنا۔ کیا تمہاری ماہمی ایسی ہی ہیں کہ انہیں

ابناركون 241 مى

یفین ہے' بھراؤ تم علامہ ا**قبال محمد علی جوہر' بہادریار** جنگ کسی کو بھی نہیں جانے و محے خیرد وجار ملا قاتوں میں تنہیں سب کے متعلق تفصیل ہے بتادول گا۔" 'دکیا شہیں کفین ہے کہ ہم دوبارہ بھی ملیں گے۔'' "ال ..."اس كى سنر آئكھوں ميں جبك سى لهرائى۔ "میں ہرروز صبح بہال جاگنگ کے لیے آتی ہوں اور تم بهی آیتے ہو تو ملا قات ہو ہی جائے گی۔" د دلیکن میں آج سے پہلے بھی نہیں آیا نجا۔" ورتواب تو آؤ محے تا۔ "وہ اسے و مکھر رہی تھی۔ "نیا نہیں۔"اِس نے کہااور نیزی سے مڑگیا۔ چند کھے وہ وہاں ہی کھڑی اسے ویکھتی رہی کھر تیزی ے اس کے بیچھے لیکی۔ "ارے سنو... تم نے جھے اپنا نمبر نهیں دیا اور نیہ بی اپنانام بنایا ہے۔ ''وہ رگار " تم مبرلے کر کیا کروگی۔"وہ مر کراسے ویکھنے لگا۔ میں نے بتایا تھا نا تمہیں کہ جب میں برمنگھم آئی تو تمهاري الماسے ملنے آؤل كى " " السابة وكيابم بالمهيل نهيس جاسكتة انهيس ويكهنف" اور موحد كوسمجه تهيس آياكه وهاس عجيب وغريب لزكي

سے کیا کھے۔اس نے خاموشی سے پاکٹ سے بال بین نكالا\_

ممرے باس تون ہے ، تم مبربولو۔ "اس نے کوث کی جیب سے فون نگالا۔ اس کے اس کا تمبر سیف کرلیا۔"اور تمہارا نام...." "موحد .... موحد عمان ...."

ووتههارا نام بھی تمهاری طرح ہی خوب صورت ہے۔"اس نے پھرایک پار اس کی تعریف کی تھی۔ موحدنے ایک نظرات دیکھا۔

وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دوبارہ بھی نہیں ملنے والے كيونكه وه بعرود باره اتن صبح إرك من آف كااراده نسيس ر کھتا تھااوروہ یہ بھی جانتا تھاکہ وہ برمنکھم میں بھی اسے ڈھونڈ شیس مائے گی کیونکہ اس نے جو تمبراے لکھوایا تھا۔ اس میں آخری دو ہندے غلط تھے۔ اے خواہ مخواہ چیک جانے والی لؤکیاں ببند نہیں تھیں۔آگرجہ

" کے دربیفو کے بنیں " ودمیں جاکر ماشنا کروں گا۔ میں نے رات کو بھی کچھ نهيس كهاما فغا- بجرسوجاؤل كا-" ورسين ومان توبيد. "امل كهناچامتی تهمی كه دمان توشور

تھا۔ بھر کیے سویاؤ گے۔ دونہیں میرا خیال ہے وہ سب اب تھک ہار کر سو

ھے ہوں کے۔"وہ جیسے جان کیا تھا کہ وہ کیا کہنا جاہتی

"تم نیاده برے نہیں لگتے میراخیال ہے تہماری عمريدي أكيس باليس سال موكي-"امل بفي كوري ہوگئی تھی اور اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔وہ ایک بار پھراس کے سیج اندازے پر حران ہوا۔

''ہاں۔۔ میں تقریبا"با نمیس سال کاہوں اور تم بجھے المحاره سال ہے زیاوہ کی تہیں لکتی۔"

''میں انیس سال کی ہوں۔'' وہ مسکرائی۔''<sup>1</sup>جھی 25 وسمبر کو میں بورے انیس سال کی ہوئی ہوں اور بجھے اس پر برا اخر محسوس ہو تاہے کہ میں 25 وسمبركوبيدا موتى مول-جانية موكيون؟"

"اس روز حفرت عيسى عليه السلام..." "مول ... ہول ... "اس نے مرملایا۔ "مہارے قائداعظم کی باری بیدائش بھی 25 ہِسمبرہے۔" اس نے جیسے فخرکے احباب سے کردن او کی گی۔ ودتم جانة بوقائداعظم كو..."

''ہاں شاید۔۔۔ نہیں۔۔۔''وہ بو کھلایا تووہ ہنس پڑی۔ ودتم تو یمال ہی پیدا ہوئے ہوتا عمہیں کیے بتا ہوسکتا ہے۔ حالا نکہ تم خود کو یاکستانی کہتے ہو۔ قا ئداعظم اِکستان کے بانی ہیں۔"

" البير توجي يا ب بير توراسا شرمنده ہوا۔ ''بانی پاکستان کا نام محمد علی جناح ہے اور قائد اعظم

غالبا"انمیں ہی کہاجا تا ہے۔" "نیا اللہ میں نے ایسا بھی نہیں سوچا تھا کہ میں بھی کسی ایسے پاکستانی سے بھی ملوں گی جو قائداعظم کے متعلق بات کرتے ہوئے اتنے تذبذب میں پڑجائے گا۔"اس نے سربرہائے رکھ کر فورا"اٹھالیا۔" جھے

2016 ابنار کون 24 می

یہ لڑکی اے بہت مختلف گلی تھی۔ ان سب لڑکیوں ے جو اب تک اس ملی تھیں۔ اس کی کلاس فیلوز' اس کی کلاس فیلوز' اس کی بڑوی لڑکیاں سے مختلف۔۔۔ بہرطال میں شاید اسے طویل عرصہ تک یادر کھوں۔ اس نے ہاتھ ہلایا تو وہ رخ موز کر تیزی سے جلنے لگا۔

#### 数数数

اس نے ڈرتے ڈرتے آئے میں کھولیں اور کاف میں سوئے بچے کے چرے سے کمبل ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بردھایا اور بھر پیچھے کرلیا۔ کاٹ کتنی خوب صورت تھی۔ کتنے دن اس نے مارکیٹ کے بیکرلگائے متے اور تب جین ون سے میہ کاٹ پیند کی تھی۔ نہ جانے کتنے کلر کے کمبل اور بیٹہ شیٹ خرید ڈالی تھیں اور کیڑوں کاتو حساب ہی تہیں تھا۔

''یار بیر اتنے گیڑے ۔۔۔ بس کرواب ایک رونہ۔۔ احسن نے اس کی شائیک دیکھتے ہوئے کما تھا۔

"المارا بچه برا ہوجائے گا کیڑے ختم نہیں ہوں ایے"

'کیاکروں احس' یہ کوریا اور پورپ والے بچوں کے کپڑے اتنے پیارے بناتے ہیں کہ جی جاہتا ہے سارا اسٹور ہی خرید لو۔ اتنے بیارے سو پیٹر' گاؤن' فراک ... "اور احسن مسکرادیے ہے۔

''حیلوخبر' تم اپناشوق بورا کرتی رہو'جو بڑے وہ دو سرے کے کام آجا ئی<u>ں گ</u>ے۔''

" ''بالکل نہیں''اب دوسرے کے متعلق سوچنا بھی میں۔''

نہیں۔" ''جہلے کے متعلق بھی تم نے بیہ ہی کما تھا۔ "احس نے جتایا تھا۔

اور خوداحس کیااس ہے کم تھا۔ دی اور ساؤتھ افریقہ گیا' برنس ٹور پر توائیجی بھرکے نیوبورن ہے لی ڈریسیز لے کر آیا تھا۔ اسے بچوں کا بہت شوق تھا۔ جب اس نے تمرین سے کہا تھا کہ کم از کم اس کے چار بچے ہونے چاہئیں قرتمرین اعجیل پردی تھی۔

''ہرگز نہیں ۔۔۔ اور پھر اتی جلدی تو ایک بھی نہیں۔'' اس روز وہ ہنی مون کے لیے پورپ سے موں کے لیے پورپ سے موں کے لیے پورپ سے میں ہوئے ہیں اور احسن نے بے اختیار ہی پارک میں کھیلتے نئے نئے بخول کو دیکھ کر کما تھا۔ وہ اکلو تا تھا اور اسے بچول کی بہت جاہ تھی'لیکن تمرین کو بجے بچھ السے خاص پندرنہ تھے' طالا نکہ وہ بھی صرف دو بہنیں ایسے خاص پندرنہ تھے' طالا نکہ وہ بھی صرف دو بہنیں سے خاص پندرنہ تھے' طالا نکہ وہ بھی صرف دو بہنیں سے خاص پندرنہ تھے' طالا نکہ وہ بھی صرف دو بہنیں سے خاص پندرنہ تھے' طالا نکہ وہ بھی صرف دو بہنیں سے خاص پندرنہ تھے' طالا نکہ وہ بھی صرف دو بہنیں سے خاص پر جرت ہوئی تھی۔۔

سے روس کر بیرت ہوں ہے۔ ''ثمرن تنہیں بچے پسند نہیں ہیں۔ ذرا دیکھو تو ان ننھے فرشتوں کو'جی جاہتاہے انہیں گود میں بھرلوں اور خوب بیار کردں۔''

" " تمرین نے الی بات نہیں ہے۔" تمرین نے الظریں چرائی تھیں۔

ڈوکیکن میں اتن جلدی بچہ نہیں چاہتی۔بس دو تین سال بعد۔۔۔''احسٰ نے پاس سے گزرنے والے بچے کوییا رکیا۔

''نتھینکس۔'' بی شکریداداکرکے بال کے بیجیے بھاگ گیا۔

"انجوائے کرتا جاہتی ہوں۔ دوسال تہمیں بانے نہائے کی جس اندے سے میں گرری ہوں تاتو میراجی جاہتا ہے جہ اندی حراجی جاہتا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی نہ ہو۔ جاہے دہ ہمارا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ جاہے دہ ہمارا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں تہمیں ہر لمحد دیکھنا چاہتی ہوں ہو جنا و میراار تکاز جاہتی ہوں 'احسن بچھے لگتا ہے بچہ آگیا تو میراار تکاز شیٹ جائے گا'بچہ میری توجہ ای طرف کرلے گا'تو میں تمہیں توجہ نہیں دے پاؤل گی' بس بچھ دن جھے یہ تمہیں توجہ نہیں دے پاؤل گی' بس بچھ دن جھے یہ تقین کر لینے دو کہ تم میرے سامنے ہو' میرے پاس بھو۔"

"اوکے جان احسن..."احسن نے حسرت بھری نظر برام میں لیٹے بچے پر ڈالی تھی جو بے انتا خوب صورت تھا۔

''ہمارے نیج بھی اتنے ہی خوب صورت ہوں گے تمرین ۔''اس نے سرگوشی کی تھی اور تمرین کے گالوں پر گلال بکھر کیا تھا۔

''نتایداسے بھی زیادہ۔'' دہ بھی بیچے کودیکھنے لگی ہ۔

وہ دونوں ہی ابنی ابنی جگہ ہے حد حسین تھے پر فیکٹ کیل ۔۔۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی توسب نے اس کی شادی ہوئی تھی توسب نے اس کی شادی ہوئی تھی توسب کی خواہمش کا احترام کیا تھا۔ کیونکہ وہ تمرین ہے محبت کرتا تھا اور تمرین کو اس نے بردی مشکلوں سے پایا تھا۔ مسلمے تمرین کے والدین تھے جو غیر براوری میں رشتہ کرنے کے لیے راضی نہ ہوتے تھے۔ کرنے کے لیے راضی نہ ہوتے تھے۔

اور بھرجبوہ قائل ہو گے تواحس کی امال تھیں جو بجین سے ہی احسن کے لیے اپنی بھیجی کا سوچے ہوئے بھائی سے انہوں نے وعدہ کیا تھاکہ وہ حفصہ کواپنی بہوینا ہیں گی لیکن دل کی اپنی شرار تیس تھیں۔احسن کے دل نے تمرین کویسند کیا تھا اور بیر جاہت صرف چند روزہ تو نہ تھی بلکہ کئی برسول پر محیط تھی دہ پڑوی بھی تھے اور کلاس فیلو بھی۔ برسول پر محیط تھی دہ پڑوی بھی تھے اور کلاس فیلو بھی۔ بیٹرک تک انہوں نے ایک ہی اسکول میں پڑھا تھا اور تمرین پر ایک کے ساتھ انکشاف ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دو سرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تمرین ہے انہا خوب صورت تھی۔ این حسین کہ لفظ اس کے انتہا خوب صورت تھی۔ این حسین کہ لفظ اس کے دس کو بیان کرنے سے قاصر ہوجاتے تھے۔

تمرین نے بی ایس کے بعد پڑھائی چھوڑدی ....
احس نے ایم لی ۔ بی ۔ ایس کرلیا ... تمرین نے
چھوٹی بہن بھی کالج میں پہنچ گئی تو والدین کوہار مانی
پڑی ... احسن میں کوئی کمی تو نہ تھی ڈاکٹر وجیہہ فاندانی امیران ہی کے نفت تعلق ... برسوں کا مائی ساتھ بس برادری ایک نہ تھی توبہ ایسی بات نہ تھی کہ ماتھ بس برادری ایک نہ تھیں کے حوالے کردیے۔
وہ تمرین کو کسی نالبندیدہ مخص کے حوالے کردیے۔
احسن کی امال نہ مانتی تھیں کہ اسے کسی ایسے شخص کی راہیں آسان کردی تھیں کہ اسے کسی ایسے شخص کی اور بیراحسن کیوں اور بیراحسن کیوں اور بیراحسن کیوں ایک ہوئے تھے اور بھراحسن کیوں ایسے ایسی ہونا جس کے من میں کوئی اور بیراحسن کیوں ایک ہوئے تھے اور بھراحسن کیوں ایسی ہونا جس کے من میں کوئی اور بیراحسن کیوں ایسی ہونا جس کے من میں کوئی اور بیراحسن کیوں

نه تمرین کی خواہش کا احترام کر تا۔ جلودوسال کا انتظار ہی سبی۔

کیکن قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہرا حتیاط کے باوجو دجب تمرین کو پتا جلا کہ وہ مال بننے والی ہے تووہ نزمی ترمی کر رولی ۔۔ شادی کے ایک سال وس وان بعد ڈاکٹر اسے خوش خبری سنا رہی تھی اور اس کا ول

جيسے زُوبا جارہاتھا۔

''' ''' بین احسن نہیں ۔۔۔ اسے ختم کرواویں۔'' ''ہرگز نہیں ۔۔۔''احسن کاغصہ اس نے بہلی بار '' ہرگز نہیں ۔۔۔''احسن کاغصہ اس نے بہلی بار

ر میں قبل ہے ۔۔ میں اس کی اجازت نہیں دول گا۔" ہردم اس پر نثار ہونے والا احسن اس سے پہلی وفعہ خفا ہوا تھا اور اس کی خفگی تمرین کی برداشت سے اور تھی

چرے پر کئی بار محسوس ہورہاتھا۔ ''اربے بیہ کیا۔''احسن نے تصویریں و مکھ کر بوچھا تنا

"ببین کہتی ہے ،خوب صورت بچوں کی تقبوریں دیکھنے سے بچہ خوب صورت ہو تاہے۔"

د نتو مجھے دیکھ لیا کرویا ریس کیا کم خوب صورت ہ۔''

ہوں۔'' 'دختہیں تو ہروقت دیکھتی ہول۔''

''آبِ دونوں کا بچہ ہے حد خوب صورت ہوگا۔ کیونکہ آبِ دونوں ہی ہے حد خوب صورت ہیں۔'' یہ صرفِ سبین کی رائے نہ تھی' بلکہ نہ جانے کس کس نے کہاتھا۔

''تم دونوں کا ہے ہی۔ کیما ہوگا۔''اس کی فرینڈز کمتیں۔''ہمیں تو ابھی سے اشتیاق ہورہا ہے اسے دیکھنے کا ... جب تم دونوں ایسے ہوتو تہمارا بچہ۔ اوروہ بھی سرایا انظارین گئی تھی۔ ڈھیروں شاینگ کرتے ہوئے بھی اس کے ذہین میں بچے کے نقوش سنٹے بگڑتے رہتے۔ وہ ایسا ہوگا۔ نہیں وہ ایسا ہوگا، کبھی بھی مارے اشتیاق سے احسن سے پوچھتی۔ ''احسن وہ کیما ہوگا' ہمارا بجہ۔۔''

"شیچیا مال پر جاتے ہیں یا باپ پر وہ ہم دونوں میں سے کسی ایک جیسا ہوگا۔"احسن اس کی بے چینی پر حیران ہوتے۔ کمال تواس نے شیچ کی آمد کاس کر رورو کر برا حال کر دیا تھا اور کمال اس سے وقت کا نے ہی نہیں کٹ رہا تھا۔

یں دوہ ہم دونوں جیسا ہوگا۔ ناک تمہارے جیسی، ہونٹ میرے جیسے 'آئکھیں تمہاری جیسی، سوئی سوئی خوابیدہ سی۔۔ '' اس کی خوب صورت آنکھوں میں رنگ ہی رنگ ہوتے تھے۔

دونہیں بھی۔ ناک بالکل تمہارے جیسی چھوٹی سیبیاری سی۔ "وہ اس کی ناک کوچٹکی میں دہاکر چھوڑ دیتا۔

اور کاٹ پر دونوں بازو رکھے تھوڑا سا جھکی تمرین کے آنسو اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے ایک بردھایا "کیکن پھر نے ایک بار پھرڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے بردھایا "کیکن پھر پیچھے مٹالیا۔ اس لیے نہیں کہ دہ نتھے سے چھودن کے بیک شکی اس لیے کہ دہ اس دیکھنا میں سسٹر رہا کے بیک اس روز ہا میں لیٹے نے کہ دہ اس میں سسٹر رہا کے بازود کی بینے کوایک بارویکھنے بازود کی بینے کوایک بارویکھنے بازود کی بین الدی نے کوایک بارویکھنے بازود کی بین الدی نے کوایک بارویکھنے بازود کی بینے کوایک بارویکھنے

کے بعد اس نے دوبارہ نہیں دیکھاتھا۔ کل وہ گھر آئے
تھے اور کل سے بچہ آیا کے پاس ہی تھا اور آج احس
کے کہنے پر بچھ ویر پہلے ہی آیا اسے کاٹ میں سلاکر گئی
تھی۔ نیند میں بچہ کسمایا تو بے اختیار اس نے ہاتھ
بردھاکرا سے تھ بکا۔ بچے نے ہاتھ مارا تھایا اس کے ہاتھ
گلنے سے کمبل نیچے ہوگیا تھا۔ اس کی نظر بچے کے
جربے پر بڑی تھی۔ بیشانی کے وسط میں اخروث بھتنا
خول کو مربنا ہوا تھا۔ اس کا نجلا ہونٹ کٹا ہوا تھا اور
واکس طرف تاک میں سوراخ تھا اور ناک کے باکیں
طرف بھی چھوٹی ہی بٹی جتنی رسولی تھی اور رخسار پر
طرف بھی چھوٹی ہی بٹی جتنی رسولی تھی اور رخسار پر

روری تھی۔ اونچااونچالند آوازیں سے اور این سے اور اب اس کے حلق سے جینی نکل رہی تھیں اور وہ اور اب اس کے حلق سے جینی نکل رہی تھیں اور وہ رور ہی تھی۔ اون چالاند آواز میں ۔۔۔

"ایا مجھے ہوسل میں نہیں رہنا۔ مجھے کوئی
اپار شنٹ لے دیں۔ سعداور میں مل کررہ لیں گے۔"
رات دیں ہجے وہ عثمان ملک کوفون کر رہاتھا۔
"دلیکن کیول میری جان میمال ہوسٹل میں کیا مسئلہ نہیں کرتے۔" وہ پریشان ہو گے ساتھ شیئر
"میمال اس پورے ہوسٹل میں میرے اور سعد
"او کے میری جان۔ میں وہ تین ون تک کوشش
کول گاکہ آسکوں اور بحردونوں مل کر کوئی لیار شمنٹ
ویکھ لیں گے۔ "انہوں نے آج تک بھی اس کی بات
نہیں ٹالی تھی۔ وہ آگر کہ رہا تھا تو بھینا "کوئی مسئلہ ہوگا
وہاں رہنے میں۔ انہوں نے سوچا۔
وہاں رہنے میں۔ انہوں نے سوچا۔
ورنیہ موجد عثمان بچین سے ہی بہت سمجھ وار تھا اور و

اس نے بھی کوئی بے جاضد ہیں کی تھی اور وہ تھا بھی

رشے تھے ماہ اور باہ اور آگر کوئی تھے بھی تو وہ نہیں جات تھا اور نہ اس نے بھی جس کیا تھا'نہ بابا اور ماہا سے پوچھا تھا' وہ تو ان ہی در شتول میں کم تھا اور اپنی ہریات ان سے ہی شیئر کر ہا تھا۔ ماہ سے اور بابا ہے ۔۔۔ ماہ آگڑ اس سے اپنے بچین کی یادیں شیئر کرتی تھیں 'لیکن بابا نہیں 'لیکن جب سے ماہا کو سے میں گئی تھیں۔ بابا اپنی ہروہ بات جو بھی ماہ سے کہتے تھے' اس سے کہنے گئے ہروہ بات جو بھی ماہ سے کہتے تھے' اس سے کہنے گئے کولیگرزی' اپنے پیشند کی اور وہ بہت دھیان سے ان کی باتیں سنتا تھا۔ انہیں اپنی عقل کے مطابق مشورے بھی دیتا تھا۔ اور وہ بھی بہت دھیان سے اس کی بات سنتے تھے۔

" ایسے یک دم بھرامل کاخیال آیا تھا۔
" آپ کو باکستان سے محبت ہے " کیکن آپ بھی

باکستان نہیں گئے ۔ میں نے ہوش سنبھا گئے کے بعد

مرکبی آپ کو جاتے نہیں دیکھا۔ ہے لی (شاید) بھی

مرکبی آپ کو جاتے نہیں دیکھا۔ ہے لی (شاید) بھی

مرکبی طرف عثمان ملک چونے

''یہ آج تہمیں کیسے خیال آگیا۔'' ایک لڑکی ملی تھی صبح پارک میں ممہ رہی تھی کہ تم کیسے پاکستانی ہوجو بھی پاکستان نہیں گئے۔ پاکستان میں بیدا نہیں ہوئے''

" "خبر تهماری جائے پیدائش..." وہ بات کرتے کرتے یک وم خاموش ہوئے تھے۔" میں آخری بار تہماری بیدائش سے چند دن پہلے پاکستان گیا تھا۔ پھر نہیں... کیاتم جانا چاہتے ہو؟"

" بیا نہیں ۔" اس نے کندھے اچکائے تھے۔ " لیکن جب اس لڑی نے کہاتو میں نے سوچا ضرور کہ پاکستان کیساہو گاجو میرے بابااور مااکاد طن ہے۔" " اوکے ڈیئر۔۔۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ پرسوں ان شاء اللہ ملاقات ہوتی ہے۔ کل ہامپیٹل میں میرا بہت بزی دن ہے۔ کئی آپریشن کرنے ہیں جھے۔۔۔" بہت بزی دن ہے۔ کئی آپریشن کرنے ہیں جھے۔۔۔" " اوک اللہ حافظ باباشب بخیر۔۔۔" کتناخوب صورت انہوں نے تو کھی اسے نظر کھر کر مہیں دیکھا تھا کہ کہیں ان کی نظر بی نہ لگ جائے اور زبی تو ہردم بڑھ بڑھ کراس بر بھو نگتی رہتی تھی۔ جب وہ تیسری چو تھی کا طالب علم تھاتو تب ۔۔ تب بھی ایک روز آکر اس نے شکایت لگائی تھی کہ بردی کلاس کے رخسار پر برنگی کے رخسار پر جنگی لیات کے رخسار پر جنگی لیات ہے اور کوئی ۔۔

توکوئی مسئلہ ہوسکتا ہے 'لیکن اب تو وہ بائیس سال کا سے اور مسئلہ ہوسکتا ہے 'لیکن اب تو وہ بائیس سال کا ہے اور میں لیکن کیاتا

ہے اور الیکن کیا تیا ۔۔۔ دسنو ۔۔۔ سنوموصد ۔۔ "گھبرا کرانہوں نے کسی قدر اونجی آواز میں کہا۔

'''نہ میں جلدی ہے تو میں صبح ہی آجا تاہوں۔'' ''نہ میں بابا۔۔ آب اپنی سہولت کے حساب سے آجا کمیں۔'' اس نے سنجدگی سے کما۔ ''البی کوئی ایم جنسی والی بات نہیں' کیکن میں یمال سیٹ نہیں ہول ۔''

ہوں۔" "فعیک ہے "محیک بیٹاتو پھربرسوں۔۔"انہوںنے ایک اظمینان بھری سانس لی تھی۔ "اما کیسی ہور ۔۔۔"اس نے لمحہ بھر کے توقف کے

''ماماکیسی ہیں....''اس نے کمحہ بھرکے توقف کے رپوجھا۔

مربورجات دورسی ہی۔۔ ساکت خاموش سمی پھر کی م

اس کے لیوں پر مدھم سی مسکر اہث نمودار ہوئی اور اسے صبح پارک میں ملنے والی لڑی کاخیال آگیا۔۔ کیانام تھااس کا۔ اس ہاں اس ۔ تواکر امل ماما سے ملی ہوتی تو بقینی سمجھ سے اس کی جسم تصویر ہیں اور میت کا وہ ہیں جو بالکل امال لگتی ہیں۔ شفقت اور محبت کا پیکر۔۔ عجیب لڑکی تھی۔ اس کی مسکر اہث گری ہوئی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے مسکر اہث گری ہوئی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے اسے غلط نمبرویا تھا۔ کیا اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے اسے غلط نمبرویا تھا۔ کیا تھادہ اس کی مال سے ملنا ہی توجا ہتی تھی۔۔

د چلوجوہوا سوہوا ... "اس نے سرجھ کا اور بایا کی بات و هنان سے سننے لگا جو اسے اینے سیمینار کے متعلق بتا رہے سے اس کی زندگی میں صرف دوہی



SERUI)

''شامی کاکوئی فون آیا نفا۔'' درنهیر ریبیہ'' شفق احمد

''تنہیں۔۔'' شفق احمد نے کتاب سے نظریں ماکراہے دیکھا۔

'' بعنی اب وہ جھ سے پکا پکاناراض ہو گیا ہے اور میں نے بھی تواس کے جالیس فون اٹینڈ نہیں کیے۔ لیکن خیر جھے بیا ہے' وہ بھر فون کرے گا جھے۔'' وہ مسکرائی اور باؤل میں سے سوپ نکال کر جھوٹے باؤل میں ڈال کر شفیق احمد کی طرف بردھایا۔

''تم ککنٹ انجی کرتی ہوامل۔اماں نے تہیں بہت انجی طرح سکھایا ہے سب۔''

''ہاں وادی جان کا تو ٹس شمیں چلا ورنہ وہ تو مجھے بنگوڑے میں ہی ہرفن میں طاق کردیتیں۔'' دومیں اور کا احداد کا احداد کھی نہیں ہوں اور گاک

" "میں امان کا بیہ احسان مجھی نہیں بھولوں گا کہ انہوںنے تمہماری اتنی اچھی تربیت کی۔وہ نہ ہو تیں تو شاید میں اکیلا تمہماری پرورش نہ کریا تا۔"

"آپ دادی جان کا احسان مانتے ہیں۔"اس نے سوپ کا جمعیہ منہ میں ڈالا۔

سوپ کاچنجید منه میں ڈالا۔ ''مال کیوں نہیں۔۔''شفیق احمہ کی آنکھوں میں حمرت تھے ۔۔

" دونوت ہی اس عمر میں آپ نے انہیں اکیلا کر دیا۔ مجھے اپنے ساتھ لاکر۔" ایک کمہ کے لیے شفیق احمہ خاموش ہو گئے الیکن دو سرے ہی کہتے انہوں نے امل کی طرف دیکھا۔

'' ''میں نے کہا تھا انہیں کہ وہ زویا کے پاس چلی' جائیں حیدر آباد۔۔۔''

. "اور آب مجھتے ہیں کہ وہ جلی جائیں گی حیدر آباد ' مجھی نہیں۔ "اس نے سرملایا اورائیے پیالے میں کچھ اور سو۔ ڈالا۔

اورسوب ڈالا۔ ''وہ بھی بھی بیٹی کے گھرجاکر رہنا پیند نہیں کریں گی باما! آپ وادی کو بالکل نہیں جانتے۔'' اس کی سبر آٹھوں میں ملال کے رنگ تھے۔ ''اور ویال دوادی کنٹی راکیل موگئی صور نگ تامیہ۔

"اور دہاں وادی کتنی اکبلی ہوگئی ہوں گی تا میرے بغیر ۔۔۔ اور وہ شامی کا بچیہ۔۔ بتا نہیں وہ وادی کی طرف جا آ ہوگایا نہیں اور میں اسے بیہ ہی تو کہنے گئی بھی کہ وه گیمرج میں جانا جاہتا تھا الیکن وہاں اس کا ایڈ میش اس ہوسکا تھا اور پھر با بھی جائے تھے کہ وہ بولٹن میں ای ایڈ میش کے علاوہ بھی ایک دو اول ور سیوں میں اس کا ایڈ میش ہوگیا تھا الیکن بس شاید بابا اے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے اور یہاں اس لائوں ورشی میں بابا کے دو دوست بھی تھے۔ ایک دوست مرتضی صاحب تو اس کے دیار نمسنطی میں حصا ایک دوست مرتضی صاحب تو اس کے دیار نمسنطی ساحب تو اس کی ملا قات ہوئی تھی۔ مرتضی صاحب سے تو اس کی ملا قات ہوئی تھی۔ سنجیدہ سے مرتضی صاحب اے بیا نہیں کیے ان کی دوستی ہوگئی سنجیدہ سے مرتضی صاحب اے بیجہ خاص بہند نہیں سنجیدہ سے مرتضی صاحب اے بیجہ خاص بہند نہیں سے اجازت کی تھی کہ ان کی کلاس ہے ، جبکہ حفیظ سے اجازت کی تھی کہ ان کی کلاس ہے ، جبکہ حفیظ سے اجازت کی تھی کہ ان کی کلاس ہے ، جبکہ حفیظ صاحب سے باباکا رابطہ ہی نہیں ہوسکا تھا۔

''مرتضیٰ اور میں بجین کے دوست ہیں۔ مہیشہ ہے ایبائی سنجیدہ اور کم کوہے الیکن بہت مخلص اور سچا آدمی ہے۔آگر بھی حمہیں گوئی مسئلہ ہو تواور میں نہ يهيج سكون توان سے بى رابطه ركھنا۔"بابا اسے بحول كى طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ حالا نکہ وہ بچہ نہیں تھا' کیکن وہ بایا کی ہرمات پر بول سرملا تا جیسے وہ بجہ ہی ہو۔ سات سال سے مایا اس کی مال اور مای وونوں سے ہوئے تھے۔اور کتناہج کما تھا اس لڑکی نے مال کے بغیر تھر<u>کتنے</u> دیران اور اداس سے لکتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر اس کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ بلاشبہ وہ ایک اٹریکٹو اور ولکش اور اس کے بات کرنے کا انداز بہت مختلف تھا۔ کیکن بھلا یوں کوئی پہلی ملا قات میں اتناہے تکلف ہو آ ہے۔ اس نے سرجھنگ کر کتاب اٹھالی۔ ہا ہر خاموشی تھی۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھ کر لیب ٹاپ کھول لیا تھا اور اب نہایت سنجیدگی کے سائھ کھ سرچ کردہاتھا۔

## ## ##

ال نے کرم کرم سوپ کا باؤل ٹیبل پر رکھا۔

چکن کا کما تھانا گئیں ہماں کا چکن ۔۔۔ جھے اس کاؤا کھتہ ہی اور پسند نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کے چکن کاؤا کفتہ ہی اور ہو آج اسٹور ہو تاہے۔ بھوٹا سے بھوٹا ساکھالیں۔ کچھ سے نیشنل کا اچار بھی لائی تھی۔ تھوڑا ساکھالیں۔ کچھ دیر بعد روٹیال بنالول گی۔"انہوں نے سرملا دیا وہ ابھی تک اس کی بات میں اجھے ہوئے تھے اور ان کا ول تاکہ اس کی بات میں اجھے ہوئے تھے اور ان کا ول تاکہ انہوں نے صرف بیٹی کا سوچا' مال کا قال کا میں انہوں نے صرف بیٹی کا سوچا' مال کا قال کا میں انہوں نے صرف بیٹی کا سوچا' مال کا قال کا میں انہوں نے صرف بیٹی کا سوچا' مال کا

' ولیکن بیٹیوں کو سدا گھر میں بھی نہیں رہنا ہو تا' آخر شادی کے بعد بھی تواہے گھرچھوڑ ناہی تھا اور پھر اس کی ایجو کیشن کی خاطری تولایا ہوں اے۔۔ "وہ خور كوسمجهارب تضيادل كواليكن دل في جياس كمزور جواز پر احتجاج کیا تھا۔ بچ توبیہ تھا کہ انہوں نے صرف بیٹی کے مستقبل کاسوجاتھااور شایدا پراہھی... دس سال ے وہ بہال بر معارے تھے اور شاید اسلے رہتے رہتے تفك محية تنصب ليكن وايس جاني كوبهي ان كاجي نهيس جابتا تھا۔ یہاں کی مصروف زندگی میں وہ ناہید کو بھول جاتے تھے یا سمجھتے تھے کہ انہیں ناہید کی یادیں یمال اتنا تنگ نهیں کرتیں مختایا کتان میں تنگ کرتی تھیں۔ ناہید ان کی ماں کی پیند تھی اور شادی ہے پہلے انہوں نے اسے دیکھا تک نہ تھا کیکن وہ پانچ سال جو انہوں نے اس کے سنگ گزارے تنصہ ناہید نے جس طرح انهيس اينا اميركيا تها عيال الكاخيال ركها تھا'وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے۔وہ تھی ہی الی کہ اس سے عشق کیا جا تا اور پھراس کے بعد بھی یہ عشق ایمای تفا- روز اول کی طرح... امال کی ضد شادی کرلوب زویا کا اصرار سدوہ انکار کر کرکے تھک گئے ہے۔ وہ انہیں اپناول چیر کر نہیں دکھا <u>سکتے تھ</u>۔ اس کیے جب یمال جاب ملی تو یمال چلے آئے۔ان دس سالول میں وہ جار باریا کشان کئے تھے اور ہریار ہی المال نے اللمیں یا کستان میں رکنے اور شادی کرنے کے لیے کما تھا اور ہرمار ہی ناہید ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ بیجیلی بارجب وہ یا کتان مجے تھے توامل کے بیپرز لے آئے تھے۔ میں جاہتا ہوں ایف ایس سی کے بعد

میرے جانے کے بعد وہ روز دادی کی طرف جائے اور جھے اسے یہ بھی بتانا تھا کہ میں اپنے بالیا کے تھم پر جلاد طن ہورہی ہوں۔"

''تم ایسا مجھتی ہوامل…''انہوںنے ناسف اے دیکھتے ہوئے باؤل ٹیبل پر رکھ دیا۔

'توجب کوئی اپنے ملک سے دو سرے ملک ہے۔ جانے پر مجبور کیاجا آہے تو وہ جلاوطنی ہی تو ہوتی ہے۔ یمال تو ایسا کچھ بھی شہیں ہے۔ بایا جو میرے ملک جیسا ہو۔ میرے ملک کی شامیں 'میرے ملک کی جسی ' میرے ملک کی دائیں 'یمال کی شامو' راتوں 'حبوں سے بالکل مختلف ہیں۔" شفق احمد نے جیسے اس کی بات سی ہی نہ تھی۔ وہ عجیب سے تاسف میں گھرے بات سی ہی نہ تھی۔ وہ عجیب سے تاسف میں گھرے

"اگر میں نے سے جاہا کہ میری بیٹی میری اکلوتی بیٹی میران انگلینڈ میں آگر بڑھے تو کیا غلط جاہا۔ لوگ تو مرتے ہیں لندن اور امریکہ میں پڑھنے کے لیے یہ میں فود یمان تھا اور میری بیٹی باکستان میں پڑھ رہی تھی اور میں نے اس کے لیے سوچا کہ وہ بھی یماں سے ڈگری میں ۔۔ "

"آپ نے بقینا" اچھا سوچا کین باپا آپ نے صرف بنی کے لیے سوچا کال کے لیے ہمیں سوچا کال میں ہوتیں اور کھر دیران ہوجاتے ہیں۔" اس کی بلکیں نم ہو تیں تو اس نے حک کر باؤل اٹھاتے ہوئے بلکوں کی نمی پھپائی اور کھڑی ہوئی۔ اس کے دل میں مال کے نہ ہونے کا کتنا ملال تھا۔ یہ شفیق احمد نہیں جان سکتے تھے وہ تو اے دادی کی گود میں ڈال کر مطمئن ہو گئے تھے کہ داوی نے دادی کی گود میں ڈال کر مطمئن ہو گئے تھے کہ داوی نے دادی کی گود میں ڈال کر مطمئن ہو گئے تھے کہ داوی نے دادی کی گود میں ڈال کر مطمئن ہو گئے تھے کہ داوی نے مسلم کی میں اس کیسی مال کسی دادی کی جو تھا کی تھی۔ بھی کہ دادی کی بے تھا تما مجبول کی ہو تھا کہ تھی۔ بھی بنالوں یا کچھ دیر بعد۔ "وہ باؤل انظار کے جاتے ہوئے ہو چھ دبی تھی۔ اور انظار کے جاتے ہوئے ہو چھ دبی تھی۔ انظار کے جاتے ہوئے ہو چھ دبی تھی۔ انظار کے جاتے ہوئے ہو چھ دبی تھی۔ انظار کے جاتے ہوئے ہو چھ دبی سے مہم کھالو۔" انظار کے جاتے ہوئے کے دور کئے۔ آپ نے الوادر مٹر کی بھیا بنائی ہے۔ آپ نے آپ

خرج کیا آیے نے۔"اس نے جلدی جلدی رونی بیلی۔ دوبس آب مبی چھٹیوں میں ہرسال ماکستان بھجوا دیا كرين-"تبهي المرفون كي بيل موني تهي-ود ضرور شامی کا ہو گا''اس کی سبر آ نکھوں میں جیسے جكنوے ومك التھے تھے۔ اس نے ٹائم ويكھا۔ نونج رہے تھے۔ "اس وفت پاکستان میں تو آدھی رات ہوگی۔ دادمی تو سو رہی ہول کی صرورمی شامی کا ہی ہوگا۔ جیگاد روں کی طرح وہ وہ بجے تک جا گتا ہے۔" اس نے رونی توے پر ڈالتے ہوئے تبھرہ کیا اور باہر

"لیا آپ رونی و کھے لیجے گا۔"اس نے شامی سے ناراضی حتم کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا اور شفیق احمد کے لبول پر رونی کو چمنے سے بلنتے ہوئے مسکراہ ف تھی اور ووبادُوباول آبوں آپ تیرنے لگانفا۔

دنشای... شای به تم هوتا-<sup>۷۰</sup> لاوُریج میں ریسیور كانون كاكساء ويوجه رئى تھى- "وال تواس دفت رات کے دو بچے ہول کے۔"

''امل....''دوسرمی طرف شامی ہی تھا۔ ونخیراب معذرت کرنے کی ضرورت مہیں میں حمہیں معاف کر چکی ہوں۔ بیہ بتاؤ دادمی کی طرف جاتے ہوتا۔ خیال رکھتے ہونا اِن کا... "وہ اس کی بات سے بغیری بولے چلی جارہی تھی۔

"م مجھے بتائے بغیر مجھ سے ملے بغیر علی گئیں۔" اے شامی کی آواز کچھ بھاری بھاری سی لکی تھی۔ ''ہاں تو تاراض مھی تم ہے ۔۔۔ تم نے ڈانٹا بھی تو تھا تا- میں تو مہیں بتانے ہی آئی تھی نا۔ خیر چھوڑو ککتا ہے مہیں نیند آربی ہے۔"

دونهیں وہ.... "شامی چھ کمنا چاہتا تھا کہ کیکن کسی کے چیخنے کی آواز آئی تھی'شاید کوئی رورہاتھا۔ بیک دم

تبیقی رہی کہ شاید ابھی پھرفون آئے 'کیکن فون نہیں آیا تھا۔ البتہ بایانے آوازوی تھی۔وہ تیبل پر کھانالگا "نہ میں تواہے نہیں جھیجوں کی گوروں کے ولیں

یں۔۔ شرائی اور عیسائی لوگوں میں۔۔" "اہاں میں ہوںِ گا وہاں بہ 'اکیلی تو نہیں رہے گی نا۔"المال ناراض ہو تیں المین انہوں نے منابی کیا تھا انہیں۔ ال تھیں تا کان گئیں الکین الل ۔۔ امل ہے توانہوںنے یو چھائی مہیں تھا۔وہ ایف ایس سی کر چکی مھی اور بہاں جیسے ہی ایڈ میش اوین ہوئے تھے انہوں نے سب ممل کرے اسے بلوالیا تھا۔ انہیں یاو آیا جب بیس دن بہلے انہوں نے اسے ایٹر بورث بر رىسىدىكانفاتوانىس دەردىي ردىيسى كىي تقى-

اورایر بورث بران سے ملتے ہی جملی بات جو کی تھی اس نے دہ میں مھی کہ وادی بہت رور ہی محتیں۔

"شاید انهول نے اسے پہال بلوا کر غلط ہی کیا تھا۔ ستبريس كلاسز شروع بوئي تحيس اور يوراسمستردراب كرك وسمبريس آني تھي-الال نے بنايا تھا-وہ بيار ے۔اے ٹانیفائیڑے۔اس کا بخار بگڑ گیاہے اور وہ مجھے ہی نہیں کہ وہ دادمی کو چھوڑ کریمال آنا نہیں جاہتی وہ بے چین ہے ہو کراٹھ کھڑے ہوئے اور کچن میں چلے آئے۔ تھیک ہے اگر وہ پہال تمیں رہنا عامى توده اسے واليس جھواد ہے ہيں اللين جيسے يك دم ان کادل ڈوب گیا۔ان کے اس جھوتے سے کھریس اس کے آنے سے کتنی رونق از آئی تھی۔ ہرونت چىكتى رائتى- كيول نە امال كويسال بلوالول... بچن ميس کھڑے کھڑے انہوں نے سوچا۔ تب ہی اس نے مڑ

درمجھ سے روشاں سیحے نہیں بنتی تھیں۔وادی نے بهت مرمارا'تب کهیں جاکر... ویکھیں کتنا زبردست پیلکا بنا ہے۔ پھولا بھولا سا' نرم اور مزے کا''اس۔ بیلکا آبار کرہائیائیں رکھا۔ "اللی نام کیا۔" انہوں نے کھنکار کر گلہ صاف کیا۔" بیٹا

اگر تم جاہتی ہو تو میں شہیں واپس بھجوا ریتا ہوں وہاں ہی رور لینا۔"دل ڈوب گیاتھا۔ "دوئیس' خیراب آگئی ہوں تو پڑھ ہی لوں گی۔ اتنا

FOR PARISTAN

' نجاوکل خودی فون کرلول گی اور اسے بتاؤل گی۔ اس کے متعلق کیا نام تھا۔ اس کا موحد عثمان ۔۔ کیسا بوزگالڑکا تھا۔ خود کو پاکستانی کہتا تھا اور پاکستان کے متعلق شبچھ نہیں جانیا تھا۔'' اس کے لبوں ہر مسکراہث نمودار ہوئی اور وہ ڈائننگ نیمبل کی طرف بردھ گئی 'جمال شفیق احمد اس کا انتظار کررہے تھے۔

#### # # #

ر ہشام نے رہیو ہر کریڈل پر ڈالا بھااور تقریبا" دوڑیا ہوا اسے کمرے سے باہر نکلا تھا عفان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھااوروہ دروازے کے باہر بیٹھی تھیں۔لٹی بٹی عڈھال اورو تنے وقفے سے ان کے طق سے جیٹیں نکل رہی تھیں۔ یہ جیٹیں کسی ڈرسے نہیں نکل رہی تھیں باکمہ وہ رورہی تھیں او نیجا او نیجا تردیب تردیب کر۔۔۔ تشخیر باکمہ وہ رورہی تھیں او نیجا او نیجا تردیب تردیب کر۔۔۔ بٹی رہی تھیں۔

" الما " ودان کے قریب ہی ودزانو بیٹھ گیااوراس نے ان کے ہاتھ تھاہے اور چوم کر چھوڑ دیے۔ پھران کا سرسینے سے لگایا اور دایاں بازد ان کے کرد حاکل کرتے ہونے ہوتھے کہنے لگا۔

دروازے ہے اندر جھانگا۔ خالی بیڈ ۔۔۔ خالی کھیے
دروازے ہے اندر جھانگا۔ خالی بیڈ ۔۔۔ خالی کمرہ۔۔

مروازے ہے اندر جھانگا۔ خالی بیڈ ۔۔۔ خالی کمرہ۔۔

مروازے ہے اندر جھانگا۔ خالی بیڈ ۔۔ بیا نہیں وہ سویا
میں ۔۔ بیکی ہوگایا ہوگایا
میں ۔۔ بیکی ہوگایا ہوگایا
میں انہا کہ ہما ہے ہو انہا ہوگایا
میں انہا کے ہاتھ ہے بھی کی کی وہ نہیں ۔۔ وہ ہاتھ مارکر
ایک میں ہے بھی کی کی وہ نہیں ۔۔ وہ ہاتھ مارکر
ایک ہوگاہ وگا۔ بشام ۔۔ بھی کی وں اس کی تازیرواریاں
میرا بھا میں انی ہوگا۔ بھوگا تا شامی
میرا بھا میرا بھا میرا عفو۔ بھوگا ہوگا تا شامی
است تو نیند ہمی نہیں آئی ہوگ۔ "وہ دونے لگیں اونچا
است تو نیند ہمی نہیں آئی ہوگ۔ "وہ دونے لگیں اونچا
ان کے کر دلیا ہے ۔۔

"ماما میں ڈھونڈ رہا ہول اسے ڈھونڈ اول گاچار دن سے میں صبح سے شام تک ڈھونڈ تارہتا ہول اسے۔ وہ مجھے بل جائے گانو ماما پر المس ہم اسے اور بجو کو لے کر حلے جائیں گے۔ یہال نہیں رہیں گے۔ نانو کے گھر خلے جائیں گے۔ وہ گھر آپ کا بھی تو ہے نا۔ آوھا آپ کا آوھا خالہ کا۔ ہم اسے جھے میں رہ لیں گے۔ نانو بھی منع نہیں کریں گی۔ نانو بھی تو اکملی ہیں ناوہ نانو بھی منع نہیں کریں گی۔ نانو بھی تو اکملی ہیں ناوہ ہمارے جانے سے خوش ہوجا میں گی اور خالہ کو بھی جو ہمارے جائے گئر رہتی ہے نہیں رہے گئی۔ ہم ہوجا میں گی اور خالہ کو بھی جو ہمونا ہشام۔ "نانہول نے پر امید ہم ہوتا ہشام۔ "نانہول نے پر امید میں ہوتا ہشام۔ "نانہول نے پر امید

نظرد ل سے اسے دیجھا۔ ''بالکل سچ ماما ... بس آپ دعا کریں۔ اللہ دعا کمیں سنتا ہے اور ایک مال کی دعا تو وہ ضرور سے گا۔ رد نہیں کریے گا۔'' ہشام نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو

وں۔ "اس نے انہیں ہیں آپ کو آپ کے مرے میں چھوڑ

وں۔ "اس نے انہیں المختے میں مدودی۔

دمیں بجو کے مرے میں سوول گ۔ وہ آنکھ کھلنے پر

ولی ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اسے بھول سے

وورے پڑتے ہیں الیکن وہ عفان کو نہیں بھولتی۔ اور

میں میں تو مال ہوں اس کی میں۔ کسے بھول سکتی

ہوں۔ تہمارے ڈیڈی نے یہ ظلم کیول کیا ہشام ۔ ہم

میں بند کر دیا کرتی تھی باکہ اسے دیکھ کرانہیں

مام لیے آنسو ایک بار پھر بلکوں کا بند تو ڈرکر ان کے

عفہ نہ آئے۔ پھر بھی ۔ "انہوں نے ہشام کے ہاتھ

مرح میں بند کر دیا کرتی تھی باکہ اسے دیکھ کرانہیں

مام لیے آنسو ایک بار پھر بلکوں کا بند تو ڈرکر ان کے

مقام لیے آنسو ایک بار پھر بلکوں کا بند تو ڈرکر ان کے

مقام لیے آنسو ایک بار پھر بلکوں کا بند تو ڈرکر ان کے

مقام لیے آنسو ایک بار پھر بلکوں کا بند تو ڈرکر ان کے

مقام لیے آنسو ایک بار پھر بلکوں کا بند تو ڈرکر ان کے

مقام لیے آنسو ایک بار پھر بلکوں کا بند تو ڈرکر ان کے

میں تھی ۔ وہ ہو لے دور ای تھیں۔

دنمار بیل بلیزاب آپ بالکل نہیں رو میں گ میں آپ

دنمار بلیزاب آپ بالکل نہیں رو میں گ میں آپ

دنمار بلیزاب آپ بالکل نہیں رو میں گ میں آپ

''ما بلیزاب آپ بالکل نہیں رو میں گی۔ میں آپ کوسکون کے لیے ٹیبا ہے دیتا ہوں۔ آپ آرام سے سوجا میں ۔ میں اوھر لادر کے میں ہی صوفے پر لیٹا ہوں۔ عجو روئی تو میں دیکھ لوں گا اسے 'کیکن آپ کو آرام وسکون سے سونا ہے۔ کتنی راتوں سے آپ ایسے

ہی جاگ رہی ہیں۔ آگر آپ کو بچھ ہوگیا تو بچو کا کیا ہوگا۔ ڈیڈی اسے بھی کسی ادارے میں جھوڑ آئیں گے۔" ہشام نے جیسے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔

"دنہیں۔"انہوںنے ترمپ کراسے دیکھاتھا۔
"تو پھر آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے۔ برامس۔"
انہوں نے سرملادیا۔وہ انیس سال کی عمرمیں کسی سمجھ
دارادرمد برمرد کی طرح بات کر تاتھا۔

سیران کابیناتھا، کیکن انہوں نے ایسے بھی وہ توجہ نہیں وی تھی جو اس کاحق تھا کیونکہ اس کے ساتھ ہی عفان بھی تو تھا۔ جب انہوں نے ہشام کو گور میں لیا تھا تو انہیں لگا تھا جیسے آسان سے جاندا ترکران کی گور میں آگیا ہے 'کیکن جب نرس نے کمبل میں لیٹا دو سرا بچیہ ان کی گود میں ڈالا تھا تو وہ گئے سی ہوگئی تھیں۔ ایک ان کی گود میں ڈالا تھا تو وہ گئے سی ہوگئی تھیں۔ ایک لفظ منہ سے نکا نے بغیروہ ایک ٹک اسے دیکھے جارہی تھیں۔

"ہمارا ایک بچہ بالکل نارمل ہے جبکہ دو سرا...." عبد الرحمٰ ملک ان کے پاس جیٹھے ہوئے ہولے بتا مرتقہ۔

رہے۔۔
''اگر تم کھولوائے کسی ادارے کودے دیں۔'' یہ
اس کی پیدائش کے دس دن بعد کی بات بھی ادر
عبدالرحمن نے ان کی رائے جائی تھی۔
''ہر گز نہیں۔'' دس دن کے بیچے کو انہوں نے
این سننے کے ساتھ لگا لما تھا۔ ''یہ ہمارا بحہ ہے

اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا تھا۔ ''نیہ ہمارا بچہ ہے عبدالرحمان ہم کیسے۔'' آنسو شپ شپ ان کی آنکھول سے گر کراس کے کمبل میں جذب ہونے لگے تھے۔

"اوسے ریلیس میں نے تو تہمارے لیے کماتھا
"کے چل کے مشکل ہوگی۔ایسے بچے کے ساتھ…"
"دنہیں مشکل ہوگی جھے بھی مشکل نہیں ہوگی۔"
انہوں نے اسے یوں بازوؤں میں لیا جسے چھیا رہی
ہوں۔ عبدالرحمان نے کوئی زیاوہ پروا نہیں کی تھی
کیونکہ ہشام تھانا… حویلی میں پورا ممینہ پھرچراغان
ہونارہا۔ خیرات دی جاتی رہی آخر سلیمان ملک کا یو تا

اور اس حویلی کا وارث پیرا ہوا تھا۔ کتنے سالول بعد حویلی میں کوئی بچہ بیرا ہوا تھا۔ عبدالرحمٰن کے بعد ایک بھائی بھرتاہید تھی اور ناہید کے بعدیہ بہلی خوشی تھی جو اس حویلی نے دیکھی تھی۔ عبدالرحمٰن سے جھوٹے بھائی بھی ہے اولاد تھے اور عبدالرحمٰن جن کی بہلی شادی ابنی بچازاو سے ہیں سال کی عمر میں ہوگئی تھی اولاد سے محروم ہی رہے تھے چودہ سال بعد انہوں نے دو سری شادی کی تھی اور اللہ نے انہیں ایک نہیں و بیٹی ایک نہیں تھا کرچہ دو سرا بیٹا نار مل نہیں تھا کی اور اللہ نے انہیں ایک نہیں تھا کی اور اللہ نے انہیں ایک نہیں تھا نہیں ایک نہیں تھا نہیں ایک نہیں تھا نہیں ایک تھیں منانا تو دو جو اس کو شیال منانا تو دو تو اس کو اور نے سوخو شیال منانا تو دو تھانا۔ اور خوشیال منائی گئی تھیں دو تو ہروقت عفان کو یول گو و میں لیے جیسی رہی تھیں دو تو ہروقت عفان کو یول گو و میں لیے جیسی رہی تھیں جو سے ابھی کوئی بھین کرنے جائے گا۔

اس نے عبدالرحمٰن ہے کہا۔ 'نعبدالرحمٰن میں مرجاؤل گی۔ جنھے ہرلمحہ یمال دھڑ کالگارہتا ہے کہ کوئی اسے جھے ہے جنین کرنے جائے گا۔''

در کسی کی جرات ہے جوہمارے نیچے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔"عبدالرحمان آج کئی دنوں بعد اندر حوملی آئے تھے۔ ڈیرے پر ابھی تک جشن منایا جارہا تھا۔انہوں نے انہیں اپنے ساتھ لگالیا تھا۔

"جیسائھی ہے یہ ہمارا بچہ ہے۔ ہمارا خون ہے اینے خون سے سینجا ہے میں نے اسے۔ میں اسے خود بالوں گی۔"

'' ان ہاں ضرور۔''عبدالرحہٰی تو یوں بھی ان کے حسن کے اسپر شھے چووہ سال انہوں نے اپنے سے دس سے اسپر شھے چووہ سال انہوں نے اپنے کے ساتھ بردی ہے یہ تنگ زندگی ساتھ بردی ہے یہ تنگ دندگی سے تنگ

واکٹر ہیں ہم عفان کو انہیں وکھائیں گے۔ کیا پیاوقت داکٹر ہیں ہم عفان کو انہیں وکھائیں گے۔ کیا پیاوقت کے ساتھ وہ ٹھیکہ ہوجائے آج کل تو بردی ترتی کرلی ہے دنیا نے۔ ''اوروہ کراچی آگئیں۔ کراچی تو آتا ہی تھا کیونکہ وہ بیاہ کر کراچی ہی آئی تھیں اور یہ پہلے ہی طے ہوگیا تھا کہ وہ حویلی میں نہیں رہیں گی جمال ان کی سوکن رہتی بیش جو یکی تو وہ خاص خاص موقعوں برہی

بھی بھی البھی ماں نہیں تھی... بجھے معاف کردو بیٹا۔"انہوںنے دونول ہاتھ جو ڈوسیے۔ "ماما-" بشام نے تؤب كران كے جڑے ہاتھ اسين التمول ميس لے كرجوم أتكھول سے لگائے اور بھراس طرح ہاتھوں میں کیے لیے بولا۔ " آب بهت المجھی مال ہیں۔ دنیا کی عظیم ماؤں میں ے ایک مال اور مجھے فخرہے کہ آپ میری مال ہیں۔ مامامیں بھی بھی آپ سے ناراض تہیں رہا ... بہت بجين ميں ہی بجھے آپ کی مجبوری اور آپ کی ذمہ داری سے مسمجھو آکرنا آگیا تھا۔ آپ ایسا بھی بھی ہمیں سِوچِتا ... ہشام بھی اپنی ماما سے ناراض نہیں ہوسکتا ... بھی تہیں۔" ان کے لبول پر مدھم ہی مسکراہث نمودار ہوئی اور انہوں نے اس کے ہاتھوں پر ایخ ہونرٹ دستھے۔ وہ انہیں کیے لیے کمرے تک آیا انہیں نیند کی اوران کی طرف دیکھنے لگایہ اس کی ماما تھیں۔ بیٹم

وہ ایس میں ہے ہمرے تک آیا اہمیں میں کا ایک گول دی اور پھر کندھوں سے پکڑ کر ہیڈ پر لٹاتے ہوئے ان پر کمبل اور ھا کیاں ہی کری پر بیٹھ گیا۔
اوران کی طرف دیکھنے لگایہ اس کی ماہ تھیں۔ بیگم عبدالرحمٰن ملک۔ جو بے عد نفاست پیند بہت ویل فررسیڈ اور بے انہا خوب صورت تھیں اور جب عبدالرحمٰن شاہ بہلی بارانہیں حویلی لے کرگئے تھے تو میرالرحمٰن کو کیسے سل میں۔ دانوں میں انگلیاں وے تی تھیں۔ "ارے یہ اتنی حسین لڑکی عبدالرحمٰن کو کیسے سل میں۔ گئی۔ "حی کہ بڑی ای نے بھی ان کے حسن کو سراہا تھا۔ گئی۔ "حی کہ بڑی ای نے بھی ان کے حسن کو سراہا تھا۔ اور یہ سب اے ڈیڈی نے بی تو بتایا تھا۔ اور یہ سب اے ڈیڈی نے بی تو بتایا تھا۔ اور یہ سب اے ڈیڈی نے بی تو بتایا تھا۔ ایک حسین ترین عورت ہے ہشام ' ایکن اس نے اپنے آپ کورول لیا ہے۔ "کیسی ویران کی میں اس نے اپنے آپ کورول لیا ہے۔ "کیسی ویران

کین اس نے اپ آپ کورول کیا ہے۔ "کیسی دیران اجڑی اجڑی می لگ رہی تھیں اس وقت ہا نہیں کتنے دنوں سے انہوں نے بال نہیں بنائے تھے کیڑے نہیں تبدیل کیے تھے۔ شاید جب سے عقان کیا تھا۔ وہ کیا کہاں تھا اسے تو لے جایا کیا تھا۔ اور ڈیڈی تھے جو اسے لے کرگئے تھے۔ ڈیڈی نے میڈم نیلو فر کوجانے کاکہا تھا 'کیکن انہوں نے صاف منع کر دیا تھا۔ کاکہا تھا 'کیکن انہوں نے صاف منع کر دیا تھا۔

جاتي تخيس ادر اب توحويلي كادارث پيدا ہوا تفاادراب ان كا جويلى جانا بنراً تقا ، ليكن وه صرف ستا ليس دن بعد ا ایکی تھیں۔ بروی امال کو عبدالرحلین نے کیسے منایا تھا۔ انہوں نے شیں یو چھا تھا۔ وہ کراجی آگر خوش تھیں کہ یہاں بھانت بھانت کی باتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ناہید نما کرانی ساس کے ساتھ مبارک دینے آئی تو بہلی باران کی باتیں مین کردل کو سکون ملا تفا۔ تاہید کے ہاں امل پیدا ہوئی تھی امل کی دادی نے عفان کو بھی کودمیں لیا تھا اور پیار بھی کیا تھا۔اور ان کے علاوہ وہ بہلی ہستی تھیں جنہوں نے عفان کوبیا رکیا تفا- عيد الرحلن نے تو تھی عِفان کو پیار نہیں کیا تھا۔ ہاں بھی بھی وہ اسے غورسے دیکھتے ضرور تھے۔ ''ول چھوٹا مت کروبیٹی۔ میہ اس کی طرف سے آزمائِش ہے۔اللہ بومبی اینے بندوں کو آزما باہے۔صبر اور شکر کے ساتھ اس کی پرورش کرو۔اللہ نے حمہیں ایک صحت مند بیٹا بھی تو دیا ہے۔"اور انہوں نے دل و جان سے اس کا دھیان رکھنا شروع کردیا حویلی میں ہشام کوسنبھالنے والے بہت ت<u>تھ</u> یہاں عبدالرحلن نے اس کے لیے ایک گورنس رکھ لی۔ کیونکہ وہ عفان کے ساتھ مصروف ہوتی تو ہشام ذرا سابھی رو تا تو عبدالرحمن بي جين بوجاتے تھے۔ «بہلے مشام کوریکھو جانو۔" ''کنیکن ہیں۔'' وہ بے کبی سے عفان کو دیکھتیں جو رو ناتورو بای جلاحا ناتها\_ " ميول كورنس آئي .... اور .... انهول نے مشام کی طرف دیکھا۔ "ماما کیاسوچ رہی ہیں چلیس میںنے کمانا آب نے يجه تهيں سوچنا-"بيران كابيثا تھا ہر لمحہ ان كا خيال " بجھے معاف کردوہشام ... میں تمہیں بہت تنگ كرنى ہول يوں نے عفان اور عجو كى ذمه داريوں ميں کھو کر تنہارا مھی خیال نہیں رکھا۔۔ بیس نے تنہارا ایں طرح خیال نہیں رکھا جس طرح کوئی احیمی مال

ابنار **کرن 25**5 کی 2016 🚼

Self-elil

ر بھتی ہے۔ ہیں تا' میں انہیں ماں تہیں ہول ... میں

فلیٹ میں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے عبدالرحمٰن صاحب کہ ایک بیوی توبہ اسٹے برے گھرمیں رہاور دو مری دو کمروں کے فلیٹ میں۔" اور بے چارے عبدالرحمٰن ملک بھاگتے چلے آئے تھے انہیں ہشام کی ناراضی گوارانہ تھی۔

" د بچلوا پناسامان سمیٹو فورا"۔" انہوں نے آتے ہی حکم دیا تھا" اور کس کی اجازت سے آئی تھیں تم۔" " اپنے گھر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں

"بہ تمہارا گھر نہیں ہے شای کی ماں کا ہے چلودی منٹ میں تیار ہوجاؤ ... نہیں تو ابھی طلاق دے کر فارغ کر ہا ہوں ... "نیلو فرکو تو انہوں نے بھیج دیا تھا' لیکن ان کا سارا غصہ ماما پر اترا تھا۔ کیونکہ اسی دقت عفان کو دورا بڑگیا تھا اور بیہ دورے تقریبا سچار سال سے بڑر ہے تھے۔ وہ خوف ناک جینیں مارتے ہوئے سارے گھر میں دوڑ تا بھر رہا تھا۔ پھر اس نے کپڑے سارے گھر میں دوڑ تا بھر رہا تھا۔ پھر اس نے کپڑے میارے شروع کردیے تھے۔دانتوں سے ... ہشام نے

الازم کے ساتھ مل کر بردی مشکل سے اسے بکو کر

كمرب ميں بند كيا تعااور عبدالرحمان ملك غصے سے

انہیں دیکھ رہے تھے۔
"استے سالوں تک میں نے کچھ نہیں کیا کین اب
وہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں رہا۔ ہشام پر براا تزیز رہا
ہے۔۔ وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے یا اسے

بعادم ہے تا' زما دہ تو وہی سنبھالتا ہے۔'' وہ منمنائی میں۔ میں۔ دسنلہ فر زیرین مہلہ مجھ کہ انتہاک اور بچداں کو کسی

" دسنیلوفرنے بہت پہلے مجھے کہا تھا کہ ان بچوں کو کسی ادارے میں بھیج ذو۔ " درنہ بیری بیری دو۔ "

" بنیں۔ بنیں۔ "وہ ہاتھ جوڑنے کی تھیں۔
" بخونے کیا بگاڑا ہے وہ تو بالکل بے ضرری ہے۔
پچھے نہیں کہتی۔ لڑکی ذات ہے عبد الرحلیٰ خدا کے
لیے۔ "اور عبد الرحلیٰ اٹھ کر بیڈروم میں جلے گئے
تھے اور وہ یمال ہی جیٹی روتی رہی تھیں کا بیتی رہی

فلیٹ کی طرف جارہے تھے۔ سات ماہ پہلے انہوں نے فاموثی سے نیلوفر سے شادی کرلی تھی۔ اس شادی کو سات ماہ ہی تو ہوئے تھے۔ اور بردی ای کو وفات ہائے بھی تقریبا ور سال ہو گئے تھے۔ وہ اب بہت کم حو ہلی جاتے تھے۔ بس کام سے اور ان کا زیادہ وقت نیلو فرکے ساتھ ہی گزر تا تھا حالا نکہ وہ ماہا کے یاؤں کی فاک بھی نہیں تھی اور اس وقت بھی وہ چلے گئے تھے اور ہشام بہت ڈس ہارٹ ہوا تھا۔ وہ ان کے لیے اواس تھا اسے ان سے بہت کچھ شیر کرنا تھا 'لیکن وہ چلے گئے تھے اور مال بھی ایسے بہت کچھ شیر کرنا تھا 'لیکن وہ چلے گئے تھے اور مال بھی ایسے بہت کچھ شیر کرنا تھا 'لیکن وہ چلے گئے تھے اور مال بھی ایسے بہت کے سے اور مال بھی ایسے بہت کے سے اور مالی بھی بغیر ملے۔

اس روزوہ دادی کے پاس بہت در بیٹھا تھا اور دادی
سفارش کرنے کو کہا تھا اور ڈیڈی اس عرصہ بیس
عفان کولے کر چلے گئے تھے۔ ساری رات عفان نے
مااکو جگایا تھا اور وہ تھک کر سورہی تھیں کہ ڈیڈی اس
لے گئے اور مانا کی حالت خراب ہو گئے۔ اور چار ون
سے دہ اید تھی سینٹر اور وہ سرے اداروں کے چگر لگارہا
میں بھی نہ تھا۔ اس نے مانا کی طرف
دیکھا وہ سورہی تھیں وہ جیکے سے باہر آیا۔ آج بھی اہل
دیکھا وہ سورہی تھیں وہ جیکے سے باہر آیا۔ آج بھی اہل
دیکھا وہ سورہی تھیں وہ جیکے سے باہر آیا۔ آج بھی اہل
دیکھا وہ سورہی تھیں وہ جیکے سے باہر آیا۔ آج بھی اہل
دیکھا وہ سورہی تھیں وہ جیکے سے باہر آیا۔ آج بھی اہل
دیکھا وہ سورہی تھیں ہو سکی تھی تاراض نہیں چلوا تنالو بیا چل کیا کہ
وہ اس سے ناواض نہیں ہے اب اور مہتو وہ جات تی موسے اس نے
موسے پر کشن سرکے بینچے رکھتے ہوئے اس نے
موسے پر کشن سرکے بینچے رکھتے ہوئے اس نے
موسے پر کشن سرکے بینچے رکھتے ہوئے اس نے

#### # # #

''تمرن پلیزابیامت کو۔۔ کیوں کردہی ہواس طرح۔''احسٰ بہت دیرے اسے سمجھارہے تھے اور اس کے آنسو خاموشی ہے اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔

"د تمهارارد تا بچھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ جیسابھی ہے ہارا بیٹا ہے تم اسے ایک سیٹ (قبول) کرلو۔ تمہیں اس کا کتناا تظار تھااوراب تم اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہو۔"

ومجھے اس کا تو انتظار نہیں تھا۔ میں نے جس کا

ابنار **کرن 25**5 کی 2016 🖁

زار ہو کر کھڑے ہوگئے تھے۔ دون پر

"تمہاری وجہ سے میں بہت وسرب رہے لگا ہوں ۔۔ کل تھیٹر میں آپریش کے لیے گیااور آپریش كي بغير أكيا \_ محصر لكامين غلط كردول كاجب تم اس طور میں لوگی بیار کروگی دودھ بلاؤگی تو خوِد بخور تمهارے ول سے محبت کے سوتے بھوٹ بردیں گے۔ تم تومال ہو تمرین اور میں باپ پھر بھی ان چند دنوں میں بچھے اس سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ میں جیب اسے گود میں اٹھا آہوں تومیرے آنسومیرے اندر کرنے لکتے ہیں۔ اس خیال ہے کہ آنے والے کل میں میرا بچہ کتنی تكليف سے گزرے گا۔ ہم اے ماہر لے جائیں کے اس کا علاج کروائیں کے بلیز تمرین ..." تمرین سر جھکائے روتی رہی جیسے اس نے احسن کی ایک بھی بات کو جھنے کی کوشش نہ کی ہو۔ احسن آیا کو نیجے کے متعلق ہدایات دے کر جلا گیا۔۔ تمرین یو منی ساکت بیٹھی رہی۔ بچہ رو رہا تھا انکین وہ اپنی جگہ ہے مہیں ا تھی تھی۔وہ نو منی ساکت جیتھی تھی۔ آیانے آگر نیجے

'' دختایر بھوک گلی ہے۔ بیگم صاحبہ آپ اے پکڑیں تومیں اس کافیڈر بنالول۔'' ''دختیں اے کاٹ میں ڈال دو۔'' آیا نے جیرت

دنسرین کو کهوفیڈر بہنادے۔"آیا ہے کو لے کر باہر علی گئی۔ وہ چھ دہریو نبی کھڑی رہی پھر ہولے ہولے چلتی ہوئی کاٹ کے بیاس آئی۔ نتھے سے تکھے پر نتھاسا گڑھا تھا۔ وہ تکھے پر ہاتھ پھیرنے لگی پھریک دم مڑی اور دروازے کے پاس سے آوازدی۔ دنسری، خان کو جھے۔ "خان جہ کیا، تھا۔ کہ بی

دنسرین ٔ خان کو جمیجو۔ " خان چو کیدار تھا۔ کچھ ہی دیر بعد خان اندر آیا تھا۔ ''جی بیکم صاحب۔''

بن یہ میں سب ۔ ''خان بیہ کا ک دو سرے کمرے میں بھجوانی ہے۔'' ''جی میں قاسم کو لے کر آ نا ہوں۔'' کچھ دیر بعد ہی اس نے کاٹ گیسٹ روم میں رکھوا دی تھی ۔۔۔ جہاں ، جند دنوں ہے آیا رہ رہی تھی۔ آیا کواحس لایا تھا ۔۔۔ انظار کیا تھا وہ تو۔ "اس کی نظریں سامنے دیوار پر گئے
پوسٹر کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ بے حد خوب صورت
بیر جیسے قلقاریاں ہار ہا ہوا گود میں آنے کے لیے بے
قرار ہورہا تھا۔ اس نے پوسٹر سے نظریں ہٹالیں اس
کے آنسو سلے سے زیادہ روائی سے بہنے لگے تھے۔
"دیکھ تمرین۔"احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔
"دیکھ تمرین۔"احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔
"دیکھ تمرین۔"احسن کے چرے پر ہیں ان کو
ہونے دو۔ بید جو رسولیاں اس کے چرے پر ہیں ان کو
اپریٹ کردیا جائے گا اور۔۔"

" اس نے اتھ چھڑا نے۔
" بجھے ابھی تک یقین نہیں آرہااحسن یہ میرابیٹا۔
مارابیٹا کیے ہوسکتا ہے ... یہ بہت بد صورت ہے اس
کا سردیکھا ہے تم نے انڈے کی طرح بالکل سیاٹ
ایک بال بھی نہیں ... میں نے جھوٹے بچے دیکھے
ایک بال بھی نہیں ۔۔ مربھرا ہو تا ہے اور ہی۔ اس کے
بال بھی نہیں آگیں کے اور یہ اس انڈے کے چھلکے
جسے سرکے ساتھ کتنا بھیانک لگے گا۔ سوچو... سوچو

"سب ٹھیک ہوجائے گا ثمو سائنس بہت رقی کرچکی ہے... بیر ہیشہ ایسا نہیں رہے گا بچھ نہ بچھ تو بہتری آئےگی۔"

''اور اس کا دہاغ ۔۔۔ جھے تو لگتا ہے یہ تاریل بھی مہیں ہوگا۔۔۔ اور ایک ابناریل بچے تو لگتا ہے یہ تاریل بھی مہیں ہوگا۔۔۔ اور ایک ابناریل بچہ ڈاکٹراحسن اور تمرین احسن کا بچہ۔۔ "وہ عجیب طرح سے ہنسی تھی۔۔ "یہ اللّٰہ کی طرف ہے ہماری آزمائش ہے تمرین ۔۔۔ آئم نے اللّٰہ کو بھلا رکھا تھا۔ اللّٰہ نے جا کہ ہم اسے یاد رکھیں۔۔ اس سے دعاما نگیں۔۔۔ تم بھی دغاما نگواللّٰہ ہے۔۔۔ "

و درگیادعا مانگنے سے میہ تبدیل ہوجائے گااور اس کی عکہ کوئی خوب صورت بچہ آجائے گا۔ ایساہی جیساکہ ہم ڈیزرو کرتے تھے۔" "تمرین۔"

مى 2016 كى مى 25 مى 2016 🚼

SHELLER

بولنے کی جواہے ہمیشہ اچھی لگتی تھی کہ محلے بھر کی خبریں سنادی تھی آج برمی لگ رہی تھی جی چاہ رہا تھا کہ وہ فون بند کردے۔

''آچھا آپ بتائیں نائس پر گیاہے آپ پریا احس بھائی پر۔''اس کادل جیسے کٹنے لگا۔ ''کہانو ہےاحسن نے خودہ مکھ لیزا۔''

''کمالوہے احسن نے خودو مکھے لیمنا۔'' ''آپ دونول بھی نا۔'' دو سری طرف سے سبین نے دانت بیسے تھے۔

و فغیر کل آور ہے ہیں دیکھ لیں گے۔ اچھاای بلا رہی ہیں۔ "اور تمرین نے شکر کیا تھااس نے فون خود ہی بند کردیا تھا۔ اب بھروہ دونوں ہاتھ کود ہیں رکھے بینی تھی تھی۔ کل جب سین اور ای اسے ویکھیں گیاور سین کیا کے گی۔۔ کتنی ہرٹ ہوگی نا وہ بھی میری طرح۔۔۔ اور بھر کتنی ہی دیروہ یو بنی ہاتھ کود ہیں دھرے خالی الذین ہی ہیٹھی رہی۔ یہا نہیں کتنی دیر گزر گئی اور خالی الذین ہی ہیٹھی رہی۔ یہا نہیں کتنی دیر گزر گئی اور تھک ہار کر والیم فائیو کی گوئی کھاکر لیٹ گئی 'بہت دیر سونے کے بعد التھی تو بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے انٹر کام پر نسرین کواندر آنے کے لیے کما۔ انٹر کام پر نسرین کواندر آنے کے لیے کما۔ وروج ہے جھے گھانے کو دو۔ "اس نے نسرین کے اندر

'''اس نے تسرین کے اندر آنے پر کمااور پھراحس کا پوچھا۔ ''مباحب نہیں آئے باجی۔ان کا نون آیا تھا وہ آج

''صاحب مہیں آئے باجی۔ان کافون آیا تھاوہ آج رات نہیں آئیں گے۔کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے بہت ہرا حادثہ ہوا ہے جی بہت زخمی ہیں۔ٹی دی پر بھی بتا رہے تھے جی۔''

''جب فون آیا تھا تو تم بچھے جگادیتیں۔'' ''انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ سو رہی ہیں تو نہ جگاؤں۔ وہ کمہ رہے تھے وہ خود فون کرکیں گے ددبارہ۔''

روز برائی اسلے مجھے دورہ گرم کرکے دے دو پھرایک سلائس اور تھوڑا ساسوپ۔" دوید نیز بخت کو سائ

دومیں نے تازہ کینی بنائی ہے دری چوزے کی صاحب نے کما تھا۔وہ لے آؤں۔"اس نے سرملا دیا اور نسرین چلی گئی۔وہ کچھ دیر تو یو نہی بلیٹھی حادتے کے متعلق سوچتی رہی پھراٹھ کرواش روم میں چلی گئی۔وہ

دنسرین 'زرینه کو کهو که مین نے کاٹ گیسٹ روم میں رکھوادی ہے۔ وہ بچہ اپنیاس ہی رکھے۔ میرے اس مت لایا کرے۔ "نسرین کو کمہ کروہ اپنے بیڈیر آگر لیٹ گئی تھی۔

" درید کیا ہوا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا وہ ابارش کروالیتی۔"وہ پھرروری تھی۔

''یہ بچہ سزاہ یا آزمائش۔اوراحس کہتاہے کہ میں شکراداکروں کس بات پر سزا پر یا آزمائش پر۔لوگ تو مجھ پر ہنسیں گے۔''اس کا دل جیسے بچھر ہورہا تھا اور اس میں اپنے بچے کے لیے کہیں کوئی گداز نہیں تھا۔ بچہ جسے نو ماہ تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا وہ اسے بردعادے رہی تھی۔

''اللہ کرے مرجائے وہ اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھے اور جانے کہ تمرین احسن نے ایسے بیچے کو جنم دیا ہے۔'' آنسو تکیہ بھگورہے تھے تب ہی فون کی بیل ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بردھا کر سائرڈ نیبل پر بردے فون کاریسیوراٹھایا۔

''آپاکیسی ہیں۔'' دوسرمی طرف سبین تھیں۔ ''گھر آنا مبارک ہواور وہ کیسا ہے چھوٹو' بیزاحسن بھائی انہوں نے مجال ہے جو کچھ بتایا ہو۔ کمہ رہے تھے 'آگرد مکھے لینا۔'' وہ بہت ایکسائیٹٹر ہور ہی تھی۔ 'آگرد مکھے لینا۔'' وہ بہت ایکسائیٹٹر ہور ہی تھی۔

"انظار کررہی تھیں کھے چیزں ابھی کینی ہوں اور اب بازار جارہی ہوں۔ بار کیا کروں ای میرے فارغ ہونے کا انظار کررہی تھیں چھے چیزیں ابھی کئی ہیں تاتم سب کے لیے کالی بچھ تو پہلے ہی لے لیا ہے۔"

دورت آپ نے لیا ہے ہم نے بھی تو کھ لیما ہے اور احسن بھائی کی امی نے تو پورا جیز تیار کیا ہوا ہے۔ برط خوش قسمت ہے آپ کا بیٹا ۔۔ وہ ہے چاری تو ترفی رہی ہیں اسے دیکھنے کو کلیکن ان کا بیا اسراجی آیک ہفتے بعد کھلنا ہے۔ احسن بھائی نے بتایا تھانا آپ کو کہ جس روز آپ اسپتال کئی بھیں اسی روز ان کی ٹانگ میں فریکھ جو ہوگیا تھا۔ "سبین کی وہی پر انی عادت بہت فریکھ جو ہوگیا تھا۔ "سبین کی وہی پر انی عادت بہت

ابناركون 255 سى 2016

بابر آئی تو نسرین دودره رکه کر جاریکی تشی-بید بر بیشی ہوے اس نے کب اٹھا کرایک تھونٹ بھرااور سامنے دیوار کی طرف دیکھا۔۔ خوب صورت بیوں کے نتین

يوسرجوسين فالكائم سف

و صالا نکه ان کی ضرورت مهیں آپ احسن بھائی کو ای و مکھ لیا کریں۔" سین ہنسی تھی۔ وہ دودھ سیتے ہوئے ان بوسٹروں کو دیکھتی رہی۔ پھرکب بیبل پررکھ كروه كفرى موكى اورجب نسرين اس كے ليے يحني اور سِلائس کے کر آئی تو وہ تینوں پوسٹرا بار کران کے فكرے فكرے كرداى تھى۔ نسرين نے حيرت سے

"ائے کتنے پیارے بچے تھے۔ آپ نے ایسے ہی ئوٹے ٹوٹے کردیے۔ بچھے دے دیتیں۔"

"نيه گند الحيادُ آور دفع موجادُ-"اس نے بلادِجه ہی اے ڈانٹا۔ وہ بھی ملازموں کو خفانہیں ہوتی تھی اور نسرین کاتو بهت ہی خیال رکھتی تھی۔ بیٹیم بچی تھی اور شادی کے بعد جب وہ احس کے ساتھ یمال جہلم آئی تھی۔ تب ہے ہی دہ اس کے پاس تھی۔ تسرین نے بے جد حرت سے اسے دیکھا۔ وہ دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی خالی دیوار جیسے آیک اور یوسٹرے سے کئی تھی۔ انڈے کے تھلکے جیسا بغیر بالوں کے سر بیٹانی پر

اخروٹ برابرر سولی اور کٹا ہوا ہونٹ۔ ''نہیں۔'' اس نے زور سے آئکھیں جھینے لیں۔ نسرین پتانہیں کب چلی گئی تھی۔ تیبل پر یحنی پڑی تھی ادر بھوک جیسے مرکئی تھی۔اس نے بے دلی سے دو تین نوالے کیے بیچے کی رونے کی آواز آرہی تھی جو آہستہ آہستہ قریب آرہی تھی بھر آدا زبند ہو گئی ادر ساتھ ہی نسرین دستک دے کر اندر آئٹی اس کے ہاتھوں میں كمبل مين ليثابجه تقاب

لٹاریا۔ بچہ انچھی طرح بیک تھا۔

"جي ده ٽو گھر ڇلي گئي۔ اس کابچه کر گيا تھا جي ڇھت

ے۔اس نے صاحب کو بتا دیا تھا گہنے آجائے گی۔ مال ہے نہ جی صبر نہیں کرسکی درنہ بیجے کی دادی نے تو منع کیاتھا۔اس دفت رات میں نہ آئے''

بجهبيريروائيس طرف ليثابوا يراتفاس فاس كى طرف تهیں دیکھا تھا اور وہ اسے دیکھنا تہیں جاہتی تھی۔ زرینہ جلی گئی تھی اور بچیہ آج رات اسے ہی سنبهالنا تھا۔ نسرین ملین نہیں نسرین توابھی خود بچی ہے۔ بھلا بے کودہ کسے سنبھالے کی اور رات کودہ خودتو لاؤرج میں کاربٹ پر گرا بچھا کر سوجاتی تھی تو کیا ہے كوبهي ... اور بيج كأنام ... أس كاوهيان خود بخود بي نام کی طرف چلا گیا تھا۔ انہوں نے کتنے ہی نام سوچ رکھے تھے۔اگر از کا ہوا تو بیام رکھیں کے اور لڑکی ہو کی تو بیہ ادر اب يتانميس احسن في كيانام لكهوايا تقااس في پوچھا ہی تہیں تھا۔ ان وس دنوں میں ایک بار بھی منیں بوچھاتھا۔نسرین دورہ بناکر لے آئی تھی۔

''سورہاہے۔''اس نے جھک کریجے کو دیکھا تب ہیوہ نینز میں کسمایا۔

" نسرین بیٹائم ذرا اسے دودھ بلا دو۔ دودھ کا ٹائم ہوگیاہے تا۔ یمان ی بیٹھ جاؤ۔ میں ذرابا ہرجار ہی ہوں ملی ہوا میں دل کھرارہاہے اور اس کاڈانہو وغیرہ بھی جلیج کردینا۔" نسرین نے سرملا دیا تھا اور بری خوشی خِوْتِی بیچے کو گود میں لے کر آلتی التی مار کر کاربٹ پر بیشہ كَيْ تَقَى وه دروازه كھول كريا ہر آئى ادبر بر آمدے میں كفرے ہوكرد يكھنے لكى۔ آسان بالكل ماريك تھااور لان میں درختوں کے ہے تیز ہوا سے شور مجا رہے عصر موامين بهت خنكي تفي شايد بارش موفي والى ہے۔ وہ چھ در بول ای بر آمدے میں کھری رای الیکن مجھ در بعدی اے مرس درد کا حساس ہوا۔اسٹرجز میں تھنچاؤ ساتمحسوس ہورہا تھا۔ ابھی دس دان ہی تو ہوئے تھے اسے لگا جسے وہ مزید کھڑی نہ رہ سکے گی وہ اندر آگرلاؤر بیس صوفے بر کری گئی۔نسرین بیڈروم ہے باہر آئی۔

السوكياب وه دوده سنة موسة شرث كندى موعنى مھی۔ میں نے وہ بھی بدل دی ہے۔" نسرین نے آگر

ورکتناکام رہتاہے تمہار اور تم نے کھانا کھالیا۔" • ''برتن دھونے ہیں اور کچن سمیٹنا ہے اور کھانا ابھی

ں ہمایا۔ ''ملے کھانا کھالوا دریہ ریموث جھے وے دو۔'' ''جَي وه بي اندر اكيلا ب- دُرجائ گاميري امان کہتی تھیں جھوٹے بچے اکیلے میں ڈر جاتے ہیں۔

۱۰۰۶ جادُ ابنا کام ختم کرد اور مجھے نصبیحتیں مت كرو-"ليس غصير آيا تقال نسرين مرجه كاكر يكن مين چلی گئی تھی۔ وہ کھے دریے تی وی دیکھتی رہی تی وی بر حادثے کی خبری و کھائی جارہی تھی۔ وہ تھک کئی تھی اور کیٹنا جاہی تھی الیکن وہ اسپے بیڈروم میں بھی نہیں جانا جائتی تھی۔جمال وہ تھا اور وہ اس سے ڈر رہی تھی اسے دیکھنے سے۔اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چرہ مختلف ش**کلوں میں بار بار اس** کے سامنے آرہا تھا کے معنے ہونٹول سے جھا لکتے مسور سے اور سیکتی رال نه ناكِ كا بھيانك سوراخ سيج منت ہوئے اس كي يحفي بعاكر ب تقداس في جھري جھري كال اور اٹھ کھڑی ہوئی اور روم میں آگئی۔ بچہ بیڈیر اس طرح لیٹا بڑا تھا نسرین نے اس کے ارد کرد تکیے رکھ ویے ہتھے۔ لگتا ہے نسرین کو امال نے بیچے سنبھالنے میں بھی ایکسپرٹ کردیا تھا۔ بلکی سی مسکر اہث نے اس

کے لبول کو چھوا۔ ""آج نسرین سے کہوں گی ادھر میرے کمرے میں ہی سوجائے "وہ بیڈیر مضنے کے بجائے صوفہ جیزیر بیٹھ کئی تھی۔اس نے مسے سے اب تک کوئی میڈیسن نهیں لی تھیں اور تھوڑی تھوڑی ویر بعد ورد کی لہریں ی اٹھ رہی تھیں۔اس نے سرچیز کی پشت پر رکھ کر آ ناميس بند كرليس- تب بي فون كي بيل موتي تواس نے بڑبرطاکر آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کرفون اٹینڈ کیا۔ «کیسی ہو جانو۔ "ود سری طرف احس تھا۔ اس کی آوازے تھادث نمایان تھی۔

"فارغ ہو گئے ہن آید"اس نے بے تالی سے

ودنمیں ۔ بس جائے بینے کے لیے آیا تھا۔ بہت برا حادیثہ ہوا ہے جالیس بچاس بندے زخمی ہیں دس بندرہ مركت بين م تعيك مونا-"

"میٹسن لے لی تھیں۔ زرینہ کے جانے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ پوں بھی کل آنٹی اور سبین آربی ہیں۔ سنبھال لیس کی۔او کے ڈیر اینا خیال ر کھنا۔ '' فون بیند ہو گیا تھا' کیکن وہ ریسیورہا تھوں میں تفاہم کھڑی تھی۔

کافی ویر بعد اس نے رئیبیور کریڈل پر ڈالا اور بیڈیر بينه كئ- كمرمين نيس سيائهي- تووه ليث كئ-كب لاورنج ميں اپنا گدا بجھا كرسوڭنى تھى اسے خبر تہيں ہوئی تھی بچہ رونے لگا تھا اس نے چوسی اس کے منہ میں دیے دی اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اسے نہ دیکھے لیکن اس کی نظر پھر بھی اس کے کئے ہوئے ہو ننول پری<sup>ز گ</sup>ئی تھی۔وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔

"نسرین-" وه اس کو آواز وینی موئی انتهی دروازه کھول کریا ہر جھانگا۔ نسرین بے فکری کی نیند سورہی

''نسرین-''اسنے پھر آواز دی اور اس کی نظروال کلاک بریزی ایک ج رہاتھا۔ ایک مری سانس لے کر وه اندر أنَّي اور نيج كوالحاليا- بيه مهرى نيند سور باتها-اس نے ٹیبل کی طرف دیکھا۔ ٹسرین نے سونے سے پہلے اس کے دونوں فیڈر دھوکر ماکل کرکے ریکھ دیے تنظیم۔ بھراس کی نظرماسکٹ پر بڑی جو غالباس نسریں تنے ى كىسٹ روم سے لا كريمان ركھى تھى۔اس باسك میں بیجے کی ضرورت کاسامان تھا۔اس نے دودھ کا ڈیا اور فیڈر بھی باسکٹ میں رکھ دیسے اور لاؤرج میں کی ریک سے گاڑی کی جانی اٹھائی.... اور اندرونی گیٹ کھول کربورج کی طرف آئی۔ باسکٹ نیچے رکھ کراس نے گاڑی کالاک کھولا۔وہ یجے کوایک ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھی۔اس نے بیچے کو بیجیلی سیٹ پر کٹایا اور پھر

کی خیال ہے وہ مرکراندرگی اب اس نے کیری کان بھی لے لی سی اور ہے کو اس میں لٹا کر اس نے اسموپ لگائے۔ باسکٹ بھی رکھی۔ اور پھر گیٹ کا مالا کھولا۔ قاسم اور خان اپنے کوارٹر میں سورے تھے.... گاڑی باہر نکال کر اس نے انز کر گیٹ بند کیا ۔... سٹوجن میں کھنچاؤ بھی تھا اور درد بھی ۔.. اس کا ذہن بالکل خالی تھا وہ کچھ نہیں سوچ رہی تھی لیکن وہ گاڑی کو دوڑا رہی تھی۔ وہ کہاں جارہی تھی۔ اس کے زہن میں ابھی کچھ واضح نہیں تھا۔ باہر جھڑ چل کے زہن میں ابھی کچھ واضح نہیں تھا۔ باہر جھڑ چل مرب سے شاید آند ھی آنے والی تھی... پھرانی کی رہے تھے۔ شاید آند ھی آنے والی تھی... پھرانی کی رہے تھے۔ شاید آند ھی آنے والی تھی... پھرانی کی رہے تھے۔ شاید آند ھی آنے والی تھی... پھرانی کی رہے تھے۔ شاید آند ھی آنے والی تھی... پھرانی کی ۔کھیاؤں کا دباؤ برمھ گیاتھا۔

#### # # #

الل شفیق کودیکھا۔ وہ آج بلیک جینز پرلیدر کاہاف کوٹ
الل شفیق کودیکھا۔ وہ آج بلیک جینز پرلیدر کاہاف کوٹ
پنے ہوئے تھی اور سرپر ٹولی کے بجائے سفید ڈاکش
والا سیاہ اسکار ف تھا اور وہ اپنے کوٹ کی جیبوں میں
ہاتھ ڈالے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
اس نے امل شفیق کے متعلق تین چاربار سوچاتو ضرور
تھا یا شاید تین چار سے زیادہ بار کیکن اس سے ددبارہ
طفے کی اسے ہرگز توقع نہیں ختی حالا نکہ آج میں جو ڈاسا
وہ باباکواس کے متعلق بتارہا تھاتواسے دل میں تھو ڈاسا
افسوس ضرور ہوا تھا کہ اس مخلص سی لڑکی کواس نے
غلط نمیردہا تھا۔

دو سری طرف کھڑی تھی۔ وراصل یہ ایک ہی گھرکے دو سری طرف کھڑی تھی۔ وراصل یہ ایک ہی گھرکے دو بورشن تھے۔ دونوں پورشنو کے گیٹ اور عمارت بالکل الگ ہی تھی لیکن لان کو صرف یہ خوب صورت باڑھ الگ کرتی تھی بنانے والے نے جیسے انہیں باڑھ الگ کرتی تھی بنانے والے نے جیسے انہیں کرائے بردینے کی غرض سے بنایا تھا۔ موجد کے کہنے پر عثمان صاحب کل شام آئے تھے اور اسے گھر لے دیا تھا۔ سعد فقا۔ وہ شام کوہی اپناسامان اٹھا کرلے آیا تھا۔ سعد والیس آیا تو وہ بھی آجا تا اس کی سعد سے بات ہوگئ

منے۔ وہ شارجہ گیا ہوا تھا۔ اپنے والدین سے ملنے۔
اس کی والدہ کی طبیعت کچھ خراب تھی اس لیے انہوں
نے اسے بلالیا تھا ورنہ وہ لمبی چھٹیوں میں ہی جا تھا۔
تین مال پہلے جب وہ برمنگھم سے آیا تھا تواس کی ملا قات پہلے دن ہی سعد میں اس کے والد شارجہ میں پاکستان کا رہنے والا تھا لیکن اس کے والد شارجہ میں باکستان کا رہنے والا تھا لیکن اس کے والد شارجہ میں جاب کرتے تھے۔ وہ سہلے مال ایک ہی ہوستل میں سے لیکن اس ہوستل میں سوائے سعد کے اور اس کے کوئی لیکن اس ہوستل میں سوائے سعد کے اور اس کے کوئی اور مسلمان نہیں تھا۔ جبکہ پہلے والے ہوستل میں مصری 'یمنی' اردنی' انڈین پاکستانی لڑے بھی تھے۔ پہلے اور مسلمان نہیں تھا۔ جبکہ پہلے والے ہوستل میں مصری 'یمنی' اردنی' انڈین پاکستانی لڑے بھی تھے۔ پہلے موستل میں مصری 'یمنی' اردنی' انڈین پاکستانی لڑے بھی تھے۔ پہلے ہوستل میں مصری 'یمنی' اردنی' انڈین پاکستانی لڑے بھی تھے۔ پہلے ہوستال کانام اور بیناڈو تھا وہ مرا ہولنز تھا۔

ہو س مام ،ور بیادو سادو سر بہو سر سات ددنم مسزامیت سے ملنے آئے ہو۔ "تھوڑی سے ردد بدل کے ساتھ اس نے اپنی بات دہرائی۔ ددنہیں میں نیا کراہید دار ہوں۔ "

واله گرد "خوشی آس کی سبز آنکھوں میں واضح طور بر نظر آئی تھی۔ اور پھراس نے اپنے سربر ہاتھ مارا تھا۔ در میں تبھی تبھی بالکل بھلکڑ ہوجاتی ہوں حالا نکہ بابا نے بتایا بھی تھا کہ مسزامیت لندن جارہی ہیں اور ساتھ والا گھر خالی ہورہا ہے۔۔۔۔ اور بیہ مسزامیت جاتے ہوئے ملی بھی نہیں۔ آخر کو اندمین تھیں نا ہماری ازلی دستمن۔ ''وہ ہسی۔

در جیلواجیا ہے اب شہیں صبح مبح بھاگ کربارک میں نہیں آتابڑے گا۔ شوروغل سے گھبراکر۔ " دمخیروہاں ہمیشہ شوروغل نہیں ہو ماوہ سب نیوایئر تائث کی وجہ سے تھا۔ لیکن میراارادہ تھا شروع سے کہ ہم کوئی الگ ابار شمنٹ لیں گے۔ " دمم اسکیے رہو گے یہاں۔" دمیراایک دوست سے سعد دہ بھی رہے گا۔"

''میراایک دوست ہے سعد دہ بھی رہے گا۔'' ''کیسا ہے۔'' دہ باڑ کے اور قریب ہوئی تھی۔ ''اجیما ہے۔''موحد نے جیرت سے اسے دیکھا۔ ''طردا کا تو نہیں ہے۔'' دہ اس کے لان میں اوھرادھر نظردو ژارہی تھی۔

ابنار کون 258 کی 2016

انڈے' آلو کچھ بھی جو پکا لکایا مل جائے۔ ویسے میں سب کچھ بہت اچھا لکا لیتا ہوں۔''اس نے کچھ اس انداز میں کہاکہ امل ایک وم ہنس پڑی۔

''اس میں بھلا ہننے کی کیابات ہے کیا ہیں جھوٹ پول رہا ہوں وہ ناراض ہوا۔''جب ماما استال جلی گئیں تو میں بایا کے ساتھ بجن میں ان کی مدد کر باتھا۔ بایا ایساتو نہیں پکاسکتے تھے جیسا ماما کیکن پھر بھی گزارہ ہوجا ما تھا۔۔ اور صرف دو سال بعد میں نے بابا کی مدد کے بغیر ہی بہترین ڈنر تیار کیا تھا۔''اس کے کہتے میں فخرسا تھا۔ اب کے امل نے اپنی مسکرا ہے کوچھیایا تھا۔ اب کے امل نے اپنی مسکرا ہے کوچھیایا تھا۔ ''دروری تہمیں میرا ہنسا برالگا۔''وراصل مجھے بوں

ہے۔ اس نے براسا منہ بنایا۔ تاہم اب وہ خاموشی سے اس کے ساتھ جل رہاتھا۔

لگاجیے کوئی عظم الری ائے شکھ اپ کی تعریف کررہی

دیکیاناراض ہو گئے ہو؟ اور بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔

''کیوں بھلا۔ میرائم سے ناراضی کا کیا رشتہ بنآ ہے۔''ایک لمحہ کووہ جب سی کر گئی۔ دوں میں مصا

''ہاں ٹھیک ہے ''کین آئین سوری۔ دراصل۔ شامی بھی بعض او فات میری ہنسی سے چڑجا ہاتھا۔ میں مجھی بھی یوں ہی سوچے سمجھے بغیرہنس پڑتی ہوں۔''وہ وضاجت کررہی تھی کیکن وہ اس کی طرف و سکھے بغیر اس کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا۔

''وہ شای .... ہشام اس روز میں نے شہیں اس
کے متعلق بنایا تھانا .... میرے بردے امول کابیٹا ہے۔
وہ اگرچہ میرا ہم عمرہ کیکن دہاں پاکستان میں وہ بحثہ
میرا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ بچھ سے سو سال برط
ہو ... ''اس کے ہونٹ ذراسا کھل کر بند ہوگئے تھے۔
در شہیں کیا بناؤں موحد عثان کہ آج کل وہ کتنا بریثان
ہوں۔ بیاں ہوں موحد عثان کہ آج کل وہ کتنا بریثان
ہوں۔ بیاں بھی بہت زیاوہ دن تو میں اس سے ناراض تھی لیکن اب نہیں
ہول۔ بیاں بھی بہت زیاوہ دن تو میں اس سے ناراض رہ
ہوں۔ بیاں بھی بہت زیاوہ دن تو میں اس سے ناراض رہ
اور میں سال ہوں اور میں اس کے لیے بچھ بھی نہیں
اور میں بہاں ہوں اور میں اس کے لیے بچھ بھی نہیں

''نمیں تو۔دہ بے حد سنجیدہ اورکم گوسا ہے۔''
دہتم سے بھی زیادہ۔'' دہ بھر ہنسی تھی اور موحد کو سنجی نہیں آئی تھی کہ وہ اس بات کا کیا جواب و ۔۔
کیونکہ آج ہے بہلے بھی کسی نے اس سے یہ نہیں کما تھا کہ وہ شخیدہ اور کم گو ہے۔ اس کا اپنا خیال تھا کہ وہ کانی باتونی ہے۔ لیکن شاید اس لڑکی سے تو کم ہی ہوگا۔
مانی باتونی ہے۔ لیکن شاید اس لڑکی سے تو کم ہی ہوگا۔
دہتم کب آئے ہو او ھر۔'' اس کا جواب سے بغیر اس نے اگلاسوال داغ ویا تھا۔

"رات کو ۔ بابا کے دوست نے یہ جگہ دیکھ کرلینڈ لیڈی سے بات کرلی تھی پہلے۔ رات بابا آئے تو ہم آگئے۔ بابا آج واپس چلے جائمیں گے یا بھرکل۔" "تہمارے بابا کمال ہیں۔" وہ اشتیاق سے تھوڑا ساتا سے جھی۔

"اور ماما .... "مجریک دم جیسے اسے یاد آگیا کہ اس کی ماما تو اسپتال میں ہیں اور اس نے نحیلا ہونٹ دانتوں تلے دبالیا۔

''تموری بیجه خیال نہیں رہا۔'' ''بابااندر آرام کررہے ہیں۔ بیس ذراگروسری کے لیے الجسٹراسٹور تک جارہاتھا۔''

"تو چلویس بھی جارہی ہوں۔ بیں باہر گیٹ پر تمہارا انظار کرتی ہوں۔ "وہ باڑھ کے پاس سے ہٹ کر شاید گھر کے اندر کی طرف جارہی سی ہے۔ "عجب چبکو لڑکی ہے۔ "اس نے سوچا۔ اور بیہ ساتھ والے گھر بیس رہتی ہے تو خوا کو اہ وقت ہمڑب کرے گی خبر بیس بھی صاف صاف کمہ دوں کہ مجھے نصول وقت ضائع کرنا ہر گر بہند نہیں ہے۔ "اس نے ول ہی ول میں موجا اور باہر نکل آیا وہ اس سے پہلے ہی گیٹ کے باہر کوئی کھڑی تھی۔

"م بہلے کہاں سے گرو مری لیتے تھے۔؟" "سے کام بیشہ سعد کر ہاتھا۔ میں توبس آج ہی جارہا مول…. میں نے سوچا بابا کے لیے پچھ بنالول۔" "اور جب سعد نہمیں ہو ہاتو پھر کیا کرتے ہو۔" وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ "نچرا لیے ہی کام چلالیہ اہوں۔ ڈبل روٹی کے ساتھ

ع ابنار **کون 25**9 می 2016 🗧

ےاس کی بات سننے لگا۔ ود نہیں ۔۔ بیہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ کوئی باپ اتنا ظالم كيسے موسكتا ہے كه مال سے چورى سو"اسے مشام اوراس ک والده کی بریشانی کاخیال افسرده کر گیا۔ و انہیں خرمیرے مامول ظالم تو نہیں ہیں... آخر انیس سال تک تو .... "اس نے فورا"ہی دفاع کیا تھا۔ "السے سنبھالنااب مشکل ہو گیا تھا۔ بعض او قات وہ سارے کیڑے بھاڑ ریتا تھا۔ وہ شیاہ دولہ تو ہے ہی کیلن اے C.P کی بیاری بھی تھی ۔۔ مای اے بھی جانے نہ دیتی اس لیے ماموں اسیس بتائے بغیر.. ''وہ سالس کینے کور کی تھی۔ ''شاہ دولس بھتے ہونا۔ چھونے سروالے ' ودنهیں۔ عموحدنے تفی میں سربالایا تھا۔ ''ہاں شاید بیمال شاہ دو لے۔ نہیں ہوتے۔ وہال یا کشان میں کئ فیملیز ایسے بچوں کو در گاہ پر چھوڑوین ئىں-كىلن سب تهيں-" والمينے بيوں كو-"وہ اور بھی جيران ہوا تھا۔

الکن مای ... برامطلب ہے شای کی ماما انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی و تف کردی ہے ...

بتا ہے موحد بھی تم انہیں دیکھو تو تمہیں گے گا آئہیں محبت کے ضمیز ہے گوندھا گیا ہے۔ سرایا محبت و شفقت ہر لھے اپنے بچوں پر شار ہوتی "قربان ہوتی۔ اور ان کی حالت کیا ہوگی ہیں اندازہ کر سکتی ہول۔ میں بیال بیٹھ کر بھی ان کے آنسوؤں کو محسوس کر سکتی بیول بین شامی ہوں ۔ لیکن شامی ہوں ۔.. ایکن شامی مقان کے کمرے میں بیٹھی روتی رہتی ہیں۔ لیکن شامی عفان کے کمرے میں بیٹھی روتی رہتی ہیں۔ ایسے کہ عفان کے کمرے میں بیٹھی روتی رہتی ہیں۔ ایسے کہ کلیجہ بچھتا ہے۔ ایسی ہوتی ہیں ناما میں۔ "اور موحد کو کلیجہ بچھتا ہے۔ ایسی ہوتی ہیں ناما میں۔ "اور موحد کو کموش کی کو مشش کو دیکھا جس کی سبز آنکھوں میں آنسوؤں کی دھند تھی اور وہ بلکیں جھیک جھیک کر آنسو بینے کی کوشش کر رہتی تھی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے ہشام کی ریشانی کا بوچھ کراسے اداس کیوں کیا۔

در نیم اتنا کر سکتی ہو کہ عکمٹ کٹاؤ اور کل کی سمی الائٹ ہے واہس جلی جاؤ۔ "اس کے ساتھ ساتھ چلتے موںد عزمان نے جل کر سوچا۔

''بہائے اس نے ہرمشکل کیے بیں میراساتھ دیا میرے بایا تو بہاں تھے نا اور جب دادی بہت نیال بیں بہار ہوئی تقیس تو تب دویا بھیجو تو تنین دن بعد حبدر آباد میرے ساتھ رہاتھا۔ زویا بھیجو تو تنین دن بعد حبدر آباد ہے آئی تھیں۔''اس کی سبز آ تکھوں بیں اداسی چھاگئی میں ادر بھی دیر کے لیے وہ حب کر گئی تھی۔ ''توب' یہ لڑکی کس قدر پوکتی ہے۔''موجد عثمان نے

سوجا تاہم ازراہ مردت بوجھ لیا۔
""تہمارا میاموں زاد آخرا تنابر بینان کیوں ہے۔"
"دھد."اس نے چلتے چلتے ترک کر موجد عثمان کی طرف دیکھا۔ اور موجد کویتا نہیں کیوں لگا جیسے اس کی آئکھوں میں لیحہ بھر کے لیے چمک سردا ہوئی ہو۔ جیسے موجد عثمان کا شامی کی بریشانی کے متعلق بوچھنا اسے اتھاں گا ہو۔

"دراصل" "اس نے ایک کمھ کے لیے سوجا کہ موصد عثمان کویہ بات بتائی جا ہے یا نہیں .... شامی نے خاص طور برائے منع کیا تھا کہ وہ کسی ہے جی کہ اپنے والی کو بھی اس کے متعلق نہیں بتائے گی۔ اور اس نے والی تھا بھی کرلیا تھا لیکن یہ تو موحد عثمان تھا جو نہ شامی کو والی جے شاید بھی اکستان بھی منیں جانا تھا تو اس نے شمای کا دکھ جو دراصل اس کا بھی نہیں ہوئی تھی۔ جتنا حرح بھی نہیں تھا۔ اور کل شامی ہوئی تھی۔ جتنا شامی بریشان ہوئی تھی۔ جتنا فرد کھی تھا لیکن وہ تال گئی وہ کھی ہے اس کا جی سے بات کرنے کے بعد مقبل اس کا بھی شمای بریشان ہوئی تھی۔ جتنا کو تھی ہی بریشان ہوئی تھی۔ جتنا کر کے بریشان ہوئی رہی کو منع کھی۔ اب جب شامی کا خیال کر کے بریشان ہوئی رہی کو منع کھی۔ اب جب شامی نے پالے سے بھی بات کرنے کو منع کھی۔ اب جب شامی نے پالے سے بھی بات کرنے کو منع کیا تھا تو وہ کیے انہیں بتا گئی تھی لیکن موحد عثمان۔ کو منع کی تھی لیکن موحد عثمان۔ کے پاس کھڑی ہو کر اے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان جرت کھڑی ہو کر اے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان جرت کھڑی ہو کر اے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان جرت کھڑی ہو کر اے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان جرت کھڑی ہو کر اے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان جرت کھڑی ہو کر اے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان جرت کھڑی ہو کر اے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان جرت کھڑی ہو کر اے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان جرت

اہے اپنی خاموش زندگی میں بیہ ہلچل اچھی آلی تھی انو کھی سی۔ اور بیہ لڑک میں بھی کچھ انو کھی ہی تھی۔ اتنا بولنے سے اس کے جبرے بھی ضرور تھک جاتے ہوں ے۔وہ لبول پرمد هم ی مسکراہٹ لیے گیٹ کھول کر اندر جلا کیا۔ جن کی معلیہ پر سارا سامان رکھ کروہ بیڈ روم میں آیا توعمان صاحب تیار کھڑے تھے۔ "ارےبابا آپ کمال جارہے ہیں۔" "ہاں یار اسپتال سے فون آگیا ہے۔ میرا ایک برانا پیشنٹ ہے اسے میری ضرورت ہے۔"وہ ایک دم اواس ہوا تھا۔

وولیکن میں نے تو آپ سے کماتھادو تین روزرہیں

یرے پیں۔ ''ہاں میں نے بھی سوچا تھالیکن یار کیا کروں۔ تم تو خود کمہ رہے تھے بر منگھم آنے کو تو 'جلو تیا رہو جاؤ چلتے

، دنہیں میں آج نہیں جاسکتا بابا مجھے کام ہے کچھ۔ اہمی کچھ سامان ہوسٹل میں بھی بڑا ہوا ہے۔ میں کل یا يرسول آجاؤل گا-"

''اوکے میری جان۔''انہوںنے پیارے اس کے بال بمحيرے

"باباً یہ ساتھ دالے گھر میں پاکستانی فنملی ہے باب اور بیٹی ....وہی لڑکی اامل کے متعلق کل میں نے آپ کوبتایا تھا۔۔۔وہ اور اس کے پایا۔۔" ' گُلّہ۔ پھرتوا کھی بات ہے آگر میرے یاں وقت ہو باتو ضروران ہے ملیا مجلو پھر بھی سہی۔ "وہ چلے گئے اوروہ بیزروم سے اٹھ کرلاؤ جیس آبیشاتھا۔ کھودریو وه يول بي بعيفار باخاموش .... بابااندر تصيبدُروم ميس پھر جھي گھر کتنا بھرا بھرالگ رہا تھا۔ سیج تو کہہ رہی ہے امل۔ کھر کیسے خالی اور وہران ہوجاتے ہیں ان دو ہستیوں کے بغیر۔شوخ و شریر تووہ بھی بھی شیس رہاتھا بجین میں بھی نہیں کیکن ماماتے کومے میں چلے جانے کے بعد وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حالا نکہ جب تک وہ وہاں تھا برمنگھم میں بابا کے ساتھ توقہ بہت توجہ دیتے تصاس بر-اس کاجی چاہ رہاتھا کہ اس خالی گھرمیں کوئی

''موحدنے اس کے جمرے سے نظریں ہٹا میں۔ بلاشبہ اس کی سزر آنکھوں میں مقناطیسیت تھی اور مسبیح چرے پر بلاکی کشش۔

''ہاں چلیں۔''اب دونوں خاموشی ہے چل رہے تصے موجد نے دو تین بار اس کی طرف دیکھالیکن وہ خاموش مھی شایدوہ ہشام کے متعلق سوچ رہی تھی۔ يكايك اس نے اپنے ول ميں اس لائے مشام کے ليے عجيب ساجذبه محسوس كيا بمجه حسدت ملتا جلتا سااور چھروہ آپ ہی شرمندہ ہو گیااور اس نے بل ہی دل میں خود کو سرزنش کی وہ اس کا کزن ہے اور اگر وہ اس کے کیے بریشان ہورہی ہے تو بچھے کیا۔ اس نے کندھے

قبیس آج دو سری بار اس سے ملا ہوں۔اور بیہ خود بی زبردسی- خیریب پتانهیں وہ کیساہو گااس کا کزن اس کی طرح خوب صورت اور ہینڈسم سا ظاہرہے اس کا ماموں زاد جو ہے۔" وہ ایک بار پھرہشام کے متعلق سوچ رہاتھا۔ کرو سری خرید کروہ واپس آئے تو گھر کے گیٹ پر رک کراس نے موحد کی طرف دیکھا۔ '' و میں شام کو تمہارے بابا*ے ملنے آول گی۔*'' ''کیا اماؤں کی طرح حمہیں اباؤں سے بھی ملنے کا شوق ہے۔"وہ خوش ولی سے ہساتھا۔اس کامور کافی اجھا ہو گیا تھا۔ سامان خریدتے ہوئے وہ مسلسل این رائے دین رہی تھی بلکہ کھھ ایسی چیزیں بھی خریدلی تحقیں جووہ خریدنے کاارادہ نہیں ریکھتا تھا۔نہ صرف بیہ

کی ریسیپی بھی بتادی تھیں۔ یہ الکیب بات تھی کہ موحد كوايك ريسيهي بھي ياد ميس ريي ھي-"الال اور الباسدونول ہی بچول کے لیے اہم ہوتے ہیں اور دونوں کے بغیری کھر وہران اور خالی ہوجاتے ہیں اور رہے بات مجھ ہے زیادہ کون جان سکتا ہے موحد عنمان كه مال توميس نے ديکھي ہي نهيں اور باب ميري كم عمری میں ہی جھ سے دور جلا کیا تھا۔۔۔ اور سالوں بعد لهیں...."بات اوھوری جھوڑ کروہ جھیاک ہے اسے لیٹ مین گھن گئی تھی۔ موجد کھے دہر وہال ہی کھڑار ہا

کہ اس نے خریداری میں مدکی تھی بلکہ دد چار ڈشنر

آگر رہے تو اس کے پاس کے نزویکی گھرول میں سے
ضرور انہیں وعوت وی جاتی ہے یا گھاٹا گھر بھجوا ویا جاتا
ہے۔ ظاہر ہے آنے والوں کو گھر سیٹ کرتا ہو تا ہے۔
نئی جگہ۔" وہ نان اسٹاب بولے چلی جارہ ہی تھی۔
"نہاں وہ تو تھیک ہے لیکن میں وہ۔۔۔ رات میں
ہوسٹل جاؤں گا اور دوستوں کے ساتھ ڈنر کروں گا۔"
اسے بوں ایک اجنبی لڑکی کے گھرڈ نر پر جاتا کھے اچھا
نہیں لگ رہاتھا۔۔

" فخیر… بید تو تم بهانه بنار ہے ہو میں جانتی ہوں تہمیں کمیں نہیں جاتا… مجھے اچھا لگے گااگر نم آئے تو…" دہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

''اور ہاں جمجھے دو تین سبز مرچیں دے دو ہتم نے لی تھیں نا۔ میراخیال تھا گھر پر ہوں گی لیکن نہیں ہیں۔' وہ اٹھا وہ اس کے ساتھ ہی کجن تک آئی تھی۔ ''ارے یہ سامان ابھی تک یماں ہی بڑا ہے تم نے سی دانہیں۔''

"ہاں بس وہ " وہ اندر آگئی تھی اس نے پہلے فرائی کھول کراس کی کولنگ جیک کی۔ اور پھر۔ سامان نکال نکال کرر کھنے گئی جو فرج میں رکھنے والی تھیں وہ وہاں فرج میں رکھنے جالی تھیں وہ وہاں مرکھیں۔ وہ جیس کے اس کام کرتے دیکھی اس کے لئین اس نے اس کادل یک بارگی دور گئی میں جھے جیسے۔ اس کادل یک بارگی دور کئی میں تھی جیسے جیسے۔ اس کادل یک بارگی دور سے مرکبی کے فیات کھی۔ سے دھر کا وروہ کھے جیران جران سمالین ول کی تھیا۔ سے دھر کا وروہ کھی جیسے جیسے۔ اس کادل یک بارگی دور اس کے ہاتھ میں فرنج فرائیز کی بلیٹ تھی۔ ساتھ اور اس کے ہاتھ میں فرنج فرائیز کی بلیٹ تھی۔ ساتھ میں کی وہیں کی دور اس کے ہمنے پر ہی مانچسٹراسٹور سے خریدی تھی۔ مانچسٹراسٹور سے خریدی تھی۔

المجمع المساحة مريدي مي المساح المريد الموكاتمهار المريد المحصية المساحة مسنح ليج بهي كول كرديا موكاتمهار الما الماليط كئة اورثم ني مجمع بهي نهيس يكايا - بي نا - " المالي ليكن مجمع بهوك نهيس تهي - ميس دراصل المزي موكميا تقا - " آجائے اور بہت ہولے۔ وہ خواہ مخواہ بی ہوسئل جھوڑ کر آگیا ہاں زندگی کا احساس تو ہو تا تھا۔ باہر کوریڈور میں ہے گزرتے طالب علموں کے قدموں کی جاپ ہنسی، قبقیے 'باتیں 'ہوسئل کے 6 فلور تھے اور طلبابھی اتنے ہی تھے وہ بابا کے جانے سے یک وم بے حد قنوطیت محسوس کررہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ اٹھا اور لیب ٹاپ آن کر کے اپنا ادھورا کام کرنے لگا۔ پتا نہیں کتنی ٹاپ آن کر کے اپنا ادھورا کام کرنے لگا۔ پتا نہیں کتنی ویک اٹھا۔ سامنے دہی کھڑی تھی امل شفیق ہے حد فریش اور ترو تازہ ہی۔

ر من ریاد اسے بول اجانک این لاور نج میں کھڑے دیکھ کراہے خوشی ہوئی تھی۔

''سوری۔ گیٹ کھلاتھاتو میں آگئی۔ پہلے بیل دی تھی لیکن تمہاری ڈور بیل خراب ہے اسے ٹھیک کروالو۔ جھے یاد آگیاتھا کیہ مسزامیت نے جان ہوجھ کر ڈور بیل خراب کردی تھی۔وہ ایسی ہی تھیں گڑ ہڑ گھٹالا تسم کی۔''

'ڈگڑ بڑگھٹالا۔"اسنے امل کی طرف دیکھا۔ ''مطلب کہ ذرا خطرناک پراسرار سی گڑ بڑ کرنے ''

'''اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ جس پر کتابوں کاڈھیر بڑا تھا۔ امل نے ایک ہاتھ سے کتابیں ایک طرف کیس اور معربی

ہ جی۔ ''تم باباسے ملنے آئی ہو لیکن بابالو چلے گئے۔'' ''کیا۔۔۔ تم ہو کمہ رہے تھے۔۔۔'' ''ہاں بس جانا پڑا انہیں۔ میں نے تتہیں بتایا تھا نا

کہ وہ ڈاکٹر ہیں۔"

''میں دراصل ایک اور کام سے بھی آئی تھی۔ بیہ

گنے کہ تم اور تمہارے بابا آج ڈنر ہمارے ساتھ

گریں۔ لیکن خیراب بابا چلے گئے ہیں تو تم آجاؤ تا۔"

''لیکن اس کی کیا ضرورت ہے۔"وہ بو کھلایا۔
''لیکن میرے خیال میں تواس کی ضرورت ہے بلکہ

رواج ہے... ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی پردوس میں

بنار ہی ہول منس کا۔"

«میری مامابهت احیها بلاؤ بناتی تھیں۔" بے انتہار بى اس كے لبول سے فكلا نقا۔ پھرجسے اپنى بے اختیارى

دمیں نے کہانا تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں شايدنه آسکول-"

' د جلو کوشش کرنا آسکے تو۔ "اب کے اس نے ا صرار نہیں کیا تھا اور جلی گئی تھی۔ پلیٹ میں فریج فرائیز کے تین جار ٹکڑے ہی بڑے تھے۔اس نے پھر یلیٹ اٹھالی اور اسی رغبت سے کھانے لگا۔

مشام گلاس ونڈوے ناک ٹکائے باہرد مکیم رہاتھا۔ مسیح سے وقفے وقفے سے بارش ہورہی تھی کیلن اس ونت یک دم ہی بارش میں شدیت آئی تھی اور وہ موسلا دھار برس رہی تھی۔ ہشام پچھ ور پہلے ہی مٹناک روم میں آیا تھا آگر جہ ابھی یانج ہی ہے تھے لیکن باہر ایک دم اندهیرا چهاگیافها \_\_ تھوڑی تھوڑی دیر بعدیجل جملتی اور بادل زورے گرجتے۔ ہشام نے مفکر اچھی طرح اینے سراور کانوں کے گر دلینٹا اور بھرچرہ شنتے ے لگادیا یک دم ہی بجلی زور ہے جیکی اور باہر کاسارا ماحول روش ہوگیا۔ ہشام کی نظر گیٹ پر برای۔ برستی بارش میں کوئی گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ اس وقت کون باہر گیاہے۔چوکیدارتو آج دوبہر میں ہی بیٹے سے ملنے عِلاً كَمِا تَقَالِهِ بِحَلِي بِعِرْجِيكِي تَقَى

"اس کے طلق سے چیج کی طرح نکلاتھااس بارش میں بھلاماماوہاں گیٹ پر کیا کررہی ہیں۔وہ تقریبا" بھاکتا ہوا اندرونی گیٹ کھولتا بر آمدے کی سیڑھیاں بھلا نگرابارش میں بھیکتا گیٹ کی طرف بھاگاہ

₩

(باقی آئنده شارے میں ملاحظہ فرمانیں)

"اب بير كھاؤ ميں تمہارے ليے چائے لاتی ہوں۔ طِائياكاني،"

''ہاں۔''وہ چونکا۔ ''جوائے ٹھیک ہے کیکن وہ میں خود مینالوں گا۔'' د دلیکن و میکن کو جیمو ژو میری دادی کهتی ہیں کہ آگر كمربين عورت موجود ، وتو مرو يجن مين تمسايالكل بهي

، یاں سات ''ہاپ کیکن سے تمہمارا گھرتو نہیں ہے تم محصٰ دعوت دیے آئی ہو۔" وہ سٹیٹایا تھا لیکن بہرحال اسے جواب

" الانتوبيس كب ال تحرير ملكيت كادعوا كرري ہول۔"وہ ہمی گئی۔

' دلیکن اس وفتتِ نو میں یہاںٍ ہوبی نا۔'' وہ اس کا جواب سے بغیروایس پئن میں جلی گئی تھی۔ وہ جیران سا بینهٔ ایجه دیر اینے سامنے پڑی پایٹ کو دیکھارہا۔ گولٹرن م ولڈن خستہ فرج فرائیز....اس نے ہاتھ بردھا کرایک مكڑا اٹھایا ۔۔۔ اور پھریلیٹ میں ایک طرف کہ جب الٹا۔ بھوک تو واقعی لگ رہی تھی۔ اس نے عکرا منہ میں ڈالا۔اور جب وہ چائے لے کر آئی تووہ پلیٹہاتھ میں اٹھائے بڑی رغبت سے کھارہا تھا۔ امل نے جائے كأكب تيبل يرركها-

"ممنے ایے کیے سیں بنائی۔" " ننیں ایک تو اس لیے کہ میں لیج کر کے آئی تھی۔۔اور کافی کابیہ بڑا مک بھی اینے اندر انڈیلا تھااور ود سرا میرے بلیا اب جیران ہونے کے بعد پریشان ہونا شروع ہو گئے ہول کے۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے ہول ئے کہ میں پڑوی میں وعوت دینے گئی ہوں یا سمندریار اور اب پریشان ہورہے ہوں گے کہ کمیں پروس میں كوئى خطرناك لوگ تو آگر آباد نهيں ہوئے اور ...." دوتم کو تهیں آنا ج<u>ا سے</u> تھا۔ "اس نے برامنایا تھا۔ سین امل نے اس کی بات شنی ان سنی کردی۔ " ويو من جاري وي ونرير آنا ما در کھنا۔ آگر تم مجھ خاص کھانا جاہو مشرقی کھانا تو بنادو ویسے میں سیخنی ملاؤ

#### مھولے برکھ یا دول کے

الحمدالله ووكرن "كى كاميابي كالبك اور سال وكمل ہوا۔ كاميابي تے اس سفريس مارى مصنفين اور تاريبن بہنیں ہارے ہم قدم ہیں۔ فاری کامصنف سے دلی وجذباتی تعانی ہو تا ہے۔ ایسا تعلیٰ جوان کے دلوں کو جکڑے رکھتا ہے۔ ہماری فار تنبی مستفین سے ایسی ہی وابسٹلی رکھتی ہیں۔ فار تنبی مستفین کے بارے میں ہمیشہ جاننا جاہتی ہیں۔ الدزا وذکرن کی سمالگرہ کے موقعے پر مستفین ہے ایک خصوصی سروے کا اہتمام کیا ہے۔ سروے کے سوالات درج ذیل ہیں۔

1 - آپ کااور کرن کاساتھ کنے سالوں پر محیط ہے؟

2 - آپ کی سالگره کاون گھروالوں اور اخباب میں کون لوگ یا در کھتے ہیں اور آپ کومبارک بادر ہے ہیں؟ 3 - لکھنابہت وقت اور ذہنی فراغت جاہتا ہے۔ لکھنے کے علادہ آپ کی دیگر مصروفیات کیا ہیں؟

4 - کوئی ایساوا قعہ ہے؟جس کامشاہرہ آپ نے بہت قریب ہے کیا الیکن کوشش کے باوجود کھ نہائیں-

## والمراجع المرادات

یملے "نامے میرے نام" میں شرکت کی مجر بالا عنوان ایک افسانه بهيجا جو جنوري ' 2004 ميس كمان ميس بي شائع ہوا۔ اس افسانے کی اشاعت نے مجھے اتن خوش اور حوصلیہ دیا کہ میں نے بحقیت مصنفہ بورے اعتماد کے ساتھ اینی تحریب نه صرف کمان میں بلکه دوسرے شاروں میں مجفی جیجنی شروع کردیں۔ کران میں این محریر کی اشاعت ديكي كريجهم محسوس بوأكه اب لوگ " رابعه افتخار "كوايك مصنفہ کی حیثیت ہے بہجائنے لگیں گے۔ کران نے نہ صرف بجھے ایک نام اور متنام دیا بلکہ میری اعدائے بھی کی۔ 2۔ اب توقیس بک وغیرہ کی دجہ سے تشریبا" سب کوی سے ددستوں کی سالگر دیا در ہتی ہے مگراس کے ملاوہ میری سالگرہ کے دن ام ِ ابو کا فون سب ہے ہملے آیا ہے ' ہید ہ یں جنوری وہ واحد سالگرہ تھی۔جب شبح شبح ابوجی نے نون کر کے این شفقت بھری آداز میں ''سالگر، مبارک''سیں کہا۔ ای ابو کے ملاوہ نلی محائی' عائشہ باجی' شمسہ باجی میرے تمام اساور نئس جن کے ناموں کی فیرست :ست کبی ہے مگر کچھ ایسے اساور نث جو بہت قریب ہیں میرے ان میں سامعہ 'کرن' مومنہ' علینہ،' آنسہ' فیننان گل' احمہ



رالعدافتخار

1 ۔ میرااور کرن کاساتھ تقریبا "چودہ پندرہ سال پرانا ہے' ایک قاری کی حبثیت سے کرن سے رشتہ بنا' سب ہے



علی' سعد' آمنه اور عائشه شایل ہیں' بیہ سب میری سانگرہ کا ون نه صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ گفٹ بھی دیتے ہیں' ان سب کے علاوہ میرے میاں جی یعنی عارف صاحب کی طرف سے دیا گیا گفٹ ہرسال شاندار ہو ملے بیوں کے سائھ ل کر بھے دش کرنا 'سالگرہ کا کیک کاٹنا پھرڈنر کردانا۔

ہیشداچھاللہ ہے۔ 3۔ بالکل تیجے 'لکھنا کم از کم میرے لیے تو واقعی بہت وفت اور زہنی فراغت انگتا ہے کیاں وہ دن تھے جب ایک ئی نشست میں افسانہ لکھ لیٹی تھی مگراب دو بچوں کے ساتھ اور گھر کی تمام تر ذمہ واربوں کے ساتھ لکھنا واقعی وفت ما نکراہے ایسے میں میرے زئن میں کمانی کاجو تانابانا بنآ ہے اس کی با قاعدہ بنائی کرنے کے لیے زات کوہی وقت نکالنایر تا ہے۔ لکھنے کے علاوہ میری مصروفیات کو کنگ کرنا اورائيے گھر كوصاف متھرار كھنا محانا سنوار ناہي بھى بھى سلائی جھی خود کرلیتی ہوں میری کو کنگ کی ہیشہ تعریف ہی

4- باه... كيا سوال كرديا؟ اس سوال يرتودل سے آج آه ی نگل ہے ' میں نے خون کے رشتوں کو حق داروں کا حق کھانے اور دولت کے لائج میں خون سفید ہوتے دیکھا ہے۔ برادران پوسف نے توجو کیاوہ سب ہی جانتے ہیں مگر ہماری ای اور ہم بینوں اور بھائی نے جود یکھا اور محسوس کیا وہ شاید کوئی دو سرا بھی نہ سمجھ سکے میں بہت کوشش کے باوجودِ ایک بہت پیارے' بہت قریبی شخص کی دہ کیمائی نہ لکھے سکی جو اس کی زیرگی کے چھتیں سااوں پر محیط تھی اور میرے قلم کویہ تحریر لکھنے سے روکنے والا بھی وہ پیار تھا 'وہ احرّام تھا جو بچھے اس مہمان دوست سے تھا ادر اس سے وابسة رشتول سے بھی اور اینے اس مران دوست کی . جدائی کے بعدیس نے وہ قلم ہی توڑدیا جس سے میں حق تلفى كى يە كمانى لكصناچا ئىتى تقى-

 کن اور میراساتھ بہت برانا ہے۔ اتنا برانا کہ جب لفظوں سے آشائی تھی مرمفہوم بوری طرح سمجھ میں نہیں آتے ہتھے۔ کرن ہی نہیں ویکر رسائل اور اخبارات بھی پڑھتی تھی کہ میری امی کومطالعے کی عادت تھی اور ان ے ہم سب بمن بھائیوں میں بھی آئی۔ جب تھوڑا برے ہوئے اور ہائی اسکول میں آئے تو ہم ساری بہنیں اور کزنز ابنال کون 265 می 2016 ایس

مل کراینا جیب خرچ جمع کرتیں ادر پھرنے کی بجائے پرانے رسالے خریدتی تھیں کہ جتنے میں ایک نیا آ آ تفاائے میں ہم تین یا جار خرید کیتے تھے۔

2۔ حاربے ہاں سالگرہ منانے کارواج نہیں ہے۔ جھے تو خود این سالگره کا دن باد نهیس رہتا۔ البتہ فرینڈز نہیں بھولتیں۔وہی وش کرتی ہیں اور کیک وغیرہ کا ہتمام جھی۔ 3۔ لکھنا میرا شوق ہے۔ اس کیے جننی بھی مصرونیت ہو اس کے لیے وقت نکال لیتی ہوں۔ میں ایک پرائیویٹ تعلیمی چین کے کریکولم و نگ ہے وابستہ ہوں۔ میں صبح نو ہے شام پارچ کے تک میں آفس میں ہوتی ہوں۔اس کے

بعد كمراوربس-4۔ میرے ساتھ اکثراد قات ایسا ہو آئے کہ میں کی وانتے کو جاہے کتنای قریب سے دیکھ لول مرجب اے للصنے کی کوشش کروں توبری طرح ناکام ہوجاتی ہول ہے۔ سمجه بی نهیں آنااور سارے الفاظ جیسے ہاتھ چھڑا کر کہیں ددر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر کھے عرصے بعدوہی واقعہ بوری شدت سے حملہ آور ہو تاہے، قلم ہاتھے میں بیڑا تاہ اور بوری کمانی کی صورت میں صفحات پر بگھرجا تا ہے۔ ایسے میں دور جانے والے الفاظ بھی بھاگ بھاگ کر میری طرف آنا شروع ہوجاتے ہیں۔ بھی ایسابھی ہو تاہے کہ کئی کا کہا ہوا ایک جملہ یا کسی ہے سنا ہوا آدھا ادھورا واقعہ جینھے بٹھائے بوری کہانی میں ڈھل جا تاہے۔

سب سے پہلے تو کرن کو اس کی سائگرہ کیے موقع پر ڈھیروں ڈھیرمبارک باد۔ مجھے سے بات یہاں سے لکھتے ہوئے ہے انتما خوشی ہو رہی ہے کہ اس سائگرہ یہ ہمیں پھرسے ایک معیاری کران پڑھنے کویل رہاہے۔ 1۔ کرن کا اور میرا ساتھ کتنا پر انا ہے اور کتنے سالوں پر محیط ہے۔ یہ تو اب سیج میں یاد ہی شمیں ہے۔ میں نے " فرحت اشتیاق"کاناول-" ده ایک ایساشجر بهو"کرن می<u>س</u> یڑھا تھا۔ تب سے ہی با قاعد کی سے کران کیتی ہوں۔ ورنہ اس سے پہلے امی کرن کے خاص تمبری لیتی تھیں۔ پھر 2010 میں میری میلی تحریہ کران میں چھیی۔ تبے اب تک کرن سے ایساناطہ جڑا ہے جو کہ ابھی کمہ قام م اوراگر اللہ نے جاہاتو آئندہ بھی ای طرح بناکسی رکادٹ کمے

2۔ جناب میری سالگرہ جنوری کی 23 کو ہوتی ہے (آپ سب یاد کرلیں) تھرمیں تقریبا" سب ہی کو یاد رہتی ہے۔ کیونکہ جمعونی می قبیلی ہے توسب کو ہی ایک دوسرے کے فام دن ادر مواقع یا در ہے ہیں۔ سب سے بہلے تو جی جو بلامسے آیا ہے رات کے بارہ کچے وہ میری کرن معمومہ کا ہو تا ہے۔اس کے بعد اب جھلے دو سال سے بھابھی وش کرتی ہیں۔اور ای اگر اس ٹائم جاگ رہیں ہو<u>ل</u> تو... درند الطلے دِن صبح كودش كرتى ہيں۔ ابوكيك لے آتے یں۔ ای پند کا کھانا بنادی ہیں۔ میری دوست ہے ابیہا شاوو ضروروش کرتی ہے۔ جمعہ گفٹ کے۔شام میں کزنز و فيره چكر لكا ليتے ہيں۔ خاص كر معصومہ ضرور آتى ہے دہ بھی بمعه گفٹ۔ آور آج کل توقیس بک اور SMS کا زمانہ ے تو جو كزنز اور دوست دور ہيں وہ ان ذرائع سے وش کرتے ہیں۔ تو جناب تقریبا" ساری رات بارہ بجے سے الطے دن مک بیہ سلسلہ یو نئی چلنا ہے۔ بیچے ستے توروستوں کے ساتھ ل کر بہت وحوم دھام سے سالکرہ مناتے تھے اور خوب بلا گلا کرتے ہتھے۔ کیونکہ تباحساس نہیں تھاکہ ایک بورا نیمتی سال ہم پیچیے جھوڑ آئے ہیں۔اب قطعی سالگرہ منانا اچھا نمیں لکتا۔ بس خوش ہوتی ہے کہ کھر والے اور دوست احباب ماد رکھتے ہیں اور وش کرتے ہیں۔اس سے زیادہ شیں۔بس اب میں رعاموتی کہ جس طرح بحبيلا سال خرو خربت سے گزر گیا۔اس طرح ہی اللہ كرے آنے والا مال مجمی خيرو عافيت سے گزر جائے

(آين) 3 - میری زندگی کے روزوشیب میں میری سیاسے ہم اور پندید؛ مصروفیت بر صنااور لکھنائی ہے۔ باتی توجی عام ی انسان و بول اور عام ی ہی مصروفیات ہیں۔ جو کہ کسی بھی گھر لیولاکی کی ہوسکتی ہیں۔ میری ایک سب سے بڑی عادت کہ مجھے رات کولیف سونے کی عادت ہے تواس حساب سے صبح بھی لیٹ ہی ہوتی ہے۔ پڑھائی حتم کرنے کے بعد اب گریہ تی ہوتی ہوں۔ ہمارا گھر بہت برا ہے۔ اور الله كابست كرم ہے كيہ ہركام كے ليے ملازم ہيں۔ ہم لوگوں کو زیادہ تر صرف کین ہی دیکھنا ہو تا ہے۔ میونکہ کو گنگ ہم لوگ خود کرتے ہیں۔ اور مجھے ہر کام طریقے اور سلیقے ہے۔ سلیقے ہے کرنا پہند سیں ہے۔ سلیقے ہے تر بیمی مجھے پہند شیں ہے۔ ان سارے کامول کو کیمیٹتے سمیٹتے مجھے تقریبا" رات کے

بارہ تو بج ہی جاتے ہیں۔ بھی اپنے کیڑوں کی ڈائز یننگ وغیرہ كىل كوكنك كاشوق ہے - نئ نئ چيزي رائے كرتى رائى موں خاص کر سوئٹ ڈسٹنز۔ کیونکہ میٹھا کھانا اور بنانا دونوں ى بند من - اور لكھنے يو ھنے كاكام ميں رات كو مكمل فارغ ہو کے سکون سے بیٹھ کر کرتی ہول۔

میری سب سے بڑی مصروفیت میری ایک سال کی جھیجی ہے زینیا فاطمہ کانی ٹائم اے بھی رہنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اے میرے بغیر کہیں چین سیس ملا۔بس کی ہے جی میری

مفرونیت جو کہ مجھے خاص نہیں ہے۔ 4۔ واقعہ تو ایسا کوئی مجھی خاص نہیں دیکھا کہ جس پہ خاص طور بر میجی لکھ سکوں۔ ہاں اگر سی حالات اور وا تعات کی بات کی جائے تو وہ میرے مل و رماغ ہے بہت ا اڑات جھوڑتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت زار اور ہمارے نہ ب کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا عِارہا ہے۔اس بدول و کھتا ہے توان ساری چیزول اید ، کھ لکھنا جاہتی ہوں آور دو سرامہ کیے ۔ میں نے اپنی زندگی میں م کھے ایسے لوگ کے کردار اور کھی ایسے روسیامے ضرور دیکھے ہیں۔ جنہوں نے زہن دول یہ حمرے اثر ات چھیوڑے۔ ان بير انشاء الله تمهى نيه تمهى ضرور لكھو**ں كى - تمر للھنے** ميں میری مثال منیزنیازی کی "جیشه در کردیتا ہوں" والی ہے۔ پھرجب ادارے ہے کرن دالوں کی کال یا کوئی میسیم آتا ہے۔ تب احساس تشکر کے ساتھ ساتھ احساس شرمندگی ہمی کھیرلیتا ہے کہ پار میں اس قابل نہیں ہوں۔ مگر آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہرموقع یہ مجھے یاد رکھتے ہیں۔اور شامل ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ اُللّٰہ کرے کہ کران کو الیمی بزارون سالگرین دیکهنانصیب مو**ن ا**ورای طرح ایجهجاور مخلص ساتھیوں کا ساتھ رہے۔ (آمین)

بشرئ سيال

1 - الحدالله كرك عدابتكي كوجارسال موسع بي-2 - میری سالگره کارن سب گھردائے یاد رکھتے ہیں۔ میری جان میری زندگی میرا بھائی سب سے پہلے رات کو ای وی کردیتا ہے۔ پھر میری بمن میری فرینڈ شاکلہ اور فاطمه بھی رات کوبی وش کرتی ہیں۔ میرے اسٹوڈ نئس دش کرتے ہیں اور اکثر او قات سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ 3 \_ الصنے کا کام بیرے لیے ایسے ہے جیسے سانس لینا کھانا

بینا الکھنے کے علاوہ بڑھاتی ہوں جو میرے نزدیک ایک عبادت ہے۔

4 ۔ بہت ہے واقعات کو قریب ہے دیکھنے کا اتفاق ہو تا ہے۔ ایک را کر داور ہے۔ ایک را کر کر داور ماحول میں ہی ہوتے ہیں۔ ایک کمانی جے لکھنے کا بارہا سوچا گرا بھی تک لکھنے کا بارہا سوچا گرا بھی تک لکھ نہیں بائی۔ میری ایک اسٹوڈنٹ کی مدر گرا بھی تک لکھ نہیں ورجس طرح حالات کا شکار ہو میں اس پر لکھنے کے باوجو دا بھی تک لکھ نہیائی۔

فرح بخاري

کرن ڈانجسٹ کی بوری ٹیم کو سالگرہ کی بہت بہت مہار کاور سردے میں شامل کرنے کابہت شکریہ۔

آ ۔ کرن سے میرا رشتہ بطور قاری کے تو بہت پرانا ہے ،
شاید کالج کے دنوں سے ۔ لیکن بطور را سریہ رشتہ چارسال برانا ہے ، شارجہ میں رہتے مقرد فیت کی نوعیت کچھ ایسی محلی کہ ایک سال میں ایک کمائی لکھتی تھی۔ اب سوچی ہوں تو بنسی آتی ہے۔ بھلا ایسی بھی کیا سستی۔ یعنی وہ کام میں مرہ کے جسم میں اور ذمہ داریوں میں بری طرح پس کررہ مرہ کے ۔ البتہ گرشتہ دو برس سے میرے لکھنے کے کام میں میں تیزی آئی ہے اور دجہ صرف وہ ذہ نی سکون ہے جود طن ایس ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میہ سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میں سکون اور آرام ہمیشہ آگر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی میں سکون اور آرام ہمیشہ سکون اور آرام ہمیں سکون اور آرام ہمیشہ سکون آ

برقرار فرمائے آبین۔ 2 ۔ میری سالگرہ 19 اگست کو ہوتی ہے۔ گھروالوں اور دوستوں میں سب ہی کونہ صرف یادر ہتی ہے بلکہ وش بھی کرتے ہیں۔ عمر کے سنجیرہ دور میں تو دیسے اب صرف بچوں کی سالگرہ منانا ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی بچا پی خوشی اور مرضی ہے کیک وغیرہ لے آئمی تو مسکراکر کیک کائے ہوئے تصویر ضرور ہنوالیتی ہوں آکہ واٹس ایپ پر بمن ہوئے تصویر ضرور ہنوالیتی ہوں آکہ واٹس ایپ پر بمن بھا کیوں کے کروب میں بھیج دول۔ کیونکہ تقریبا اسب ہی بمن بھائی دو سرے شہروں میں رہتے ہیں تو بھیجنا بھی اجھا گاتا سان دو بھی مکہ کرفیش ہوئے ہیں۔

لگتاہے اور وہ بھی دیکھ کرخوش ہوتے ہیں۔
3 \_اجھا سوال ہے کیکن اسے پچھ یوں ہونا جاہیے تھا کہ
روز مرہ کی مفرو فیات میں ہے لکھنے کے لیے دفت کیے
نکالتی ہیں کیم از کم شادی کے بعد توبیہ طال ہوجا آھے آئی
تو بھی جی دوجار بیرا کر اف چوروں کی طرح لکھ آئی
ہوں۔ بھی یوں بھی ہو آہے کہ سالن میں چچے چلارہ ہیں

اور کوئی جملہ یا ڈائیلاگ سوجھ جانا ہے۔ جے فورا "ہی
آنج دھیمی کرکے لکھنے بھاگنارڈ ناہے کیونکہ میں ایک اونے
ورج کی بھلکڑ ہوں۔ دوبارہ لکھ پانا میرے لیے ناممکن ہو تا
ہے۔ویسے میری دیگر مصروفیات آج کل صرف گھر سنجھالنا
ہے۔ جس کی اب عادت می ہوگئی ہے۔ البتہ تین سالہ
سنے کی شرار تیس کنٹرول کرنا کائی مشکل اور تھکادیے والا

کام ہے۔ 4 ۔ آپ کے آخری سوال نے آج ایک درد بھری یاد کو

پھرے نازہ کردیا ہے۔ ایک داقعہ جس کا میں نے بہت قریب سے مشاہرہ کیا اور جس پر ہادجود کوشش کے قلم اٹھانے کی ہمت خود میں نہیں پاتی میری کزن کی زندگی سے متعلق ہے۔ جو گزشتہ دو برس سے اب ہمارے در میان

نہیں ہے۔
میں آئی کہ بقینا" ذہائت بہت کچھ ایک بی بات سمجھ
میں آئی کہ بقینا" ذہائت بہت کچھ ہے۔ لیکن براول کی
اطاعت اور فرمانبرداری اس ہے بھی بہت اوپر کی چیز ہے۔
خصوصا" والدین کا دل دکھا کراولاد بھی خوش نہیں رہ سکتی۔
میری کرن نے زندگی ایے ڈھنگ سے گزار نے کی کوشش کی اور ایسا کرنے کے لیے اس کے ہاس تھوس دلا کل اور جواز تنے لیکن اس کی کوئی دلیل کوئی بھی جواز دنیا والوں کوتو کیا مطمئن کرتے کہ خود ای کے کام نہیں آئے اور دس میالہ ازدواجی زندگی بچھتادے اور ندامت کے ساتھ گزار میالہ ازدواجی زندگی بچھتادے اور ندامت کے ساتھ گزار ہو بچھے ہو بچھ بیش آیا اس پر کمانی لیکھنے کی کوشش میں شاید بچھے ہو بچھے بیش آیا اس پر کمانی لیکھنے کی کوشش میں شاید بچھے ہو بچھی کامیابی نہ ہو کیونکہ اس کی یا دے دل آج بھی درد ہو بھرچا آہے اور دل ہر گزیہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو تا کہ اب وہ ہمارے در میان نہیں ہے۔
کہ اب وہ ہمارے در میان نہیں ہے۔

#### نزبت جبين ضيا

1 - سب ہے ہملے کرن کو سالگرہ کی ڈھیرساری محبت بھری پر خلوص مبارک باداللہ پاک ہمارے "کرن" کو ہمیشہ بوں ہی چکتاد مکتا اور شاد بادر کھے۔ (آمین ثم آمین) میرا اور کرن کا ساتھ کئی سالوں پر محیط ہے۔ مجھیں اس دقت ہے جب میں خود برکی تھی ہوش سنبھالا تو "کرن" کو گھر میں دیکھا بس تب ہے ہی چیکے چیکے پڑھنا شروع کردیا" پھریارہ یا تیرہ سال کی عمر میں "ڈائری کے اور اق" سلسلے میں انعام تیرہ سال کی عمر میں "ڈائری کے اور اق" سلسلے میں انعام

رہتاہے اس کے علاوہ آرث اینڈ کرافینیں کے بے شار کام جن میں دوھ ورک اور جبولری میکنگ جوٹ ورک، تنیشول کے شوپیز ' ربن ورک ' بومک ورک ورائی اربحمنٹ فوائل ورک بینٹنگ کیروں کے ٹائی اینڈ ڈائی' امیبرائیڈری اور کیڑوں کی سلائی بھی خود کرتی ہوں' طوہ یوری پیزاے نے کرکیک تک خود بناتی ہوں۔ 4 سامایا ... بهت زیردست سوال ہے دد سرے لفظول میں شاید د کھتی رگ پر ہاتھ رکھ دینے کے مترادف بھی تو واقعہ کوئي شيں ہے اِنسان کی اپنی زندگی' حالات' واقعات' او پنج جَجُ ' للخِيالِ مُحروميال ' نادانيال 'عُم ' خوشی ' سمجھوتے ' نہ جانے لیے لیے حالات سے کزارتی ہے اور این زندگی ہے زیادہ محمرا میلالعہ میرے خیال میں کسی اور کا متیں کر کتے۔ جتناايي زندگي كو ديكها "گزارا اور جو پچھ ليا اور ديا جن جن حالات سے گزری کئ بار دار جایا کہ کاغذ علم لے کر لكهول - بهت مجه لكهول - ليكن بريارنه جائے كيوں وہ سب لکھ نہ پائی۔ شاید میرے اندر کے ڈرنے مجھے ابھی تك ايماكرنے سے روك ركھا ہے۔ يا شايد ميں مجھ لوكوں کے چرول کو بے نقاب شیس کرنا جائتی۔

مصباحعلى

سب ہے پہلے تو کان کو کامیابی کی ایک اور منزل طے

کرلینے پر عد دل ہے مبارک بادپیش کرتی ہوں۔

ہوا۔ تب ہے اس کی کشش کشش کفل ہے ذیادہ

محسوں ہوئی۔ بھلے دوسال کاساتھ 'لیکن ان دوسالوں میں

کرن اور اپنا تمام سفر طے کیا۔ بس یہ مت بوچھنا کیے؟

ناہوائی جماز 'نا میٹو' نہ ریل 'بس یوں سمجھ لیس منی بس فاک جھوٹے۔ (جھوٹے) ہے کس کس مکس اسٹالز کی

فاک جھوٹے۔ (جھوٹے) ہے کس کس مکس اسٹالز کی

فاک جھائی 'نیٹ کھ گالا۔ بھائی کی مشیں 'مسلیوں کے

فاک جھائی 'نیٹ کھ گالا۔ بھائی کی مشیں 'مسلیوں کے

نا آگیا ہے اس ماہ کا۔ وہ لے لو۔ ''لیکن بجھے تو اپناسفر مکمل

نیا آگیا ہے اس ماہ کا۔ وہ لے لو۔ ''لیکن بجھے تو اپناسفر مکمل

نیا آگیا ہے اس ماہ کا۔ وہ لے لو۔ ''لیکن بجھے تو اپناسفر مکمل

مناس ہے ہیں پڑھوں گی ضرور 'تو اس حساب سے ہیں تو

دسال میں ہی بہت پرائی قاری اور ہم جولی بن گی 'نا کیوں

دسال میں ہی بہت پرائی قاری اور ہم جولی بن گی 'نا کیوں

بھی حاصل کیا۔ جوش میں آگر نورا "ہی ایک افسانہ تھی لکھ دیا ادر وہ شائع بھی ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد شادی ہو گئی۔ پڑھتی تو رہی مگر لکھ نہیں پائی اب تقریبا" آٹھ نوسال سے پھرسے رابطے میں ہوں ان شاء اللہ اب یہ رابطہ برقرار سے گا۔

2 - میری سالگرد کادن الحمد للد کھروائے واست احباب سب یادر کھتے ہیں۔ میری سالگرہ کم اکتوبر کو ہوتی ہے تو تمیں سمبررات کے بارہ بہتے ہی میرے پاس میسجز آن شہری ہوجاتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے یکے اور نساء وش کرتے ہیں۔ شادی شدہ بیٹیوں کی کاڑ آئی ہیں۔ قبع تک ماشاء اللہ ان گنت و شغر آجاتی ہیں اور میہ سلہ فیم بک برجی چلمار ہتا ہے وہ سرے وان رات بارہ ہے تک بید سلہ جاری رہتا ہے۔ الحمد للہ میں اس معالمے میں بہت کی وں کہ میری فیلی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک میں بہت کی وں کہ میری فیلی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک بیت کرنے والے دوستوں سے بہت کی وں کہ میری فیلی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک بیت کرنے والے دوستوں سے بہت کی ورائے وی کے تعلق ان اور میت کرنے والے دوستوں سے نوازا ہے ایس کے تعلاوہ ان اور گوں کے میسجز بھی آتے تو بی اللہ پاک میرے فیلی میرے فیلی میرے میں وائد پاک میرے فیلی میرے ورائ ورائ کو سلامت رکھے (آمین فیلی میرے فیلی میں واللہ میں کو سلامت رکھے (آمین فیلی میرے فیلی میرے فیلی میرے فیلی میرے فیلی میرے فیلی میرے فیلی میں)

3 - ہاں جی النہ کے لیے تو ذہنی فراغت اور یکسوئی ضروری ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت کو مشش اور کیکے کا ہرے کہ بہت کو مشش اور دکیجے کر ٹائم مبنیج کرنا پر آئے۔ افرولڈ لکھنے کے ساتھ ساتھ میں گھرکے سارے کام کرتی ہوں۔ بقول میرے رشتے داروں ورست احباب کے کھانا بہت بمترین بناتی دول۔ مناف میکڑین اور اخبارات میں میرا کچن شائع ہو تا

این میرا پن شابع ہو آ 2 ۔ اب دو سرے سوال کی طرف میرا سالگرہ کاون پیشکی عمل ایک میرا سالگرہ کاون پیشکی این میرا

ميدف آصف

ب ہے پہلے کرن کی سالگرہ پر آپ سب کو دلی مبارک باد پیش کرتے ہیں۔

1 ۔ شروع ہے خواتین آور شعاع کوہی تنکسل کے ساتھ مراحا کرن جہی جمی راج لیا جاتا تھا۔ تاہم بچپلے سال ہے با قاعد گی ہے کرن کو جمی پڑھنا شروع کیا۔ دن بددن بڑھتا اوا نکھار اور نے اور برانے لکھار بول کی آمدنے کرن کے معیار کو بڑھایا 'کہانیوں کا انتخاب مزید بہتر ہوا ہے۔ اب

کرن کو ہر مہینے یو ھنے کادل جا ہتا ہے۔

2 - شادی ہے بہلے تو گھروا کے سمرپرائز دیتے تھے۔ یہ ایسا سرپرائز تھا۔ جس کے بارے میں پتا ہو تا تھا۔ جھوئی بس جسپ کر گفٹ رہی کررہی ہے۔ فرینڈز کوانوائیٹ کیا جارہے ہیں بہلے آنس میں کیک گفتا۔ کولیک ہے ڈھیرول تا تھا۔ کرلیگ ہوتے تو تو کونز جم ہیں۔ ای نے تعلیم میں واخل ہوتے تو ہیں۔ ای نے ایک فرمائش پر مزے دار بریانی پکائی ہوئی ہوئی۔ بہت ہے وائن بھی ہوئی۔ بہت ایک کوئی اجھاسا انجوائے کیا جا آ۔ شادی کے بعد کیک گفتا ہے اور پھرڈنر سے بالی نے کوئی اجھاسا انجوائے جس شانیہ (بنی) اور اس کے پایا نے کوئی اجھاسا انجوائے جائے ہوئی کی جو ہمیں دے دیا جا تا ہے۔ بو ہمیں دے دیا جا تا ہے۔ ہو ہمیں دے دیا جا تا ہے۔ ہو ہمیں دے دیا جا تا ہے۔ ہو ہمیں دے دیا جا تا ہے۔ ہمارے کرید تی ہے۔ ہوا ہا ہے۔ ہمارے کوئی آجھاسا کے دیا جا ہے۔ ہو ہمیں خودی ختم کردی ہے۔ ہوا ہا۔ کے دیا ہو تا ہے۔ ہمارے کے دیا ہو تا ہے۔ ہو ہمیں ہوتا ہے۔ گھریلو کے دیا ہے۔ گھریلو کی کتاب کے کر بیٹھ جاتا۔ کم میرونیات ہے۔ کار میکھ جاتا۔ کم میرونیات ہے۔ گار کی گاب کے کر بیٹھ جاتا۔

بهت احیا لگتا ہے۔ 4 ۔ بعض دفعہ دکھ ایسے ہونے ہیں۔ جن پر قلم اٹھانا' بہت مشکل ہوجا تا ہے۔ ایک کزن کی ڈیتھ ڈاکٹر کی لاپروائی کی وجہ سے انتمارہ سال کی عمر میں ہوگئی۔ اسے دانت کی معمولی تکلیف پر ایسا انتجاشن لگادیا گیا' جس سے ری ایکشن ہوگیا اور بعد میں اس کا انتقال ہوگیا۔ یہ کمانی لکھنا بہت مشکل امرہے۔

(باقی آئندہ)



تین دن پہلے پورا پاکستان جش منالیتا۔ ناج تاج گاگا کو نے

ہمجے لوگوں میں ہمت ہی نہیں رہتی وش کرنے گا۔

ار کان اپنی صلاحیت کی میعاد پورا کر لیتے ہیں اور میرا خیال

ادر کان اپنی صلاحیت کی میعاد پورا کر لیتے ہیں اور میرا خیال

ادر کان آفات کو بھی وش کرماہے 'میرے تو آپ بسن ہمائی

ہم سب میں شروع ہے ہی الگ ہے۔ "امان ہمی ہمی کہ تی ہمی کہ بی اور ابا

ہم سب میں شروع ہے ہی الگ ہے۔ "امان ہمی ہمی کہ تی ہمی کہ دیا ہو گئی اور ابا

ہم سب میں شروع ہے ہی الگ ہے۔ "امان ہمی ہمی کہ تی ہمی کہ دیا ہو گئی اور ابا

ہم سب میں شروع ہے ہی الگ ہے۔ "امان ہمی ہمی کی تی ہمی کہ تی ہمی معلوم نہیں کہ تا ہو ہمی معلوم نہیں کہ تو ہمی معلوم نہیں کہ تو ایس کے بات ہمی میں ابنا آپ تو و سے کے دن ہیں یا جانے گئی اب ہمی دو سیے کو گوان وش کے کے دیسی کو گوان وش کی کے دیسی کو گوان وش کے کہ دیسی کو گوان وش کی کرے 'ہاں بچ یاد آیا میری دو سرے مبروالی آیا ۔.. ان کا کرے 'ہاں بچ یاد آیا میری دو سرے مبروالی آیا ... ان کا کرے 'ہاں بچ یاد آیا میری دو سرے مبروالی آیا ... ان کا کرے 'ہاں بچ یاد آیا میری دو سرے مبروالی آیا ... ان کا کرے 'ہاں بچ یاد آیا میری دو سرے مبروالی آیا ... ان کا کرے 'ہاں بچ یاد آیا میری دو سرے مبروالی آیا ... ان کا کرے ایک میں ہو آیا ہے۔

رات بار برجے ایک میں ہے ۔ ایک ہے۔

'' آج تمہاری سالگر ہے 'دیکھو ہمیں یاد سے ناب ''
سے تو یہ دیش لیکن مجھے ان کی یاد میں مخنی کمانی انجھی طرح معلوم ہے۔ غالبا ''میں نے اپنی سکھڑ آیا کے ناک میں دم کررکھا تھا' چاگا سٹروک کر'ناہنے و'میں انہیں جڑانے کے لیے بانی بھی دیسے بیتی' یو چاگئے کیلے فرش پر اباکو یاؤں رکھنے کی اجازت نہیں تھی لیکن بابدولت ڈھیٹ دوجھا ہے ۔

لا بھاگ جاتی۔

3 ۔ آپ نے تو ہے کہ دیا جی الکھنادقت اور فراغت مانگا ہے 'میں نے تو سمال تک سناہے کہ تنمائی بھی ضروری ہے ' سکین لیمین کریں جھے میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں 'یا ہوں سمجھے لیس ایک زبردست صااحیت ہے کہ میں بھرے مجمعے میں بدیئے کر بھی آرام ہے لکھ لیتی وں 'لیمین کریں۔"اک رات کا رنگ '' جب لکھا گھر میں شادی اور میں ہے حد منسرون بھی ' آرھی رات کواٹھ کر لکھ لیا تھا۔ بس اک

الله واقعات مشاہرات تو بہت ہے ہیں 'کین آک جیتا عالما بندہ ہے نظر میں اس کی کوئی کل سید ھی نہیں ہے ' عالما بندہ ہے نظر میں اس کی کوئی کل سید ھی نہیں ہے ' استے ہناہ روما زمان نہیں ہوی کو کھانے کو بڑو نا اسے کہتی اس کی بلاسے مرے بیلم 'اور بھی خود جان وسینے والا اوجا تا ہے 'بہت مشاہدہ کمیا اس ر 'کیکن انہی تک فافظ اور کر نہیں تو بھرا تلی سالگر ہیں۔



سوال کرتے رہو۔"(سنداخمہ بن طنبل) سیسی قابل کا مدد گار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ' فرائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ ' جس نے مومن کو قتل کرنے میں ایک لفظ بھر بھی بردی تووہ اللہ تعالیٰ ہے ایسی حالت میں ملے گاکہ اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان لکھا ہو گا'اللہ کی رحمت سے ناامیر۔ ''(سنن این ماجہ شریف)

مونی اللہ جئے اگر تہیں پتاجل جائے کہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کے باس ہے تو بھر رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ تلاش کروجس کے باس تمہارا رزق ہے۔

جرا جہاں دورائے آتے ہیں دہاں سوچ آئی ہے جس آدمی کے پاس راستہ ہی آیک ہو اسے سوپینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔

ا ننده رسنا جا بو توموت قیامت ہے اور مرنا جا بو تو زندگی قیامت ہے۔

جئے سخی تب سخادت کرے گاجب سائل بھی موجود

جَا گناه گار گاگنادعا جزی پدا کررها موتوده بچسکتا ہے۔ جرا چھوٹی نیکی کو بھی جھوٹی نیکی نہ سمجھتا 'چھوٹے گناہ کو بھی جھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔

تا آگرایک ہاتھ اللہ کے لیے رکھوتوساراوجودہ اللہ تعالی کا ہوجائے گا۔

مسزتگهت غفار.... کراچی

\_ كوئى اور ہے

اور فداکے برکرے تو دہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے جلتے ہیں اور جب جالل سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو سلام کتے ہیں اور دہ جو اپنے پر دردگار کے آگے سیرے کرکے اور (بخزوارب سے) کھڑے ہو کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ (الفرقان۔ ۳۳۔ ۱۳۳)

ہیں۔ ہم متنفس کو موت کا ذا گفتہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا بورا بولہ دیا جائے گا۔ توجو شخص آتش دوزخ سے دور رکھا گیا اور برخ گیا اور دنیا کی زندگی بہشتہ میں داخل کیا گیاوہ مراد کو بہنج گیا اور دنیا کی زندگی تو دحوے کا سامان ہے۔ (آل عمران۔ ۱۸۵)

اینے نفس کودد سرول پر ترجیح دینا

حفزت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

فرمایا۔

'دعنقریب تم لوگ میرے بعد ترجیحات (ایے نفس کودد سرول پر ترجیحویا) اور تابیندید وامور دیکھوگ۔"

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے عرض کیا۔ ''یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم میں سے جو محض اس زمانے کو بائے تو کیا کرے ؟'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اپنا و پرواجب ہونے والے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اپنا و پرواجب ہونے والے حقوق ادا کرتے رہو اور اینے حقوق کا اللہ تعالی سے حقوق ادا کرتے رہو اور اینے حقوق کا اللہ تعالی سے

ج برد کون 270 کی 2016

کے پاس آئے اور بولے ہمیں آپ سے ایک سوال كرنائے كىكن اس كاجواب ہميں الگ الگ د بہتھے گا۔ "آسيانے فرمايا" يو جھو کيا يو جھناہے۔" ان لوگوں نے یو جھا 'وعلم بہتر ہے کہ دولت ؟'' حضرت على في انهيس ترتيب وارجواب ديا-علم بمترے کیونکہ مال خرج کرنے سے گھٹتا ہے اور علم 'خرچ کرنے ہے بردھتا ہے۔ ۲ علم برنز ہے کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہواور علم تمہاری حفاظت کر ہاہے۔ س علم بمترہے کیونکہ علم والے کے دوست زیادہ اور مال والے کے دسمن زیادہ ہوتے ہیں۔ س علم بهترہے کیونکہ علم نبیوں کا دریثہ ہے اور مال فرعون منمروداور فارون کاوریة ہے۔ مرعون منمروداور فارون کاوریة ہے۔ سلمی نصیر کراچی

دوستی اور بیار ایک دریا میں گھومنے طلخے۔ پیار دریا میں گر گیا۔ کیونکہ پیار اندھا ہو تاہے۔اس کے پیچھے دوستی بھی گر گئی جمیونکہ دوستی مجھی ساتھ نہیں

تبيله نازش راؤ .... او كاژه

مال أور محبت بوعلی سینانے کہا"ابی زندگی میں محبت کی سب سے اعلامتال میں نے تتب دیکھی ،جب سیب جارتھے اور ہم پانچ تب میری مال نے کما بچھے سیب بیند ہی

حداداجد....کراچی

خوب صورتی کے بمترین راز اکھول کی خوب صور لی کے لیے اسے ہاتھوں ے صدفہ دیں۔ ﴿ آواز کی خوب صورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ پہرے آنگھوں کی خوب صورتی کے لیے اللہ کے

میں شکار ہوں کسی اور کا مجھے ماریا کوئی اور ہے مجھے جس نے بحری بنا دیا وہ تو بھیڑیا کوئی اور ہے کنی سردیاں بھی گزر تنئیں میں اس کے کام نہ آسکا میں لحاف ہوں کسی اور کا مجھے اور متا کوئی اور ہے مرے رعب میں تووہ آگیا مرے سامنے تووہ جھک گیا مجھے لات کھا کے ہوئی خبر مجھے پیٹتا کوئی اور ہے فائزه بھٹی .... پتو کی

خوش نصیب انسان حق کے قریب رہتا ہے۔ وہ ہوس اور حسرت سے آزاد ہے۔ وہ فناکے دلیں میں بقا ئ مسافر ہے۔اس کا دل جلوہ نور سے معمور ہے۔وہ ایے آپ برراضی ہے۔اپی قسمت ایے نصیب ہے راضی ہے۔ این زندگی پر راضی ہے۔ اپنے حال پر راضی ہے۔اپنے حالات پر راضی ہے۔اپنے خیالات بر راصی ہے۔ اپنے فدا پر راصی ہے۔ بیشہ بیشہ راضی ملام ہو خوش تصیبول کی خدمت میں۔ (واصف على وأعف)

ریمانور رضوان.... کراجی

طلبه كادهرنا امتحان پانچ کھنٹے اور تیجاس تمبر کا ہونا جا ہے۔ ہر تمیں منٹ کے بعد مشورے کے لیے وقفہ ہے۔ جمنیں ایک ''فری ہٹ'' دیں جس میں ہم اپنی مرضى کے ایک سوال کاجواب این مرضی سے للھیں۔ ملے میں منٹ کا ''یاور کیے ''رکھیں جس میں تگرال کمروامتحان کو کمرے ہے باہرر تھیں۔ 🖈 اگر کسی سوال کا جواب غلط ہو تو ''ریویو" کا اختیار ہونا چاہے۔ ماکہ ہم کتاب سے تقدیق کر فوزىيە تمريث\_ تجرات

ن ابنا کرن 271 کی 2016

در مولوی صاحب ایک مسکے کاهل او چھناہے اکبر رات کو آفس کاکام کرتے کرنے میں صوبے بربی مو جاتا ہوں 'رات کو جب میری آنکھ تھلتی ہے 'تو دیکھنا ہوں 'کہ میری بیوی بیڈ پر سوئی ہوئی ہے 'اور اس کے اوپر ایک رضائی ہے 'اور اس رضائی سے نور چھلک رہا ہوت حضرت 'میں بہ جاننا جاہتا ہوں کہ میری بیوی کی وہ کون سی ایسی نیکی یا عمل ہے 'جس کی بدولت اس کی رضائی میں سے اتنا نور چھلکتا ہے ۔۔۔۔ ؟''

مولوی صاحب ''ابے گدیفے' تو ضرور مرے گاکس ون ' میہ نور نہیں چھلکتا' بلکہ تیری ہوی رات میں تیرا موہائل چیک کرتی ہے' پاس ورڈڈال کرر کھاکر۔''

### \_\_برانه جاءو\_\_

نسین وجب تو کسی دستمن پر تیرچلائے تو بیہ جان کے کہ تو بھی اس کے نشانے پر ہے۔ (حکایت سعدی) مسئر .... کہرو ڈیکا خوفے تنسوبمائیں۔ پہرے کی خوب صورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں۔

یک ول ی خوب صورتی کے لیے ابنے دل میں اللہ کی ادب الیں۔

کی اورسائیں۔ پئر وہاغ کی خوب صورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سحدہ کریں۔

وانىيەعامرىيەكراچى

القوال اخترى ال

کے خبر کی نہ آئھیں ہوتی ہیں کہ آنسوؤں سے کھری ہوں نہ ول ہو آئے کہ اندیشوں سے اٹا ہو۔ خبرتو خبرہوتی ہے کسی انجان ملا قاتی کی طرح جو مسکرائے نہ رلائے 'بس احوال سفرہنا ہے اور پھردور چلاجائے۔

اس کی مخلوق کی خبرخوائی پر ابھارتی ہے اور دو سمری دل میں اپنی نیکی کا دشتہ بنانے کی طرف لے جاتی ہے میں اپنی نیکی کا محمد زبید اکرتی ہے افر دو سمری دل میں اپنی نیکی کا محمد زبید اکرتی ہے افران سے دور کرتی میں اپنی نیکی کا محمد زبید اکرتی ہے افران سے دور کرتی ہے۔

میں اپنی نیکی کا محمد زبید اکرتی ہے افسانوں سے دور کرتی ہیں اپنی برائی کا حساس پیدا کرتی ہے۔

میرف اپنی برائی کا حساس پیدا کرتی ہے۔

میرو ڈیکا سیدہ نبیت زبرا۔۔۔ کمرو ڈیکا سیدہ نبیت زبرا۔۔۔ کمرو ڈیکا

ما ہرا مراض چنتم

میں نے ان سے بوچھا اس کی کیا تدبیر کریں جس کی آنکھوں کو لیکا ہے دل پر زخم لگانے کا کھنے گئے وہ 'انور صاحب! آپ بھی کتنے بھولے ہیں میرے باس اٹھا لائے ہیں کیس زنانے تھانے کا میرے باس اٹھا لائے ہیں کیس زنانے تھانے کا (انور مسعود)

سر نور ایک نوجوان مولوی صاحب کے پاس گیااور کہنے

200



الله کو یا یا تو ماک بی لیں گے عم مجمی امرت شمھ کے بی تیں گے ورمذ لوں ہے کہ دا من دل میں جندماتنیں ہیں گن کے جی لیں گے

ترژناشیر ای دائری میں تحریر دعایش آتی تقیں دعایش آتی تقیں راج لدیم

متنی د عایش آتی ہیں سب مانگ لیں ہمنے متنے د ظینے یاد تھے سادے کر بیٹے ہیں کئی طرح سے جی د کھاہے گئی طرح سے مرجیھے ہیں لیکن جاناں! کسی مجمی صورت میرے ہوکر نہیں دیتے

گریاشاہ کی ڈائری بیں تحریر نوشی کیانی کی عزل دکتا ہمی ہیں ملیک سے ملتا ہمی ہیں ہے یہ دل کہ تیہ بعد سنجلت انجی ہیں ہے

یہ شہر کسی آیئہ کردار بدن :بر الزام لگائے ہوئے ڈرتا بھی ہیں ہے

اک عرسے ہماس کی تمنّا می بی بے خواب وہ چاند جرا تکن میں اُتر تا تھی جہیں ہے

میرول میں تری مادے منظر میں فروراں ایسے میں کوئی د یکھنے والامبی بنیس سے

عالت وسيد كى دارى بى تحرير بشر بدكى عزبل تشييول كام محم لو الهوا بر لكت است دل به ده نام محمى للهة بوسة در لكتاب

واستائی توسادون عری جا در تانی فونسور ساخت محصر مورج کا سعر لگتاہے

روبی کی ڈاٹری میں تحریر محن تعری کی نظم

سُن لیا ہم نے نیفسلہ تیرا اودس کرا داس ہوسیجے دہن بیٹ پاپ کھ فالی ہے دہن بیٹ پاپ کھ فالی ہے میسے ہم تمام نیات کھو چھے دل یہ کہتا ہے صغیط لاڈی ہے

، تجرک دن کی دُموب دست کیا کرنا اعتراف شکست کیا کرنا بیصلے کی گھڑی بدلنے تک اشکول سے دیکھیں

اب جرا غال کری ہم اسکوں سے یا مناظر نکھے سکھے دیکھیں ایک طرف ترہے ایک طرف دل ہے دل کی مانیں کہ اب سکھے دیجیں

ابنار کرن **273** شی 2016

ہو خوشی بھی ان کو حاصل بہ صروری توہنیں عم چھیا۔نے کے لیے بھی مسکول لیتے بی توک

ای قدر نفزت ہے ان کونیرگی کے نام سے روز دوش میں بھی اب شمیس جلاکیتے ہیں نوک

بدہی دکھاہے کجب آجائے عبرت کا مقااً اپن سوتی اینے کا مدھے براکھا لیتے ہی لوگ روشی بندان کا ایمان کروک مت ان کو تقبیل دل ملاتے ہیں بیابنا تیرا کیا یاسے ہی توگ

شمع مسکان کی ڈاٹری میں تحریر اعتباد مراجد کی عزل یونہی نتہ اتنہ اند فاک اڑا ، میری جان میرے قریب آ یس بھی خشتہ دل ہوں تری طرح ، مری جان میرے قریب آ

یں سمندردں کی ہوائیں کہ تھے دکھائی سر دسے سکوں کوئی مجولا بسرا جبال ہوں سنہ گمان میرسے قریب آ

منهی کاک دخم وفاسے کیا ، تری اردوکی کھاسے کیا تری چارہ گرنہ ہے دندگی منبہان میرسے قریب آ

تھے ایسے ویسوں کی دوستی سنے بہت خراب و جل کیا کسی جورٹ کی بہ تھاب کرخ بیرنہ تان میرسے قریب آ

ہونکل سکے تونکال لے کوئی وقت اپسے لیے کہی مرسے باس بیخٹے دو تولے ،کسی آن میرسے قریب آ

من مكالمر بو مذكعنتكؤ فعطاتنا بوكه زين سرلا ين مرف الهيق جلے موسة دل وجان ميرے قريب أ زندگی توسفے مجھے تبرسے کم دی ہے ذین پاوں بیسانوں تو دلوارسے سر الگیاہے

ین تربے سابھ ستاروں سے گردسکتا ہوں کتنا آسان محبّت کا سفر لگھاہے

رباب راجیوت ۵ کی ڈائری می تحریر میرنیا ذی کی نظم

د کھرکی بات،

بجور کئے تو مجرملیں کے ہم دولوں اکب بار یااس بستی دنیایس یااس کی صدول کے باد لیکن عم ہے توبس اتناجب ہم دال ملس کے ایک دوسرے کو ہم کسے تب بہجان سیس کے يهى موجة إبتى مِكْم فرجي جاب كفرك وال اس معملے بھی ہم دونوں کہیں ضرور کملے تھے یہ پہچان کمے نئے کمٹ کونے پہلے کہاں کھلے تھے ما اس بنی درنیای یا اس کے مدوں کے پار بيم و الله بين مل كردونول سلم مي اك باز

تادره ملطانه عی ڈاری میں تحریر مین شغانی کی عزل حب بھی جا ہی اک ئی صورت بنالیتے ہی لوگ اک چہر نے پرکئی جہرے بنالیتے ہی لوگ

مل بھی لیتے ہی گلےسے استے مطلب کے لیے ا برف مشکل تو نظری بھی چرا لیتے ہی لوگ

خود فریسی کی انہیں عادت سی شاید پر کئی ہرنئے رہزن کوسینے سے لیکا لیستے ہیں لوگ

ہے بجاان کی شرکایت لیکن اس کا کیا علاج بعليال خوداسي كلن بركرا سيسة بن لوك

ابنار کون (274 سی



جا بت کے کھودی ملائے فواب کسی کے دیکھوں ا مقول كو مكيد ما بنائي خواب كسى كے د مكينوں الدمي جيك امبر يرجب جا مرسنے الناريم عيولول كاحب موسم الئے خواسب سى كى سكے داكھول غره اقراء وہ میب موال جو میری سمجہ سے یا ہر ہیں یں جاک جاک کے ان کے بھاب موجی ہو بلٹ کے دیکھتی ہوں حب راہ وفائی طرف ترعمر عمر کے دکھوں کا سماب موحتی ہوں اوراس سے مذہبی کوئی طلد وہ بس میرے پیاری عرصت کرنا اور كيم جاؤل تو، عجه كومز سيمش كوني كانب أكفى بول ين يه مون كرتبها في ين مرسے چہرے بہ تیرانام مزیرہا سلے کوئی بجيالة تولول كرتويا مجي أسنا سنطة ومالا تعالج النوا

ردبینه ، فرح بیمانی مجیرو بس جانسا ہوں کہ دُسیا تجھے بدل دیے گئ یں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں بنا ہرتد منسی خوشی سے مجھود جا اگر مجھود تاسے يه هرمقام به كيا سُوجِتاهِ أَكَرَ نُو ایسا کم ہوں بیری یادوں کے بیابالوں یں دل مذوعراك توسنائي بنبس ويما كيد بعي اس کو میری سے کرنجہ کوسے مزودت الی کی أتنى ترزت سے تو يس في ميں جا ہاتھا عجدسے دعینی مہیں جاتی مجتب اس کی می کو دعو کا دما سہاروں نے اسب سہاروں سے بہر کے بیلتا ہوں وه لوگ بی مجمع الکے بو زندگی بواکرتے تھے خواب اورحقیقت مین فرق مرف اتناسے خواب لوٹ جاتے ہیں حقیقت تورد یہی ہے رغي الون

ت وملہ بخاری ... آیا ہے نیاسال دل میں کے خیال کئی جوار مع انس عبول ما ول من بسارتگ می كان يه مالولك يرسه ملني كارنوبد ہر بات ہوگی وہی مگریہ بات تو ہوگی سی منتر مر بالم نظراتاب مبي اك اك سال تمبی محرکی طرح سال کرر جا تاہے تهجاي زمي تمجعي متغتى تهجي عجلت مهجي وير وقت اسے دورت بہرحال گزدجا تاہم تورین ہر سمندر کا ایک سامل ہے بنجر کی رات کا کنارہ نہیں وه تنهیں مِلِتااک بار ہمیں وه چین سه، به اور به ناین اور به زندگی دوباره منین اور به زندگی دوباره منین اور به نایی یونیا آنکھوں کوانٹرطار کے کمات سونپ کر بیندس بھی کوئی لیے گیاایینے مفرکے ماتھ محبت ہی محبت کا شت اہے سال کرتے ہیں مار کھرائے والی است کا استقبال کرتے ہیں کراب ہم مب کومہاروں کی فرورت سے سے سال میں آنے وائی بہا روں گی فروز سے اساء بدر سے منطفر کرد سال کی پہلی کرن کے ساتھ بھرجا گاہیے ول ميرمرى وسى طلب ابستے يرس ل جلتے تو رہ نسبت زہرہ ۔۔۔۔۔۔ کہروا آپنیل میں بچول ہے کے کہال جا رہی ہول میں جَوَا نِے والے لوک سکتے وہ لوگ توسکے کیا جانیے اُنق کے اوھر کیا قلیم سے بوئے نہیں زین براک بار جو سکتے

د دخشان دصنوان بوی بوشام تو میر متبرسد در بد آ ببیشا یس شال ا در هر کراکب مهریال اداسی کی مام شہر سے اک کشمکس کے موسم بی دلوں میں مفر گئی سے خزال اُ داسی کی ندا، نفنه ایسی مسحا سے اب کوئی امیدرز دکھ ماع وہ تنگ دل ہے اور تیرے زخم کی گہرائی مہنت معادف شاہدعادف کھرابنے کی سے بی اسے مشکش مرحقی غيريس بني كونى شخص اس كارنيب عقا يوجياكس ففرمول توحيسدان ده كيا این نگاه یس کوئی کستناع بیب تضا د شال فرمان \_\_\_\_\_ کراچی بخیب د نگول سے مجھ کو سنوار دیتی ہے كه ده نگاه بستاكش بنيس سنگهارس كم عظلی دلی محمد جیردآباد سکومت شام خزاں سے قریب آجا ور برا أداس سال سب فريب آ جاؤ بو دشت عش ين يحرك و عرض و يهال دُهوال بي دُهوالسي قريب إيارً نازش ریحان \_\_\_\_\_کا بی أترب ہوم رہے دل میں آب با مذاکر سے اب خوف منیں کون اندھیروں کے سخرے مدن عران \_\_\_\_ کراجی تھے موجوں تو محسوس ہونا ہے ز نحر کی کتنی خونجورت سنے مینابیخاری، صیانوستایی ---- دوله جرات بهتيس مجه بيراتي رسي بن كئ ايك ساليك نتي خوبصورت مگرجوا یک الزام تحاوه تیرانا دوست منتض تھے اسٹنا ہوگئے بارسا ہو۔

سائن بورڈ جے بھروہ ملک اٹھائے بھرتا ہے۔(عمیدہ (0)

نازعلی ُنور آمنه....کراچی

بندكى كاسلقه

بندے تو سبھی ہونے ہیں پربندگی کا سلیقہ کسی کسی میں ہو تاہے۔ سرتو بہت جھکتے ہیں برجب آزمائش کی وو رھاری تلوار گردن کو کائتی ہے تو کتنے ہی سرایے آب اٹھ جاتے ہیں بر معبود کاحق توتب ادا ہوکہ سرنہ المح جائے گرون کٹ کر گر جائے۔(عشق آتش... معدبيراجيونت)

امطلحد كراجي

ایک بات یا در کھناگناہ ہرصورت گناہ ہی رہتا ہے۔ اہے کسی بھی طرح نیکی شیس ٹابت کیاجا سکتا۔ لیکن تب گناہ کا بوجھ بہت زیادہ برمھ جاتا ہے جب تادیلیں پین کرکر کے اسے ورست قدم قرار کر دیے کی كوشش كي جائے۔انسان كناه كرے اور اس بيہ شرم سارہوتو ممکن ہے اللہ اسے معانب فرمادے ، کیکن گناہ گار خود کو حق پر مسمجھے 'یہ اللہ کو سخت ناپیند ہے۔ ابادس کاچاند....بشری سعید

سيده نسبت زېره.... کرو ژبکا

محبت کے رمز

اس کامفہوم اور مقصود کیاہے؟ ہر شخص اسے طور پر اِس کی تشریح کر باہے۔ کسی نے شیرس سے بیار کیا تو کسی نے شیریں کے نام پر اس کے باپ کی دولت پر نظم

عورت بهت عجيب ي شے ہار! تم اے نہيں سمجھ سکے ہر عورت آیا۔ ہی جیسی ہوتی ہے۔ خواہ دہ عام سى مويا جاند جرا- جاہے دہ درختوں برتام لكھ كر اہے جذبوں کو کھلے عام آشکار کردے یا چرسو کھے گلاب کتابوں میں رکھتی رہے اور کسی کومعلوم ہی نہ ہوکہ کب بمار آئی۔ کب کوئی غزل خواں ہوا با تہیں ہوا۔ تھراکی بیاس من میں لیے زندگی ایک جست میں کے کرتی ہے۔ باتی تو زندہ رہنے کے بمانے ہوتے ہیں۔اس کی پیاس جھیتی ہی شیس تن کی بیاس من کی بیاس من کی بیاس تو اکثر مادل بھی نہیں تجھایاتے خواہ بارش سے بھرے کیول نہ ہوں۔"

(محبت جاودان ہے .... سعدیہ حمید جوہدری) آسيدارم...کراچی

عشقِ انسان کویر کھنے کی کسونی ہے۔ میدایک ریگ مارے 'آگر انسان پھر ، و تواس کی رگڑھے ٹوٹ بھوٹ جا آہے اور وہ ہمرا ہو توجیک دمک جا آہے۔ یہ کلی طور پر انسان کی بوٹینشل پادر پر منحصرے کہ عشق اے کیا عطاكر مائے۔عشق جھ لوگوں كے ليے صرف جرب اور کھے کے لیے جربھی وصل ہے۔ (بانوقدسیہ) حرا قريتي بلال كالوني لمتان

خاي کسی بھی ملک میں کچھ نہیں ہو تا ہر ملک زمین کا مکڑا ہو تاہے۔اصل چیزایں زمین کے ملڑے پر بسنے

والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ کی بیشہ ان لوگوں میں ہولی ہے اور رہے خای اس ملک کا تعارف بن جالی ہے۔ ایسا

ابنار كرن 2710 كى 2016

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



جمائی کون زندہ رہ گیا کیہ سب جانتے ہیں 'محبت کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت سوں کا کہنا ہے کہ محبت وہ بیاری ہے جو شادی کا کڑوا گھونٹ بینے ہی سے ختم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ول لگانے کا مشورہ بہت ہی جھوٹی عمر میں مل جا آ ہے۔ بزرگ کہتے ہیں۔

"بيناول لكاكرير معو"

ول لگنے کے بعد بھی کوئی پڑھ سکا ہے؟ جولوگ انگریزی پڑھ ' کصے اور پولئے ہیں وہ اس بات کوا جھی طرح جانے ہیں کہ مجت کرنا گڑھے میں گرنے جیسا انگریزی میں محبت کرنا گڑھے میں گرنے جیسا انگریزی میں محبت کرنے کے لیے کی اصطلاح کیوں استعال کی جاتی ہے؟ مجت جو نکہ انسان کو کچل کراس کا کچو مرنکال دیتے ہے اس لیے انگریزی میں کرش کالفظ ہی استعال ہو تا ہے۔ '' Crush'' کے لیے بے بناہ جوس نکالا جاتا ہے۔ کسی کا دعوا ہے کہ اگر مجت کو ہٹالا ہو تا ہے۔ کسی کا دعوا ہے کہ اگر مجت کو ہٹالا ہو تا ہے۔ کسی کا دعوا ہے کہ اگر مجت کو ہٹالا ہو تا ہے۔ کسی کا دعوا ہے کہ اگر مجت کو ہٹالا ہو تا ہے۔ کسی کا دعوا ہے کہ اگر مجت کو ہٹالا ہو تا ہے۔ کسی کا دعوا ہے کہ اگر مجت کو ہٹالا ہو تا ہے۔ کسی کا دعوا ہے کہ اگر مجت کو ہٹالا ہو تا ہے۔ کسی دیا ہوں کتے ہیں کہ مجت کرنے بعد کسی چیز کی محبت کرنے بعد کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی 'کوئی اور خواہش کرنے بعد کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی ہیں؟ (محبت کا بوسٹ مار نم ۔ ۔ ایم خواہش کرنے ہیں؟ (محبت کا بوسٹ مار نم ۔ ۔ ۔ ایم ار ایم ہیں)

سمه می سیف سندس دفیق سندر سد عبدالحکیم نام کامسکله

نومولود بچوں کے ناموں کا مسکلہ خاصا بریشان کن ہے۔ اپنے نام کہاں سے لائے؟ اس بین کوئی شک نمیں کہ ریڈیو اور سیلون کے فرانشی بردگراموں سے خاص مدد ملتی ہے۔ لیکن وہ چند ناموں تک محدود ہے برانے زمانے میں بیہ مسکلہ بیش نہ ناموں تک محدود ہے برانے زمانے میں بیہ مسکلہ بیش نہ تا تھا کیو نکہ لوگوں کے نام عبدالغنی 'مراج الدین ' فاطمہ بیٹم ' سکینہ خاتون اور رحمت بی بی وغیرہ ہوتے فاطمہ بیٹم ' سکینہ خاتون اور رحمت بی بی وغیرہ ہوتے

تھے۔ ان کالانتہائی ذخرہ اب بھی موجود ہے۔ قلت صرف نے نامول کی ہے۔ ہرکوئی اسے بیٹے کانام صربہ فامہ اور بیٹی کا نام نوائے سروش رکھنا چاہتا ہے۔ اس تنہ کے دبوان بھی آخر کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں۔ فیملی بیا نئک پر جو ہارے ملک بیس اتنا زور دیا جا رہا ہے اس میں صرف ایک ہی حکمت نہیں کہ خوراک کا توڑ ہو جائے 'ناموں کا مسکلہ بھی ہے۔ نہ خوراک کا توڑ ہو جائے 'ناموں کا مسکلہ بھی ہے۔ نہ

رہے بانس نہ بجے بانسری۔

بہت دن ہوئے ایک صاحب ہارے پاس بھاگے
ہوائے آئے کہ کوئی نام سبکتگین اور ایسلمن کے قافیم
کا ہتاؤ۔ ہم نے کہا خیریت؟ شرائے ہوئے بولے ہیں
نام رکھے تھے 'بس علطی کر گیا 'بیر نیہ سوچا کہ اللہ کی
مام رکھے تھے 'بس علطی کر گیا 'بیر نیہ سوچا کہ اللہ کی
مام رکھے تھے 'بس علطی کر گیا 'بیر نیہ سوچا کہ اللہ کی
خاندان مغلبہ کا انتخاب کر تا 'جس میں بابر اور ہایوں
ماوجود ہے۔ ممکین 'اندوہ تھین پر ان کو اعتراض تھا کہ
موجود ہے۔ ممکین 'اندوہ تھین پر ان کو اعتراض تھا کہ
ماوجود ہے۔ ممکین 'اندوہ تھین سوچھے کہ بچہ برط ہو کر
مال بد ہے۔ والدین یہ نہیں سوچھے کہ بچہ برط ہو کر
مالائق نکل آیا یعنی شاعر بن گیاتور نجور 'الم افسوس اور
مالائق نکل آیا یعنی شاعر بن گیاتور نجور 'الم افسوس اور
مالائق نکل آیا ہی شاعر بن گیاتور نجور 'الم افسوس اور
مالائی نکل آیا ہی شاعر بن گیاتور نجور دبین وغیرہ
مارے ذبین میں آئے۔ لئین ہمارے دوست کو
مارے ذبین میں آئے۔ لئین ہمارے دوست کو
مارے ذبین میں آئے۔ لئین ہمارے دوست کو

(این انشا...خمار گندم) فوزمیه تمریث... مجرات

نیکی

ہم میں سے وہی زندہ رہے گاجو دلول میں زندہ رہے گااور دلول میں وہی زندہ رہے گاجو خیریا نے گا۔ محبتیں بانے گااور آسانیاں بیدا کرے گا۔ (اشفاق احمہ)

ریمانور رضوان ....کراجی



ہوا تو کہنا ایک مسلمان بھائی سلام کہنا ہے آگر دو میں فیل ہواتو کہنادو مسلمان بھائی تنہیں سلام کہتے ہیں۔" دوست گیا اور تھو ڈی دیر بعد آگر بولا۔ "یار پوری است مسلمہ تنہیں سلام کہتی ہے۔" طاہرہ ملک ۔۔۔ جلالپور بیروالا

فدروقيت

عورتوں کی ایک محفل میں ایک عورت دو مرک عورت پر رعب ڈالنے کے لیے بولی۔ "میرے شوہر مشہور ادیب ہیں۔ان گنت کتابوں کے مصنف ہیں۔ اپنے لکھے ہوئے ہرلفظ کا معاوضہ وصول کرنے ہیں۔انہیں فی صفحہ سور دیے معادمیہ ملتا

' یہ من کردو سری عورت بولی۔ ''میرے شوہر بھی لکھتے ہیں 'لیکن ان کے لکھے ہوئے ہرلفظ کی قیمت سینکٹوں اور ہزاروں روپے ہوتی ۔ ''

ہے۔'' ''بہلی عورت جیران ہو کر ہولی۔ ''آپ کے شوہر کیا لکھتے ہیں؟'' ''ایک بردی فرم کے مذہر ہیں۔'' دو سری اعورت نے

''میہ فرم جومال خریدتی۔ ہے اس کی ادائیگی بزریعہ چیک، ہوتی ہے اور رہے چیک میرے شوہر کھتے ہیں۔'' خوش گمان عائشہ وحید۔ کرا جی

ایک صاحب نے پنڈت جی سے کما۔ '' آپ نے مجھے آشا' شانتی اور شردھا کا دامن پکڑنے کا اپریش دیا نفا!''

یزرت جی نے جواب دیا۔''ہاں دیا تو تھا بھر؟'' ''جب میں نے ان کا دامن میڑنے کی کو شش کی تو "میرابوائے فرینڈ بہت خوبرہ اتعایم یافتہ اور دولت

مند ہے "میں اے بہت جاہتی ہول وہ بھی جھے بر جان
چھڑ کتا ہے اور جھے شادی کرنا جاہتا ہے "کین جھے
ڈر لگتا ہے۔"

ایک خوب صورت لڑی نے اپنے نفسیاتی معالج
سے انجی البحص بیان کی۔

دو تر سے ڈر لگتا ہے آپ کو؟" ما ہر نفسیات نے
پوچھا۔

وجھا۔

دو تر سے جواب دیا۔

افسردگی سے جواب دیا۔

فوزبه تمری<sup>ک</sup> ... مجرات سمجھوما

ایک نو آموز مصنف نے ایڈیٹرے شکوہ کہ وہ ''آئی نے مصنفوں پر بیابندی کیوں لگار کھی ہے کہ وہ کاغزے ایک طرف آئیس۔''
ماغزے ایک طرف آئیس۔''
میں تو ہم نے حالات سے سمجھو تاکیا ہے۔''ایڈیٹر نے کہری سائس لے کر کہا۔
''حالات سے سمجھو تاکیا مطلب؟'' نو آموز مصنف نے جیرت سے بوچھا۔
''دبھی کیونکہ بعض لوگوں کے بارے میں تو ہمارا دبال ہے کہ وہ صفحے کے ایک جانب بھی نہ تکھیں۔''
خیال ہے کہ وہ صفحے کے ایک جانب بھی نہ تکھیں۔''
ایڈیٹر نے جواب دیا۔

ہانیہ عمران میکرات امت مسلمہ ایک کالج بیں رزلٹ کا دن تھا ایک دوست رے دوست سے۔

ت رسیرے ساتھ میرے ابو کھڑے ہیں تو جلدی سے جااور رزلٹ دیکھ کر آ۔۔ اگر میں ایک بیپر میں قبل

على 2016 كا 2016 كى 2016 كى 1016 كى 1

كه شاخ نوث كئ اوروه ينج والى متنى سے لنك كميااب وہ شنی کوچھوڑ نہیں رہانھا کیو نکہ جوٹ نہ لگ جائے۔ اوهرے اکرم اونٹ پر سوار کزر رہا تھا شاہرنے ويكھتے ہی شور محانا شروع كرديا۔ دی مجھے نیجے اتارو ورنہ میں مرحادیں گااوراگر تم مجھے خبریت سے نیجے اتارو کے تو میں تہمیں ایک سو رویے انعام دول گا۔" اونٹ بر کھڑا ہو کے جو نمی شاہد کی ٹائلوں کو پکڑا اونٹ نیچے سے گزر گیااب دونوں ہی لٹک کئے اور نیچے والااب اوپر والے کو کمہ رہاہے دوسوروہے لیا كىكن ہاتھ نەجھو ژناھلائى۔ نورس عام برگو جرانواله رشیدنے امیرے یوجھا۔ "بيه تم نے اندر کے جیب میں کیاڈالا ہواہے جواس رشیدنے سرگوشی میں جواب دیا۔ ووائاميك ہے عيں اس موقے اكبر كا انظار كررما ہوں۔وہ جب بھی بچھ سے ملتا ہے سیدھا میرے سینے میں کھونسامار تاہے اور اس بار اس نے بیہ حرکت کی تو اس کے ہاتھ کی دھجیاں بھرجائیں گ۔" ٹاقب نے سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے سرفرازے بوجھا۔ "اس دفعہ سکر پیوں پر نے ٹیکس كيول لكادير كتي بين-ایں سے قبرستان کو ترقی دینے کے لیے جو صرف

وہ پولیس ' پولیس' چلانے لکیں۔"ان صاحب نے موسم كاحال ماهرخ بيوركوث ایک عورت نے اپنے شوہر کو تخارلب کیا بنو اجنباز و اگر آج موسم خراب ندرہاتومیں شابنگ کے لیے جانا جاہتی ہوں۔ موسم کے بازے میں اخبار نے کیا میں اخبار نے کیا شوہرنے جواب دیا۔ ''لکھا ہے کیہ موسلادھار بارش ہوگی' بادل کر جیس کے بجلی جیکے گی اور طوفان احتياط · سلمي عزيز... كوسُنه ایک نوجوان جوڑے کا سامان موٹل کے کرے میں رکھنے کے بعد بیرے نے یوجیا۔ ''جناب! آپ کو اہنے کئے کوئی چیز منگوانا ہو تو نوجوان نے جوابا" کما۔ "دنہیں" کھے نہیں جاہیے۔" بیرے نے دربارہ کما۔" آپ کی مزے لیے؟" واوہ خوب یاد ولایا۔ انہیں بھیجنے کے لیے تم مجھے ايك بوسث كارۇلارد! عقل کی بات بندیار قصور ایک لیڈریاگل خانے میں اخلاقیات پر تقریر کررہا تھا۔ تقریر بہت طویل ہوگئی اور ایک باگل نے اٹھ کر "بي بکواس برزيجيے بس بهت بوجيکا -" لیڈر نے حرت اور غصے سے پاکل خانے کے 'آپ تقریر جاری رکھے اس کی بروانہ میجے۔ بیہ اساصادق خان میلا

溦

شاہر آم کے درخت پرچڑھ کر قلم کا پیوندلگانے لگا

# كرن كالحسان المالية

اور بندگوجی ڈال کر نرم کریں۔ نمک کالی مرج 'ووسٹر ساس ڈال کر انٹالیکا ئیس کہ سبزیاں گل جا ئیس تواس میس نوڈلز شامل کر کے دو ہے تین منٹ بیکنے کے بعد بیش

ریں۔

ہاٹ و نگز

ضروری اشیاء:
پاری سوگرام
سن دوجوے
کارن فلاور چارتیج
میده دوجیج
انڈا ایک عدد
ووسٹر ساس دو کھانے کے جیج
فروس نمک حسب ضرورت
سفید مرج



کٹی ہوئی لال مرج مسب ضرورت ترکیب: انڈا بھینٹ لیں۔ یالے میں چکن ونگز' انڈا'



ويجيشيبل جاؤمن

منرورى اشياء آدهاكب (ابالليس) نودكز أيكعدد برى بياز حسبذا كقهر کالی مرج آدها جائے کا جمیہ رد کھانے کے تہجے اويسرساس حسب ضرورت ووسٹرساس شملەم أيكءرد أيك چوخفائي يھول بندكو بمحى 78 أمكءدو بادزيتون چھے سات عدد درے تین کھانے کے جمیح

گرم تبل میں اسلے ہوئے نوڈلز ڈال ساتے کریں۔ بین میں بیا زئشملہ مرج مگاجر 'ہرا بیا زئمار' سیاہ زیتون

ایک کھانے کاج حسبذا كقه حسب ضرودمت

يبين ميں بانی دال کرابال ليں۔ تھوڑی سي ہلدي بھي

ثابت ذئره نمك تيل تركيب نمک کال مرج اور کئی ہوتی لال مرج شامل کر کے الجھی طرح مکس کرلیس اس میس کارن فلاور میده اور دوسشر ساس مھی شامل کرئیں۔ کڑاہی میں تیل ڈال کر گرم کرئیں۔ گرم کیے ہوئے تیل میں ونگز ڈال کر مل

سنگاپوری رائس

ایک سویجاس گرام آدها يكث أمكءدو أيك جو تفائي تو بھي ایک کھانے کا جمجہ ادر ک بسن آدها عائے کا جم أوهاكهان كاحمح ایک کھانے کا جمحہ چلی گارلکساس ایک کھانے کا جمح دوکھانے کے تیجے ھ کھانے کے تیج اويسرساس

ایک عدد (یے کاف لیس) آیک کھانے کا جمجہ چارے چھعدو

شامل كركيس\_ياني ابل جائے پر نود از دال ديں۔ نود از نرم ہوجانے پر چھان لیں۔ کرم تیل میں الملے ہوئے نودلزدال كر فرائى كركيس-بيين مين بانى ممك اور ثابت زىرە ۋال كرامال كىس ، دوئى تىم بىنى دال دىل كىرم يانى میں جاول دال کرابال لیں۔ ہری مرج کے لیے مکڑے کاٹ کیں کہسن کے باریک قتلے کرلیں اور طرم تیل میں ملکے فرائی کرلیں۔ بیاز عشملہ مرج پکا جراور کو بھی نکڑوں میں گاٹ کیں۔ حرم تیل میں کہن ادرک پیسٹ ڈال کر بھون لیس اور جیس ڈال کر ہلکا براؤن کرلیں۔ نتمام کئی ہوئی سبزماں ڈال کر مکس کرلیں۔ منفيد مرج "كالى مرج" مُمك اويسرساس مُمانُو كيوجيب اور گارلک ساس ڈال دیں۔ کارن فلاور تھوڑے ہے یانی میں ڈال کر مکس کرلیں اور ساس میں ڈال کر گاڑھی کرلیں بیا لے میں مایو نیز (کریم) پانی اور کھی ہوئی. لال مرج ڈال کر چکن اور سبزیوں کا آمیزہ کھیلادیں۔ باقی کے جاول آمیزہ پر ڈال دیں۔ کریم کا تیار کیا ہوا

منگابوری رانس تبارین-

پیبٹ اور فرائی کی ہوئی مرچیں اور نسن اوپر پھیلادیں

اس کے اوپر فرائی کیے ہوئے نوڈلزڈال دیں۔ مزے دار

ضروری اشیاء: کٹی ہوئی سرخ مرچ ادر ک ایک جائے کا جمجہ ایک جائے کا جمجہ كثابوا دهنيا كرم مسالاياؤذر حسب ضرورت נפשענ

ایک کھانے کا ہمجہ

مرعی

حياول

نوذكر

برى پاز

بنذكوبتي

كالىمرج

سوياساس

كيترسها

وري مرت

مركبه

أيك جو تفائي جائے كا جمجه سبذا تقه جإرةجميج

7.5 مالونيز كالىمرج نمك سلاديثا

سب ضرورت

چھلی کی پرت میں دونوں طرف کٹ لگالیں پھرا یک یا لے میں سارے مسالے اور ک کا بیسٹ بیس اور انترے شامل کرلیں اجھی طرح میس کرنے کے بعد لهن 'تیل اور لیموں کا جوس شامل کردیں۔ اس آمیزہ کو الجیمی طرح مکس کریں۔ مجھلی کی پرت پر آمیزہ کولگا كر آدها كھنے بعد اس كوۋىپ فرائى كرليں۔ فرائد فش



رشين سلاد

تمن عائے کے تیجے حسب ضرورت ایک جائے کا جمجہ

سب گاجر اور آلو ابال کر کیوب بنالیں۔ آیک بیالے میں اہلی ہوئی گاجر' البلے ہوئے آلو' سیب' اُخْروث ' تَشَمْشُ ' نَمُكُ ' كَالَى مرج ' كريم اور سلاريتا وال كرا چچى طرح مكس كرليس۔

#### لوكى كاحلوه

ضرورى اشياء چينې یجاس کرام آدهاكب

بین میں کش کی ہوئی لوکی اور پانی ڈال کر ابال لیں۔ بین میں تھی ڈال کر گرم کرلیں گرم تھی میں ابلی ہوئی لوکی اور چینی ڈال کر بھون لیں۔ بھر کھویا ڈال کر تھوڑا يكاليس- أخر ميس بادام اور يستة ذال كر بھون ليس اور كرما کرم پیش کریں۔

ابنا کون افاقا کی کا 2016

WWW.PARSTORETY.COM RSPK.P. I SOCIETY.COM

#### محدودبابرفيسل فيه شكفته مسلسله عي الماس شروع كبادها ال كى يادمين به سوال وجواب سنا تع کی جاد ہے ہیں۔

ام کلثوم ترک ....شکار بور نین جی! ذرابی توبتاؤ که مردے دل کوباره دری کها جا آہے۔ توعورت کے دل کو؟ ج كوركه دهندا-

غزاله بوسف ....حيدر آباد ادنینا! آپ جلد از جلد شادی کرلیں۔ نمیں ایسا نه ہوکہ آپ کویہ کمنایزے کہ؟ ابنی تو میں جوان ہوں ج آپ کا بہلا مشورہ نا قابل قبول ہے لیکن ابھی تو میں جوان ہوں قبول ہے۔

فيروز جهال فيطانيوال س ۔اس انسان کی کیاسزا ہوجو گزرا ہوا دفت بھول ج -اس کومزاخدادندخودہیدےدے گا۔ آباس چکرمیں نہ پڑیں۔

صائمه گل...بهاول بور س - اگر کوئی مرد شادی کے دن سرے کے بیجھے ردے توکیا سمجھنا جا ہیے؟ ج - نکاح کے دفت آس نے اپنی مرضی ہے نہیں بلكہ اس کے والد بررگوار نے زیردستی كروائی ہے

أنسه شفق رحمن.... بهاول بور س -ساہے تم نے ای مصیبتے کا الکر"چرالیا ہے ج کھابھی لیا۔ س -جلدى كاكام شيطان كادر كاكام؟ رج -انسان کا





#### فرزانه دبوان .... راولپنڈی

س بھیا!میں نے اپنی دادی اماں سے سنا تھا کہ جب انسان سوبرس کا ہو جائے لیعنی شیحری مکمل کرنے کے بعداس کے نئے بال آتا شروع ہوجاتے ہیں اور دہ بھی كالے۔اس كے دانت دوبارہ آنا شروع موجاتے ہيں اس کی نظر تھیک ہو جاتی ہے 'اس میں پہلے جیسی طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے "کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں ابن وادی امال سے بوچھ لیتی اگر وہ زندہ ج ای کیے کہتے ہیں کہ سی سائی باتوں پر کان مت دهرا كرو-اب ديجهو تمهاري دادي جان بيه ثابت كرف کے لیے بے چاری سوسال نہ جی سکیں۔

الماركرن 284 مى



#### اساه كاخط

#### توسیه شا<del>ی</del>ن .....مکتان

اپریل کاپرچہ ہاتھ میں لیتے ہی دل خوش ہو گیا' ماڈل بہت بیاری لگ رہی ہے'اس میں کوئی شک نہیں کہ کرن میں بہت احجی تبدیلیاں آئی ہیں۔ جس کی وجہ سے پرٹھنے کا دل جا ہتا ہے۔ انٹرویو زپڑھنے کے بعد سب سے پہلے فائز وافغار کا''شاید "پڑھا' مڑا آگیا۔ آسیہ مرزا کا''من مورکھ کی بات نہ مانو'' بھی ٹھیک ہے نایا ب جیلانی کا''دل ٹوٹ کے ہارا تھا''تھوڑی کیسانیت کا شکار ہو گیا۔ ناول بیس نظیر فاظمہ اور سحرش فاظمہ کیسانیت کا شکار ہو گیا۔ ناول بیس دیا شیرازی کا ''منھی بھر یقین '' زیادہ اجھالگا۔ افسانوں میں نظیر فاظمہ اور سحرش فاظمہ کے افسانے زیادہ پیند ہیں۔ ان کی کہانیاں شامل کرتی رہا کریں۔

رہ سیں۔ اس بار کرن کا دسترخوان مزے دارلگادیے میں آپ لوگوں کی ریسیپی اکٹرٹرائے کرتی ہوں۔ ج: بیاری توسیہ اکرن کی پندیدگی کا بے حد شکریہ۔ آپ ہرماہ خط لکھ کراپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔

#### سلملى عزيز.... كوئنه

ٱس دفعه کا کرن قابل رشک بھای*ڑھ کر مزا آگی*ا۔سب ہے بہلی نظر ماڈل کی اعظموں پر گئی۔ کیا بردی بردی حسین آئ حیں تھیں ہے اختیار ای آئے حیں آئینے میں دیکھی آج ہو کچھ زیادہ ہی چھوٹی نظر آئی ... حمد اور نعت ہے ایمان آزہ کیا آفان دحیہ قریتی اور زرنش خان ہے ملا قات کرکے بهت احجهالگا انهیں پڑھ کر تو شاہین رشید کو دعا کیں دیں۔ عاصمہ حسین کوابھی تک سنانہیں اس کیے کچھ کہہ نہیں كتى- "كول يظم يادول في "بهت زبردست كيونك فار كمين اين مصنفين كے بارے ميں زيادہ سے زيادہ جاننا جاہتے ہیں ''مقابل ہے آئینہ'' حورالعین اقبال کویڑھ کر بهت اجھالگا" دل ٹوٹ کے اراتھا" کیابات ہے نایاب جیلانی۔ ان کی ہر تحریر دل پر لکتی ہے۔ عوان کی قسمت میں ماه رو ہی تھی 'کیکن ایک بات پیٹ میں کھل بھلی مجار ہی ہے کہ ماہ رواور اتنی سلقہ شعاری ... زبردستی کے رشتول کی کوئی منزل نہیں ہوتی کیکن اچھالگا کہ انہیں منزل مل منى\_مىراموسف فيورث دومن موركه كى بات "باياس میں جھے حازم کارول بہت اچھا لگتاہ۔ ابھی سے آگے کی

اسٹوری کا پہاچل رہاہے کہ حازم ادر حوریہ کاہی ساتھ لکھا ہے۔ آخر کو دونوں کے نام کے حرف ''ح' سے جو شروع ہوئے۔ ہوتے ہیں اور بابران دونوں کے رہنے گاریوار ثابت ہوگا۔ ''شاید ''کی آخری قسط ہائے ہے ہے ۔.. جلدی جلدی نکال کر پڑھا۔ آخر کار ہنی اور سعد مل ہی گئے اور آنیہ ایک تی دوست ٹابت ہوئی۔ ''ماکن ''افسانوں میں پڑھا جھالگا۔ دوست ٹابت ہوئی۔ ''ماکن ''افسانوں میں پڑھا جھالگا۔ ''میرے برگمان ''نام بہت انٹرشنگ لگا ام ایمان انجی می شروعی۔ ''ماکن ''خریر تھی۔ ۔

ے : پیاری سلمی! کرن کو بسند کرنے کا بے حد شکر ہیں۔ آپ اپنی تحریر بھیج دیں قابل اشاعت ہونے کی صورت میں ضرورلگائی جائے گی۔

#### ملبحه راشد....مادهو کی گوجرانواله

آپ سب یقینا" میرے نام کے ساتھ گئے میرے
"مرینم" کودیکھ کریریشان ہورہے ہوں گے ارے...رے
بھی میں وہی پرانی بلیحہ رفیق ہی ہوں گرفروری کے حسین و
مرد مہینے میں ہم اپنے "بیا" کے دلیں سدھار کھے ہیں۔
اسی لیے ہمارے ساتھ ہمارے "بیا" کا نام جڑ چکا ہے اور
سب سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے ہے کہ ایڈ دوکیٹ



"برا" بمنی "کرن" کے مداح نکلے اور ای لیے ہم نے سوچا ميد منوشي اليم مميس مس كو بريث ميس دبايا جائے بھي۔جي او اب آتے ہیں کرن کے مرورق کی طرف ماڈل کی خوب صورتی نے مرورق پر رونق بلھیردی تھی بہت ہی بیار الگا۔ انٹرویویں زرتش خان کا نام دیکھے کراور ان کے بارے میں یڑھ کر بہت مزا آیا آفان دحید بھی ایجھے ہیں مگر میرے نبورب سيس سوبس يره ليا-ورق يلنة يلنة تفظ "نالا كُلّ " بِ نَظْرِيرُ يَ اوِر نَصِيرً مِنْ أَكِيونَكُه بَهِي بِهِ لَفَظِ تَقْرِيبًا "كسي نه كسي فارم من ہرایک کوسنے کوملتا ہے اس لیے ابندا ای افسانے ے کی آور پڑھ کر بہت اچھالگا۔ نظیرفاطمہ آپ نے بہت ى اچيالكتا - پير سحرشِ فاظمه كان ميري كماني كا دي ايند" افسانه ایندمین د تھی تو گر گیا مگر حقیقت بیری تھی کہ کمانیاں سبق آموز ہوتی ہیں۔ آپ ان میں کی گئی انچھی باتوں کو سیمیں ارر اپنے کردار کو ان کے مطابق ڈھالیں اور رہی اِت سد کہ ہمرو ہمروئن تو آپ آگر زندگی کو سیح طریقے سے گزاری تو آپ این کردار میں خود ایک میردئن بن-آپ کو تھی دو ترے کو کالی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دیا شیرازی کا دمسی بھریقین "بھی بست اچھالگا۔ ج: بیاری ملیحه کران کی طرف ہے آپ کو شادی کی بہت مت مبارک ہور تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے میاں جی جھی کرن کے بہند کرنے والوں میں ہے ہیں۔ جاری دعا ہے کہ زندگی کے نے سفر میں آپ کو و تعمرون خوشیاں ملیں۔ آمین

#### فصنه نور ..... روهری

کن جیسے بی ہاتھوں میں آیا اور بس جی ہم اس میں مکن محروااول نے بیا تک کمہ ڈالا کہ فضہ تم نے انگرامزرینا بے کیا ... تا سل کرل یعنی ماؤل صاحبہ کی آنکھیں اس بار بت الحیمی لگ رہی ہے۔ اس بار کرن کتاب میں چھولوں ک زبان کے بارے میں جاننا احجمالگا۔

نىرست مىس "رايىنزل" غائب <sup>،</sup> راپىنزل كى كى بىت مُسوس ہوئی کین ''محولے بنکھ یا دول نے'' میں تنزیلہ ریانس کے بارے میں جان کر احیما لگا۔ انٹرویو میں آفان وحيداور زراش يها قات اليهي راي-

"ناے میرے نام" میں اپنانام پاکر ہے حد خوشی ہوئی اس بار نے نام بھی شامل سے کن کی پید بات بھے بہت

اچھی لگتی ہے۔ حرا قریشی کا خط ہمیشہ کی طرح لاجواب! افسانوں بیں تظیرفاطمہ 'عابدہ احمہ سحرش فاطمہ 'سعدیہ ا قبال سب کے افسانے اجھے گئے۔

عابده احمد افسانه « کتنے دور کتنے پاس " میں تمیراِ کو تھو کر کھاکرہی سبھے آئی۔ام ایمان کا ناوائٹ ''میرے بر کمان''' نام براه کر ہی کمانی سمجھ میں آئمیٰ کیکن حسین شاہ جیسا انسان پڑھالکھا ہو کرایس سوج رکھ سکتاہے۔ بہت وکتے ہوا عان کرّ۔ دیا شیرازی ''مٹھی بھریقین ''مٹھو کا کردار ایک آنکھنہ بھایا روش کالیٹین اسفندیار کووا ہیں لے آیا۔ " دل أوث كم بارا" ناياب جي الفاظ نهيس كم تعريف کس طرح شروع کروں۔ مکمل ناول انیلا کرن''جو <sup>لک</sup>ھا تھا ميرے نصيب ميں" چلبلي فاطمه كاكردار بهت بھايا۔ سين كا دولت کی خاطر شروز کو جھوڑ دینا بہت برا نگا شہروز کی ماں کا كرداربيه بالگاير تظم بهت خوب صورت مكي به ج: بیاری نفسه کرن سے محبت کا بے عد شکریہ۔

ميا آصف .... كرايي

کران کی جتنی بھی تعربیف کی جائے کم ہے۔ اوار یہ ہے لے کر "نام میرے نام" ہر چیز بسترین نایاب جیلاتی کا تکمل ناول' ول ٹوٹ کے ہارا تھا''بست ہی خوب سورت

تحریر- "دمنهی بحریقین" دیا شیرازی کی بست ہی احجی تحریر لڑکیوں کو بہت احتیاط کا سبق سکھاتی ہوئی۔ آسیہ مرزا کا "من مورکه کی بات نه مانو" الحجی تحریر ہے عبادیکے بحصادی ملال مب مومنہ کے لیے بے معنی ہیں الیکن معاف کرنا اللہ کو بہت پہند ہے۔ "بلِ آباد کریں" تازیبہ جمال کا مکمل ناول اس دور کی کمیانی ہے بلکہ ہر تبیرے کھرکی کمانی۔ ہرانسانہ بہت اچھا ہر کمانی کوئی نہ کوئی سبق لیے ہوئے دل تو جاہتا ہے پورے رسانے پر تبسرد کروں 'وقت نہیں ہے صبح کے ساڑھے سات بجرے ہیں اسکول ہمی

جاناہے پڑھنے نہیں پڑھائے۔ ج: پیاری بمن صبا اکران میں آپ کاخط لکھنا بہت اچھا لگا آپ نے اتن مصروفیت کے باوجود آنی رائے ہے آگا؛ کمیا آئنده ذرا فرصت بسره کیجیر گانیم شظری-

آسيه ارم \_ مليركراجي

خیرپیاری می مازل را کنا۔ کری کے حساب ہے تیار '

#### ىلىكى ز<u>ېير</u>ىيەلامور

اس بار تو بورے کا بورا رسالہ ہی قابل تعریف ہے ہر ایک کمانی ایک ہے براہ کرایک تھی۔ حدو نعت سے مستنید ہو کے بچھ آگے بڑھے تو آفان دجیدے ملا فابت بهت الحبیمی رہی۔ میں آفان کی بہت بری فین ہوں زرنش خان اور عاصد کاتو بہلے بھی انٹرویو شائع ہو چکاہے۔"مین مورکے کی بات 'ابہت خوب صورت اسٹوری ہے خاص کر حازم اور حوربید کی 'اس بار حوربیہ نے تو کمال کردیا 'ماہر کے ساتھے توابیای ہونا جا ہے تھا۔ نایاب جیلانی ڈل ٹوٹ کے ہارانگا اینڈ بہت خوب صورتی ہے کیا۔ بلیزماہ رو کا مطلب جان علتی ہوں میں۔انیلاجی نے اینے ناول بھی بہت خوب سورتی کے ساتھ شروع اور اس کا اینڈ کیا 'سین کے ساتھ تواس ہے بھی براہونا جا ہے تھا''دل آباد کریں''**ب**یں شامہ کا کردار بهت خوب صورت نشا 'فیلی اسٹوری اجھالگا پڑھ کے۔شکرے کہ قرہ کے ساتھ بھی اچھا ہوا فائزہ جی سات سام آب کودہ مجھی دل وجان ہے 'شکر ہے کہ ام ہانی اور معد کے بِوابسِ بَانیہ کے سِاتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ ام ایمان جی بی کابھی سارا بول کھل جانا جا ہے تھا۔ویلڈن ام ایمان "دمشی تجیریقین" بھی سپراسٹوری تھی۔ اب آئے ہیں افسانوں کی طرف۔ سارے انسانے مجھی خوب

صورت تصفے۔ ''ما لکن'' میں جھوٹے لوگوں کی جھوٹی خواہشیں۔ سحرش فاطمہ نے بھی بالکل ٹھیک لکھاتھا۔ ج : سمرہ کرنے کا بے حد شکریہ۔ماہ رو کامطلب ہے' ''جاند ساچرہ''

#### صاعلیشا....فیمل آباد

ایریل کے کرن کا ٹاکٹل واقعی تعریف کے قابل ہے۔
حمد و تعت قابل عقیدت۔ اس کے بعد فائزہ جی کا "شاید"
پڑھا 'اچیالگا۔ نایاب جیلانی کا" دل ٹوٹ کے ہاراتھا" سوسو
رہا۔ مکمل ناول میں نازیہ جمال بازی لے گئیں " دل آباد
کریں " اچھا لگا۔ نادلٹ دونوں ٹھیک لگے۔ افسانے
سارے بہترین تھے مگر نظیرفاطمہ کا" نالا کق" زیادہ پسند آیا۔
باتی مستقل سلسلے اور انٹرویوز بھی اجتھے تھے۔ کرن کا معیار
دن بہ دن بڑھ رہا ہے مبارک باد قبول کریں۔
دن بہ دن بڑھ رہا ہے مبارک باد قبول کریں۔

اجہی تلی۔ اداریہ پڑھ کر 'شارے میں شامل کسٹ پر نظر دوڑائی اور اپنا بیند بیرہ نادل نہ باکر دلی انسوس ہوا 'کیا ہے تنزیلہ جی ہم ایک مہینہ انرظار میں گزارتے ہیں تکر... چلیں آپ کی کوئی مجبوری ہوگی۔

شاہیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آفان دحید سے ملاقات کروائی بھے ان کابولنے کا زم انداز بہت پہند ہے۔

آئے بڑھی تو "میری بھی سندے" میں این نئی ابھرتی موسف فیورٹ اداکارہ زرنش کا انٹرویود بھیا واداشاہین بی اکثر آپ بنا فرمائش ہی ہماری خواہش برری کر دی ہی اسے کہتے ہیں "دل سے دل کو راہ ہونا" " نکھولے پڑھ یا لادل نے "میں ابنی بہندیدہ مصنفین " تنزیلہ راخی 'فاخر؛ فل 'صدف ریحان 'ام ایمان اور سیما بنت عاصم ہے لل کر بہت اجھا لگا۔ ورنہ ہمیں ہماری مستفین بہنوں سے ملنے کاموقع کماں ماتا۔ آسیہ مرزاکا "میں مورکھ" معذرت کے ساتھ بھنا اجھا اسٹارٹ لیا تھا اب ویسا جاندار نہیں رہا سوری بلیز آسیہ اسے بچھ اور بھی ہم فردیں ورنہ اب سب سوری بلیز آسیہ اسے بچھ اور بھی ہم فردیں ورنہ اب سب سوری بلیز آسیہ اسے بچھ اور بھی ہم فردیں ورنہ اب سب سے ہو واضح ہے باتی آئندہ پر کوئی شخیس اور انتظار نہیں سب سے ہم قو واضح ہے باتی آئندہ پر کوئی شخیس اور انتظار نہیں سب

نایاب جیلانی کا" دل ٹوٹ کے ہارا تھا "بس نمیک ہی خا۔ مزانسیں آیا "شاید" نائزہ کا بہت اچھا نادلٹ تھا گر سالار کی موت نے بہت دکھی کیا۔ اس دفعہ دواسٹوریز کاوی اینڈ ہوا ہے ' بلیزاب ان کی جگہ کوئی تھوڑی روما نفک تھوڑی مزاح لیے ہوئے کوئی زبردست می تحریر شائع تھوڑی مزاح لیے ہوئے کوئی ذبردست می تحریر شائع کا" جو لکھا تھا نفییب میں "بہت اچھا تھا۔ قاص کر فاطمہ کے بھا ئیوں کا کر کھڑ' بمن ایک ویا ہمت ساری سب بھا ئیوں کو بہنوں کے لیے ایسا ہی کیئر فل ہونا چا ہیے۔ بہت اجھے اینڈ بہت مزا آیا آپ کا ناول پڑھ مرازی کا ناول پڑھ کر۔ "مسٹی بھر مزا آگیا نازیہ ابنا اچھا اور ہے جھون ناول پڑھ کر۔ "مسٹی بھر مزا آگیانا ذیہ ابنا اچھا اور ہے جھون ناول پڑھ کر۔ "مسٹی بھر مزا آگیانا ذیہ ابنا اچھا اور ہے جھون ناول پڑھ کر۔ "مسٹی بھر مزا آگیانا ذیہ ابنا کی کاناولٹ پڑھا ہے کہ سائل پر لکھا کریں۔ مدیرہ آجے مسائل پر لکھا کریں۔ مدیرہ آجے مسائل پر لکھا کریں۔ مدیرہ آجے مسائل پر لکھا کریں۔ مدیرہ آجے میا فسانہ بسند نہیں مدیرہ آجے میا فسانہ بسند نہیں مدیرہ آجے میا فسانہ بسند نہیں مدیرہ آن کے مسائل پر لکھا کریں۔

" میری کهانی کادی آیند" سوری بجیجے بیدافسانہ ببند نہیں آیا۔ " کرن کا دستر خوان "میں سلاد کی مختلف ریسیبی شائع کریں۔

شائع کریں۔ ج: ارم!کرن پڑھنے کا بے حد شکریہ۔ آپ کی فرمائش نور نور کرل گئی میں

2016 گرن 2016 کی ابتار کرن عالی کا 2016 کی

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



سدره مرتفنی ....کراچی

کرن میں دو مینے اگا تار خط کیا جیسے لگا جیسے کوئی بہت ہوا تیر
مارلیا ہے میں نے ۔شکر مید مریرہ کرن ۔
سب سے پہلے تو ''راپنزل ''کو مس کیا۔ آسیہ مرزا کا
نادل بہت بہترین انداز میں ابنی منزلیں طے کر رہا ہے۔
''شاید '' نے اپنا سفر کامیابی سے ختم کیا۔ فائزہ جی کا بیہ
نادلٹ بھو گنے والا نہیں ہے بھیشہ یا در ہے گا مجھے۔
نادلٹ بھو گنے والا نہیں ہے بھیشہ یا در ہے گا مجھے۔
نایا ب جیلانی کا میہ سبق بہت پیند آیا ''جیت بھشہ
خالص اور صاف نیت کی ہوتی ہے'' ماہ رو کا کرواریا در ہے

انیلا کرن جب بھی آتی ہیں بچھا جاتی ہیں حالا نکہ ٹاکپ رانا تھا بہت'انیلا کرن کی تحریر نے بالکل آیک نیاا نداز ہے پیش کیا۔ ام ایمان اور دیاشیرازی وقت کے ساتھ ساتھ بہترین سے مزید بہترین تحریر کے ساتھ آتی ہیں۔ یو نہی لکھتی رہیں آپ دونوں۔

افسانے سارے ہی اجھے تھے۔ عابدہ احمہ نے ایک کسان کی محبت دکھائی تو دو مری طرف ان لڑکیوں کے لیے ایک سبق پیش کمیاجو ہر جبکتی چیز کوسونا سمجھتی ہیں۔ سحرش فاظمہ منیوں کے انسانے شاندار فاظمہ منیوں کے انسانے شاندار سختے۔ سلسلے بھی اے دن جارہ ہیں۔

ج: بیاری سدره دو مینے کیا؟ آپ ہرماه خط لکھا کریں ان شاءاللہ تغرور شائع کمیا جائے گا۔

تناءشزاد....کراچی

اپریل کاشارہ اس بار دس کوئل گیا۔ اتن جلدی ملنے پر مست خوشی ہوئی جلدی ہے اداریہ اور حمد و نعت کوپڑھنے کا شرف بخشا بھر آفان وحید ہے ملے مجھے یہ بہت پسند ہیں۔ اتنے دھیے لیجے میں بات کرتے ہیں ڈراموں میں۔ زرتش فان اور عاصمہ حسین ہے بھی ملا قات کرئی۔ "مقابل ہے آئینہ" میں حورالعین اقبال کے جوابات ایچھے لگے انکھولے پنٹے یادوں" نے تمام را سرز نے اچھا لکھا۔ سب بہلے تو فائزہ جی کو بہت بہت مبار کباد قبول ہو" شاید" جیسا شاہ کار تخلیق کرنے پر بہت زبردست کمانی تھی میرے دل و دماغ ہے بھی نہیں فکے گی آپ نے سعد اور بیسا شاہ کار و دماغ ہے بھی نہیں فکے گی آپ نے سعد اور بانی کوئا دیا اس کے لیے بہت شکریہ دو مری مبارک باد ہم بانی کوئا دیا اس کے لیے بہت شکریہ دو مری مبارک باد ہم بانی کوئا دیا اس کے لیے بہت شکریہ دو مری مبارک باد ہم بانی کوئا دیا اس کے لیے بہت شکریہ دو مری مبارک باد ہم بانی کوئا دیا اس کے لیے بہت شکریہ دو مری مبارک باد ہم بانی کوئا دیا اس کے لیے بہت شکریہ دو مری مبارک باد ہم بانی کوئا دیا اس کے لیے بہت شکریہ دو مری مبارک باد ہم بانی کوئا دیا اس کے لیے بہت شکریہ دو مری مبارک باد ہم بانی کوئا دیا اس کے لیے بہت شکریہ دو مری مبارک باد ہم بارا قبا" نا ایا بی جیاانی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے بارا قبا"

پیش کیا۔ دواوں کمانیاں بنت اجھی تھیں۔ تنزیلہ جی کے "راپنزل" کی کی محسوس ہوئی۔ "من مورکھ کی بات" بھی احیما چل رہا ہے۔"میرے بر کمان ِ"ام ایمان نے اچھا لكھا حسين كآكردارو يسے توبہت اچھاتھا مگرمہوين پرشك كر کے اچھانہیں کیاوہ نوشکر ہے اینڈ بیں اسے پتا جل گیاور نہ وہ تو اپنا گھر برباد کر لیتا۔ ''مشمی بھر بھین ''میں مٹھونے بہت ہی گھٹیا حرکت کی روشن کو بدنام کرنے اور اے حاصل كرنے كے ليے اور اسفند صاحب بھى بغير تصديق كے روشٰ کو چھوڑ کے چلے گئے لیکن روشن نے اسفند کو معان کر کے اعلا ظرنی کا نبویت دیا۔ انیلا کرن اور نازیہ جمال کی کادشیں بھی شاندار تھیں۔ افسانے سب اچھے ہے "میری کمانی کا دی اینڈ" ان لڑ کیوں کے لیے تھا جو کمانیوں کی دنیا میں کم ہو کر خود کو ہیرو نمین تصور کرنے لگتی ہیں 'نالا أن ''سبے زیادہ اجھا تھا۔ اِس بار طبیعیت کھ ناماز تھی می نے کہا چھوڑو خط نہیں لکھنا مگر اینا گزارہ کہاں ہے تبسرہ کیے بغیر سوحا ضرخد مست ہو گئی۔ ج : پیاری ٹا طبیعت کی ناسازی کے باوجور آپ نے تبقره کمیابهت بهت شکریه\_

#### سها كنول..... أكو ژه ختك

سلے تودل ہے ہزار بار شکر ہے جو آپ نے میرا خط شامل کرئے جھے پراحسان کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کے شکر ہے ہے کے لیے۔ کرن اتنا پیند ہے کہ بتا نہیں سکتی خاص کرنایاب جیلائی واقعی ان کے قلم میں جادو ہے ساری کمانیاں زبروست ہیں 'دل ٹوٹ کے ہارا' توبیسٹ ہے نایاب جی بلیز کوئی روما نوک می کمانی لا میں دوبارہ ۔ نایاب جی بلیز کوئی روما نوک می کرفعہ زبروست ہو تا ہے' افسانے نادل ناولٹ سب بچھ ہردفعہ زبروست ہو تا ہے' کمانی بین نا بیند بیدگی کی کوئی بات ہی نہیں۔ لا کھول کمایاں نصیب فرمائے۔ کیا میں 'مقابل ہے آئینہ' میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ کیا میں 'مقابل ہے آئینہ' میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ کیا میں 'مقابل ہے آئینہ' میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ کیا میں 'مقابل ہے آئینہ' میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ کیا میں 'مقابل ہے آئینہ' میں

ج : پیاری بهن آسا! آپ تو شرمنده کررہی ہیں ہمیں۔ کرن آپ بہنوں کاہی پر چہ ہے تو آپ لوگوں کے ہی خطوط شامل کیے جائیں گے اور آپ ضرور ''مقابل ہے آئینہ'' میں شرکت کر سکتی ہے۔

طابره ملك .... جلاليور بيروالا

سوسیٹ کرن آپ ہے جھوٹا سا شکوہ ہے کہ ہم بھی تو

ابنار کون 288 سمی 2016

که آپ کی دوست نبیار افتخار کاپیا چل جائے آمین۔ فوزید شمروٹ ام ہانسی عمران .... گیرات

اریل کا کرن اس بار بچھ جلدی ہی بل گیا۔ مطلب12 آریخ کو۔ سرورق دلنشین نگاہوں دالی ماڈل احیمی لگی۔ حمد باری تعالیٰ 'نعت رسول مقبول ہے ذہن و قلب کوسکون حاصل ہو آہے۔ '' آفان و حبیہ'' سے ملا قات الحیمی رہی۔ بندہ بڑا سمجھ دار ہے بڑے بھونک بھونک کے سوالوں کے

جوابات رہے ہیں۔ "میری تھی سینے " زرنش خان کی باتیں اچھی تھیں۔'' آواز کی دنیا میں'' بڑے عرصہ بعد اینکو بہند آئی ہیں۔ "مقابل ہے آئینہ" حورالعین اقبال کی ہاتیں بھی بسند آئیں۔اس ماہ کے بیسٹ تحریر کی جس کاشدت ہے انظار تھا۔ لیمن که "شاید" فائزہ افتخار نے بہت خوب صورتی ہے تحریر کا اختیام کیا۔ ہیپی اینڈ کر کے۔ پھر میں نے مکمل ناول ''ول ٹوٹ کے ہارا تھا'' پڑھا۔ ہائے ہائے کیا غضب كا ايند فرمايا كيا- مكمل نادل وفجو لكها تها ميرے اَهِيب مِن "كِيرِهِ عاصل نهيں لگا- كُوئى چونكنے والى بات نه ممی "دل آباد کریں" ہارے معاشرے کی کمانی بر 80 نصد کھرانوں میں ایسا ہی ہو تا ہے۔ یہ بات انجھی رہی کہ ایک حادثہ نے تمام فیسلیز کو پھرسے میک جان کر دیا۔ "نالا كن" احجماً تقيا- "دمنهمي بھر ليقين" بزي احجبي تحري<u>ر</u> کگی- میں سمجھ نہیں آئی۔ مٹھو دیوانہ ایبے عشق کی وجہ ہے ہوا یا مال کی بدرعایا چرروش کی ہے گناہی نے اس کا ایسا حال كرديا تھا۔

"من مورکھ کی بات" ابھی تک نواچھا جارہا ہے عباد گیلانی نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اعلا ظرفی کا خبوت دیا ہے حوریہ اور حازم کی جوڑی انچھی ہے۔ "مالکن"کوئی امیرہویا غریب جذبات واحساسات سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں جاوجی رائٹرنے کسی کی ادائی می خواہش بوری کی مالکن بننے کی۔

''میزی کمانی کا دی اینڈ'' یہ حقیقت تو کھولی۔ افسانوں میں سب سے بھی نہیں ہو تا اور جھوٹ بھی نہیں۔ بس پڑھتے ہوئے خود کسی سوچ کو مضبوط اور مثبت رکھنا

جانہے۔ "سیخ دور کتنے پاس" سمیرا کی جو شامت آتی تھی دادی آپ کی قبیلی کا حصہ ہیں استے ماہ ہم غیرطا ضررہ کیا آپ
نے ہماری کمی محسوس مہیں کی تو جلیں ہم خود ہی ہتا دیتے
ہیں وجہ سمی مائی سوئیٹ مسٹرر ضوانہ ملک کی شادی پھران
حجے اومان جانے کی تیاریاں پھران کی روائگی تو اتنی
مصروفیات میں ہم جاہ کے بھی شرکت نہیں کریائے اور نہ
ہی پڑھنے کا ٹائم ملیا تھا سب اسم کے رکھے ہوئے تھے
اب سارے پڑھے ہیں اور پھر شرکت کررہی ہوں۔
اب سارے پڑھے ہیں اور پھر شرکت کررہی ہوں۔

اب آئے ہیں گرن کی طرف ٹاکٹل گرن بہت ہاری گئی بھر در رہ جی سے ملا قات کی ان کی باتیں ہیشہ کی طرح دل میں گھر کر گئیں "حمہ و نعت" سے دل وروح کو منور کرتے ہوئے آفان وحید قرینی ' زرنش خان ' عاصمہ حسین سے ملا قات کی ''کھولے بنگھ یا دول نے '' خوب صورت سروے اچھالگا'' سن مورکھ کی بات نہ مانو'' آسیہ مرزا کا زبروست ناول ہے مون نہ بیجاری بہ افسوس ہوا کہ زندگی کے تیمتی سال ضائع ہو گئے اب حازم کو اتنا اچھا بٹیا ذندگی کے تیمتی سال ضائع ہو گئے اب حازم کو اتنا اچھا بٹیا بناچا ہیں جوابئی مال عنائع ہو گئے اب حازم کو اتنا اچھا بٹیا بناچا ہیں جوابئی مال کے دکھول کی دوابن جائے۔

''نالا گئی ''نظیرفاظمہ نے صحیح کماددکت نے نشے میں چور اوگ احساسات سے عاری ہوتے ہیں جواپنے قربی لوگوں کی ہمتی پروانہیں کرتے ''دل ٹوٹ کے ہاراتھا'' ماہ رومحبت میں فائح تھٹمری اور مالا خرعون کی محبت یا گئی کیکن فریحہ پہ ہمت افسوس ہوااس ہے جاری کا کیا قصور تھا۔

"میری کمانی کادی اینڈ" ردمیقہ بے جاری نادل بڑھ بڑھ کے خیالوں کی دنیا میں رہنے لگی۔ "دمٹھی بھریفین" مٹھو بے جارے نے اپن محبت کے حصول کے لیے غلط

راستہ جناا ہے ساتھ ساتھ روش کی زندگی بھی خراب کر بیٹیااور جھوٹی تشم ہے اپنی آخرت بھی گنوا بیٹیا۔

"دل آباد کرین" میں خوب بنایا گیا کہ دفت کا کوئی بھروسا نہیں ہو آکب بدل جائے۔"شاید" میں شکراللہ کا بالاخر سعد کواس کی محبت مل ہی گئی۔

حوراانعین اقبال آپ ہے مل کربہت اچھالگا کرن کا دستر خوان بمیشہ کی طرح زبردست تھا بہت جلد سے ساری چیزیں ٹرائی کردل گی۔

ج : طاہر نہ سرف آپ کی بلکہ رضوانہ کی بھی کمی فضوس ہوئی۔ ہماری طرف سے ہی رضوانہ کو شادی کی بہت مبارک ہو۔ آپ نے اتن مصروفیت کے باوجود کران کے کرز کے اس محبت کا بے حد شکر یہ۔ اللہ سے دعا ہے

ابناد کون 139 می 2016

کے فرمودات ہے بہت ہنی آئی خبر میں بھردادی کی ہاتیں ہی سمبراکے کام آئیں۔

ج: بیاری فوزیہ جی ہردندہ آپ کا تبسرہ کرنے اجھا لگتا ہے۔ آپ کو شرکایت ہے کہ آپ کا خط بست کاٹ دیا جا آ ہے تو پیاری بمن خط طویل ہونے کے باعث شائع نہ بھی ہو تگریر متا منرور جا آہے۔

شینه اکرم <u>لیاری کراجی</u>

كرن الله ... دَل كي ادا عي دور بخالي بجه مسكر انهث لبول ير بلمزي- نانينل پر من مونني ساده سي ازل بهت انتيمي لکی۔اس ماہ صنحہ اول ہے صنحہ آخر تک سارا کا سارا اکران ڈائجسٹ زبردست لگارین نے ترف بر ترف سب براہ، ليا۔ (شايد كرنے كو جو مجھ شين ....) ناولز أباولن أور انسانے سب بی ایک سے براہ کر آیک تھے۔ مر "راپنزل" کی کی بهت محسوس ہوئی اینے پیندیدہ اداکار آفان وحیدادر زرنش کا انٹرویو زیڑھے 'بہت دلجیپ رہے شامین رشید آپ جو بزی محنت اور تک درد کے بعد میرانٹرویو بر تیب دین بن آپ کی کارش جھی لائق محسین ہے۔ و کھوسلے پہلی آورل نے " مستفین سے سالگرہ سروے بہت خوب رہا۔ سب ہی مستفین نے بہت احجمالکھا۔ سلسل نادل"من موركه كى بات" آسيه مرزا كابهت اتچھا جل رہا ہے۔ یقینا" حورمیہ اور حازم کا کبل ہے گا۔ ناول میں حورمہ کا کروار مجھے بہت بسند آیا۔ لڑکیوں کو بلند نعیلوں والے قلعے کی مانندہی ہونا جاہیے ماکہ ہر کوئی اندر نقب نه نگا سکے۔ فائزہ افتحار نے "شاید "کو بہت خولی ہے اپنے انجام تک بسنجایا ہے۔ ریڈیو سنتے ہی ممیں 'اس کیے آداز کی دنیا سے عاصمہ حسین سے متعارف ندہ دیکھے۔" مٹھی بھریقین '' دیا شیرازی کی ایک بمترین کاوش نھمری۔ منے کی دجہ سے روش نے کڑی دعوب کی مسافت طے ی۔ مگر آخر میں اسفندیار نے تھین کی جھاؤں مجشی۔ نایاب جیلانی کا نادل "دل ٹوٹ کے ہارا" بخی اختام پذیر ہوا۔ یہ ناول بھی شروع سے آخر تک قار مین کی توجہ د رکجیں کا مرکز بنا رہا۔ ماہ رونے آخر کار اپنی تھی محبت کی بدونت عون عباس کاول جیت بی لیا۔ حور العین نے "مقابل ہے آئینہ میں" اچھا لکھا۔

دورالعین نے ''مقابل ہے آئمینہ میں'' اچھا لکھا۔ غنوی آگرم مجمی اس سلسلے میں اپنی انٹری کے لیے کب سے

تو انظار ہے۔ 'اول آباد کریں '' نازیہ جہال کا ناول اور ا انگھا تھا نصیب میں ''انیلہ کرن علی کا ناول دونوں ہی بسترین کہانیاں آلیس۔ جہاری را سرز کے قلم میں روز بہ روز کھار آیا جا رہا ہے۔ اور کرن کا معیار بہت بسترین ترین ہوگیا ہے۔ منی میں ہی جناب تحود ریاض ساحب کی بری وقی ہے ان کے لیے بھی خصوصی دعا مغفرت ... اللہ باک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ من ایس کی تھی تھیں ہم نے من ایس کی تھی تھیں ہم نے مناور انہیں اور آئی رہا کریں۔ انتقابی سے آنگینہ ''عین رائے ہے آگا۔ کرتی رہا کریں۔ '' تقابل سے آنگینہ ''عین مناوان ایس کے جوابات بھی ضرور شائع کیے جا نمیں گے ان مناوان ا

#### زيمل الصاري .... كراجي

کرن پڑھالیکن اس کے پیوا اور کچھے نہ کھوں گی کہ ہمیشہ کی طرح تمام کمانیاں آجی تھیں۔ خط لکھنے کامقصدریہ ہے کہ آپ اوگوں کو ہنا سکوں کہ میں آپ اوگوں ہے، شخت نارانس مول- وجه میں نے بہت بار کرن میں خوا لکھا لیکن بنہ اسے شامل کیا گیااور ناہی کوئی جواب دیا گیامیں نے ایک تظم بھی جیجی تھی ماں کے نام ہے اس کا بھی پتانہ جلا کیے آیا د؛ قال اشاعت ہے یا سیس اور ایک ناول ہمی تھا مگر انسوسِ اس کے بارے میں بھی نہیں بنایا گیا۔ سوچا تھااب مجہی کچھ نہ تکھوں کی اور نا ارسال کروں گی۔ مگر کمیا کیا جائے کہ سکون تو ہمیں ہمی نہیں آ ما۔ بس نیتر کیا تھا قلم لیا ا در ساری بھڑاس سنجہ پر آبار دی۔ خیر آپ ہے گزارش ے کہ اس خط کو سرور شائل کیجیے گا۔ ج: پیاری زیسل اتن نارانسی آپ لیس کریں کہ بیہ آپ کا پسلا خط ہے جو ہمیں موصول ہوا اور شائع کردیا گیا۔ آپ کی اور کوئی تحریر ہمیں نہیں ملی۔ کرن میں ایسا کوتی سلسلہ معیں ہے جس میں آب لوگوں کی شاعری و غیرولگائی جائے البتہ مختلف شعراکی نظمیس اور غربیس لگائی جاتی ين-"يادول كدريج "ين-

# #